

رد (رفرالیفات استرفیای علاق الفتاری استرفیای استرفیای استرفیای استرفیای الفتاری استرفیای الفتاری الفتاری الفتا میکنان میکنان این (میکنان الفتاری) میکنان الفتاری الفتاری

## بسلسله خطبات عكيم الأمت جلد-١٣١

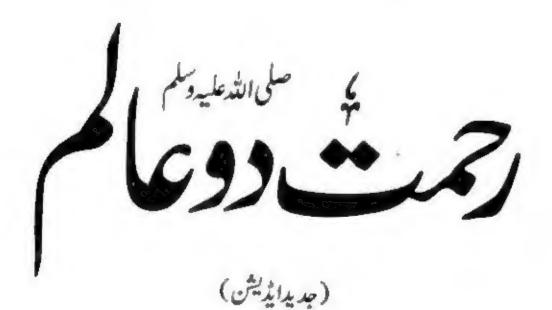

عَمْ الأَجْدُ النَّتِ عَنْ رَولِكِ الْمُحَمِّ الرَّبِي اللَّالْمِينَ الْمُحَمِّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي الللّهِ الللللَّهِ اللللللَّمِي الللَّهِ اللللللَّمِي الللللَّمِي الللللللَّمِي اللللللَّمِي اللللللَّمِلْمِلْمِلْمُلْمِي الللللَّمِيْمِ اللللللللللللللللَّمِيْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِ

تصحیح و تزنین الله مولاناز المحمود قاسی صوفی محراقبال قریش مظله الله مولاناز المحمود قاسی

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشَرُفِينَ پوک وَاره استان پَائِتُنَان پوک وَاره استان پَائِتُنَان (061-4540513-4519240

#### رحمر في وعالم ملى الله عليه وسلم تاريخ اشاعت .....رسط الثاني ١٣٢٩ه ناشر .....اداره تاليفات اشر فيه مان طباعت .....علامت اقبال پريس ملتان

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد نشداس کام کیلئے ادار وہیں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظراً ئے تو برائے مہر ہانی مطلع فر ما کرممنون فر ما تیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ





### عرض ناشر

خطبات کیم الامت جلد نمبراس در رحت دوعالم ملی الشعار الم الم علی جا جدیدا شاعت سے مزین آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اللہ کفشل وکرم اور اپنے اکابرین کی دعاؤں کے فیل کافی عرصہ سے خطبات کی اشاعت کا اوارہ کوشرف حاصل ہور ہا ہے۔

بہت سے بزرگوں کی تمنا تھی کہ ان کی احادیث مبارکہ کی خخری کی ہوجائے ۔ اوارہ نے زرکشرخرج کر کے بیکام محرم جناب مولا تا زاہد محمود صاحب (فاضل جامعہ قاسم العلوم ملکان) سے بید کام کرایا اور فاری اشعار اور عربی عبارات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ کے کام حضرت صوفی محمد اقبال قریش صاحب مدظلہ نے سرانجام دیا۔

آخر میں حضرت کیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کے تین نایاب مواعظ جواس سے پہلے طبح نہیں ہوئے شامل کردیے گئے ہیں۔

جواس سے پہلے طبح نہیں ہوئے شامل کردیے گئے ہیں۔

اللہ تعالی اس خدمت کو قبول فرمائے آھیدن

احقر:محمد الحق عفى عنه ربيج الثاني ١٣٢٩ هه بمطابق اپريل 2008ء

## اجمالي فيهرست

#### وعظ.... ألرَ حُمَة على الامة .... ١٢

فَهِمَارَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُ مُنْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاغَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَظَّنُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ بُعِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ \*

وعظ .... شكر النعمة بذكر الرحمة .... ١٤٨ القَدُ جَاءَكُمُ وَلَا اللهُ وَمَا عَنِيتُمُ حَرِيْصٌ لَقَدُ جَاءَكُمُ وَلَا مُنْ وَلَا مِنْ اللّهُ وَمَا عَنِيتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ رَبُوفَ فَي رَحِيثُمُ ﴿ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### وعظ....الحبور لنور الصدور....١٢٥

#### وعظ.... ألسَّلام التّحقيقي....١٠٢

فَكُنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَكُورِ يَكُنَّرُ مَ صَدُرَهُ لِلْإِسْلَامِرُ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَخْعُلُ صَدُرَةُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنْهَا يَضَعَدُ فِي السَّيَاءُ كُنْ إِكَ يَخْعُلُ اللهُ الرِجْسَ عَلَى الَذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰنَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَقِيْكًا فَكُ الرِجْسَ عَلَى الذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَارُ السَّالِمِعِنْكُ رَبِّهِ مَ وَهُو وَلِيَّهُمُ وَاللَّالَا يَعِنْكُ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ فَعَلَمْنَا الْلَيْتِ لِقَوْمِ يَنْكُرُونَ ﴿ لَهُ مُردَارُ السَّلْمِعِنْكُ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وعظ...فضائل العلم والخشية .... ١٨٧ وعظ.... فضائل العلم والخشية ... ١٨٧ إِنَّهُ اللهُ عَزِنْزُعَفُورُ ٥ إِنَّهُ اللهُ عَزِنْزُعَفُورُ ٥ إِنَّهُ اللهُ عَزِنْزُعَفُورُ ٥ إِنَّهُ اللهُ عَزِنْزُعَفُورُ ٥

بِهِلا وعظ .... ١٩٣٠ يَأْتُكُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتْلِهِ كَمُرَامُو الْكُمْرُولُا اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَغْمَلُ ذَٰلِكَ فَأُولِيْكَ مُمُ الْنَسِيرُونَ ۞

ووسراوعظ .... ١١٨

ٱلدُّ نَجُعُلُ الْأَرْضَ مِهٰ مَا فَوَالِمِبَالَ اَوْتَادُاهُ وَخَلَقُنْكُمْ اَنْوَاجًا فَوَجَعَلْنَا الدُّلُ الْمُعَامِّدُ فَا الْمُعَامِّدُ اللَّهُ الْمُعَامِّدُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَامِّدًا فَيَ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُواللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

تيسراوعظ .....۲۲

سَبِعْنَ الْمُنْ مِنَ الْمُرَى بِعَبْدِهِ الْمُلَكِّمِّنَ الْمُنْعِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُنْعِدِ الْمُحَالِي الْكَفْصَا الَّذِي الْمُنَاحُولَ لِنُورِيَةَ مِنْ الْيِنَا اللَّهِ مُوَالتَّمِينُهُ الْمُصِيدُونَ

# فهرست عنوانات

| M    | وعظالرَّحْمَة على الامة                                |
|------|--------------------------------------------------------|
| **   | حضرات محابه كرام سيخصوص برتاؤ كاحكم                    |
| rr   | حقيقت ذكررسول التدصلي الشدعلية وسلم                    |
| rr   | نے رنگ کے مصنفین کی تصانیف                             |
| ro   | قديم ہونا کوئی عیب نہیں                                |
| PY   | شان ملکیت شان نبوت کے تابع ہے                          |
| 14   | الفاروق علامہ بلی کے بارے میں                          |
| 1/2  | حفرات خلفائے راشدین کے اصل کمالات                      |
| M    | سول اكرم صلى الله عليه وسلم كي اصلى شان                |
| ۳.   | کر کی دومتمیں                                          |
| P**  | يشه ذكر ميلا د                                         |
| M    | فمت ذكررسول اكرم صلى الله عليه وسلم                    |
| mm   | توق العباد كي الجميت                                   |
| mls. | ب یا بی کی حکایت                                       |
| FZ   | ت میں ہر مخص کے مذاق واستفاد کے مطابق سامان دیا جائےگا |
| F9   | رمانی کیساتھ محبت نبوی باعث نبجات نبیس                 |
| 100  | غاف معصیت کفر ہے                                       |
| (1/0 | صی کے ہاو جو دمحبت نبوی کا ایک درجہ                    |

| M     | غريب آ دمي كي صاحب جاه كونفيحت             |
|-------|--------------------------------------------|
| rr    | لا ونفيحت كا مرفخص الل نبيس                |
| 4     | و کرموجب قرب میں                           |
| Lala. | ب سبق آموز خواب                            |
| ro    | ح رسول ا کرم میں ضرورت اعتدال              |
| MA    | نسامین لغت میں گمراه شعراء کا غلو          |
| ۵۱    | نيات ماه ربيح الاول                        |
| or    | المين ے صدور خطامكن ہے                     |
| ٥٣    | كالمين كي غلطي كاراز                       |
| ۲۵    | نان نزول آیت متکوه                         |
| ra    | كثرت رائح كالحكم                           |
| ۵۸    | واقعه وصال سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم |
| Al    | حكايت حضرت شاه ابوالمعالى صاحب             |
| 44    | حضرات صحابة كي اجتهادي غلطي                |
| 44    | سجانه تعالیٰ کی عجیب رحمت                  |
| 79    | اہل اللہ کے برابر کسی کوچین میسرنہیں       |
| 4.    | الل الله محملين نه مونے كاراز              |
| 24    | اسبابراحت                                  |
| ۷۳    | محبت كاخاصه                                |
| د ۱۳  | شان صحابة                                  |
| 40    | غزوه تبوك اور واقعه كعب بن ما لك           |

| ملاح میں نرمی اور بختی دونوں کی ضرورت ہے             | املاحصرة       |
|------------------------------------------------------|----------------|
| شائخ مبطلين كي غلطي كالنشاء                          | مشارخ مطلين    |
|                                                      | ايك لطيفه      |
| لالت جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم               |                |
|                                                      | ايك علمى نكته  |
| عف عنهم كاحكمت                                       |                |
| الت شان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم                 |                |
| ست محابہ                                             | تظمت صحابة     |
| ر خير ش استخاره کا ثبوت                              |                |
| اردوعالم کےمشور وفر مانے میں حکمت                    |                |
| ن عيم سلطنت شخص كا ثبوت                              | آن عيم سے      |
| شور ه الله پراعتما د کی مشر درت                      |                |
| ع) كادرجه فرض                                        | ل كادرجه قرض   |
| ائت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم                    |                |
| منداورذ كررسول اكرم كى خاص وقت كيها تحد مقيدتبين     |                |
| ت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مع مقصود              |                |
| ن قیود سے ذکررسول الله صلی الله علیه دسلم میں کی ہوگ |                |
| بيشدر يا وبيس رهتي                                   | وبميشدر بإوجيس |
| اخيالات                                              | ل خيالات       |
|                                                      | ني دخو که      |
| ى ذكرى عجيب مثال                                     | ت ذکر کی عجیب  |

| ب ش جلا                                    | 1+1" |
|--------------------------------------------|------|
| ب ہونے کا انظار                            | 1+1" |
| رالله كيليح فراغت كاانتظار                 | 1+1" |
| م من لکنے کی ضرورت                         | 1.0  |
| نت خداد تدى                                | 1-4  |
| ت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى علامت    | 1+4  |
| يالس ميلا د كاحال                          | 1+9  |
| منائل رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم        | 11+  |
| وتايت وشفقت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم   | HI   |
| عقوق رسول اكرم صلى الله عليه وسلم          | IIr  |
| رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے تين حقوق   | 1111 |
| وعوي محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم     | III  |
| رسول اكرم ملى الله عليه وسلم عصبت بوسكتى ب | 114  |
| محققين كالملين كاعشق                       | 119  |
| لوازم محبت                                 | 11-  |
| بعض شعراء کی گتاخیاں                       | irr  |
| غليهال                                     | irr  |
| فضائل منصوصه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم  | 172  |
| شان صدیق اکبر                              | r.   |
| ملكة سلطنت حضرت عيسى عليه السلام           | rr   |
| ترحم سيدنا حعزت نوح عليدالسلام             | ra   |

| (179   | ابل معرفت كانداق                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| المره  | عاشق احسانی                                                       |
| I POPE | تمت مجسم                                                          |
| 100    | احمانات رسول اكرم م                                               |
| الدلد  | نعت حفرت عباس الم                                                 |
| IP'Y   | عدیث تقری <sub>ر</sub> ی                                          |
| 174    | رجمت عامه                                                         |
| IrA    | كقار كي بين رحمت                                                  |
| 1179   | شفاعت کی در قسمیں                                                 |
| 10+    | انگریزوں کی تقلید                                                 |
| 101    | رجمت خاصدور حمت عامدرسول                                          |
| 169    | صيغة تجدو                                                         |
| 109    | فضائل درُ دوشريف                                                  |
| 14+    | ارشاد حضرت ذ والنون مصريّ                                         |
| 14+    | زیارت رومنهٔ اقدس کی فضیلت                                        |
| 141    | حضرت امام ما لک کے ایک تول کامغیوم                                |
| 147    | حكايت حفزت شيخ احمد كبيرر فاعي                                    |
| IYP    | رؤف رّحيم كا معنى                                                 |
| 1412   | التماس جامع                                                       |
| 671    | وعظالحبور لنور الصدور                                             |
| INA    | تصور صلى الله عليه وسلم كى بعثت كى اصل غايت ايمان اورا عمال صالحه |

| صفوو صلی الشعلیدو کلم کے جبہ کا بیان اللہ علیہ و کلے کہ اللہ علیہ اللہ علیہ و کلے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| ایک نادان بوڑھی تورت کی دکایت کہ اس نے اللہ تعالیٰ کواپے اوپر تیاس کیا  الک ان ابوں کی دکایت کے بعض ادکام کا حسن فیج عقلی بمعنی مدرک بالغول ہونا اور بعض کا شہونا  المحمد ادکام کا حسن فیج عقلی بمعنی مدرک بالغول ہونا اور بعض کا شہونا  المحمد معنور سلی انشامیہ برام کے نور کے برکات کی دوشم بین ایک اشیاء کے ظہور ہے  المحمد معنوں بین وہر سے المل معرفت کے صدور ہے  المحمد المحمد ہونے کے معرفی ہیں ایک اشیاء کے ظہور ہوں معنوں کے برکات کی دوشم بین ایک اشیاء کے ظہور ہوں ہوں کا المحمد ہونے کے معرفی ہیں ہونے کے معرفی ہونے کے معرفی ہونے کے معرفی ہیں ہونے کے دوشم سفون کی سریک کھود نے کا واقعہ ہوں کی سریک کھود نے کا واقعہ ہوں کے بہوئے ہود وعراث ہے بھی افغال ہوں کی تغییر بدلیج ہوئے ہو وی ہوا ہے شہر بدلیج ہونے ہوئے ہوں گرا ہے ہوں کے ہوئے ہوں گرا ہے۔  المحمد ہونے میں المحرف کے بہوئے ہوئے ہوئے ہوں کہ ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | API  | حضور ملی الله علیه وسلم کے جب کابیان                                   |
| مثل سابق کی ناوانوں کی دکا یتیں  العن ادکام کا حسن فتیع عقلی بمعنی مدرک بالغول ہونا اور بعض کا نہ ہونا  الحک ادکام کا حسن فتیع عقلی بمعنی مدرک بالغول ہونا اور بعض کا نہ ہونا  الحک الحک منظن ہیں کہ ور کے برکات کی دوشم ہیں ایک اشیاء کے ظہور ہے  الحک متعلق ہیں کہ وہ مرے الل معرفت کے صدور ہے  متعلق ہیں کہ وہ مرے الل معرفت کے صدور ہے  الما انبیاء کی حیات برز حیہ شہداء کی حیات ہے تو کی ہے  الما المحل کے دوشر مقدس کی طرف اللہ المحل کے دوشر مقدس کی طرف اللہ المحل کے دوشر مقدس کی طرف اللہ علیہ وہ کے کا واقعہ  الما ہم اللہ علیہ وہ کی کا واقعہ  الما ہم کی تفسیر بدلی تھی ہوئے ہو وہ عمران ہے بھی افضل ہے  الما المحل کی تفسیر بدلی تھی ہوئے ہو وعمران ہے بھی افضل ہے  الما المحل کی تفسیر بدلی ہے ہوئے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IZI  | ایک نیم ملا کا غلط معنے شجھنے کے سبب حافظ کولقمہ دینا                  |
| بعض ادکام کا حسن فتیع عقل بمعنی مدرک بالنعل ہونا اور بعض کا نہ ہونا  الکم عنظی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121  | ایک نادان بوڑھی مورت کی حکایت کراس نے اللہ تعالیٰ کواہے او پر قیاس کیا |
| الله عظی الدیمی الله علی الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124  | مثل سابق کی نادانوں کی حکایتیں                                         |
| حضور ملی الدهاید الم مرفت کے صدور سے الک اشیاء کے ظہور سے الک مرفت کے صدور سے اللہ مرفت کے صدور سے اللہ مرفت کے صدور سے عید میلا و ممتا تا ہدعت و صلا انت ہے ۔ الما انبیاء کی حیات برز حیہ شہداء کی حیات سے تو تی ہے ۔ الما اللہ علیہ و سلمی کی موخت میں کی طرف الملہ اللہ علیہ و سلمی کی موخت ہے وہ عمر شرب ہے کہ وہ کے دوہ عمر ش سے ہوئے ہو وعمر ش سے بھی افضل ہے ۔ الما الملہ وہ سیمی المرش کی تفسیر بدلیج ۔ الملہ الملہ الملہ اللہ علیہ المرش کی تفسیر بدلیج ۔ الملہ الملہ الملہ الملہ وہ برایک شبہ کا جواب محتاجہ کے دائور الصدور ۔ الملہ الملہ الملہ کی مربا ہے کہ دائور الصدور ۔ الملہ الملہ الملہ کی مربا ہے کہ مربا ہے کہ دائور الصدور ۔ الملہ الملہ کی مربا ہے جہ شریف المحتاجہ کے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے ہے ۔ الما الملہ کہ برکم تو بات محتر مدے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے ہے۔ الما الملہ کی ترجی رکھنا جا تز ہے ہے۔ الملہ کی ترجی رکھنا جا تز ہے ہے۔ الملہ کی تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے ہے۔ الملہ کی تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے ہے۔ الملہ کی تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے ہے۔ المیان کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے ہے۔ المیان کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے۔ المیان کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے۔ المیان کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے۔ المیان کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے۔ المیان کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے۔ المیان کے تعرب المیان کے تعرب سے تعرب کے تعرب سے دوہ رہے تیرکات کا قبر میں رکھنا جا تز ہے۔ المیان کے تعرب کے تعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144  | بعض احكام كاحسن فتبيح عقلى بمعنى مدرك بالغعل بهونا اوربعض كانه بهونا   |
| متعلق بین دوسرے اہل معرفت کے صدورے  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۱  ۱۸۱  ۱۸۱  ۱۸۱  ۱۸۲  ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IZA  | وعظشكر النعمة بذكر الرحمة                                              |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1∠Λ  | حضور ملی اندها والم کے تور کے برکات کی دوستم بیں ایک اشیاء کے ظہور سے  |
| انبیاء کی حیات پر زخیہ شہداء کی حیات ہے تو کی ہے الما اللہ علیہ وہ کہ میں میں میں میں اللہ علیہ وہ کہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IZA  | متعلق میں ووسرے الل معرفت کے صدورے                                     |
| حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ مورث مقد سی کی طرف اللہ علیہ وہ کی مورث کی اور قد مقد سی کی سرنگ کھود نے کا واقعہ اللہ اللہ اللہ میں کی سرنگ کھود نے کا واقعہ استوکی علی العرش کی تغییر بدلیج استوکی علی العرش کی تغییر بدلیج اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA+  | عيدميلا دمنانا بدعت وصلالت ہے                                          |
| ورقی ملعون کی سرنگ کھود نے کا واقعہ جس بھو ہے جہم اقدس میں کے ہوئے ہوئے ہو وعرش ہے بھی افضل ہے  استو کا علی العرش کی تغییر بدلیج استو کا علی العرش کی تغییر بدلیج فرق غیر تا جیہ کے عدم خلود پر ایک شبہ کا جواب وعظ دوم ملقب بیالحجو رلنورالصدور محابہ وسلف کا تیم کا ت کیسا تھ معاملہ محابہ وسلف کا تیم کا ت کیسا تھ معاملہ امور العامل میں فاتحہ علی جس فاتحہ امور ہے جبرشریف امور ہے جبرشریف کا قبر جس رکھنا جا کرنے ہے میں رکھنا جا کرنے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAI  | انبیاء کی حیات برز حیه شهداء کی حیات ہے قوی ہے                         |
| جس بقعہ ہے جہم اقدس ممس کیے ہوئے ہوئے ہوئی نفشل ہے<br>استوئی علی العرش کی تغییر بدلیج<br>فرق غیر تا جیہ کے عدم خلود پر ایک شبر کا جواب<br>وعظ دوم ملقب برالحج و لؤور العدور<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم<br>المم | IAP  | حضور صلى الله عليه وسلم كروضة مقدس كى طرف                              |
| استوئ على العرش كي تغيير بدليج  المع المعتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAr  | دو فخص ملعون کی سرنگ کھود نے کا واقعہ                                  |
| فرق غیر تا جیہ کے عدم خلود پر ایک شبہ کا جواب<br>وعظ دوم ملقب برالحج رلنورالعدور<br>محابہ وسلف کا تبر کات کیسا تھ معاملہ<br>محابہ وسلف کا تبر کات کیسا تھ معاملہ<br>نگل جیں فاتحہ<br>خواب بابت جبر شریف<br>بجر مکتو بات محتر مہ کے دوسرے تبر کات کا قبر جی رکھنا جا تز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IAr  | جس بقعہ ہے جسم اقدس میں کیے ہوئے ہوئے ہو وعرش سے بھی افضل ہے           |
| وعظ دوم ملقب برائح و رانورالعدور المعدور المع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iAr" | استوئاعلى العرش كي تغيير بدلع                                          |
| سی بر دسلف کا تیم کات کیما تھ معاملہ ۱۹۰<br>نگلی جیں فاتحہ<br>خواب با بت جبشریف<br>بجر مکتوبات محتر مدے دوسرے تیم کات کا قبر میں رکھنا جا نز ہے ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YAL  | فرق غير ناجيه كے عدم خلود پرا يک شبه كاجواب                            |
| نگی میں فاتحہ<br>خواب با بت جبر شریف<br>خواب با بت جبر شریف<br>بجر مکتوبات محتر مد کے دوسر سے تیم کات کا قبر میں رکھنا جا نز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IAA  | وعظ دوم ملقب ببالحيو رلنورالصندور                                      |
| خواب بابت جبر شریف<br>بجر کمتو بات محتر مد کے دوسر سے تیم کات کا قبر میں رکھنا جا نز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/4  | صحابة وسلف كالنبركات كيساته معامله                                     |
| بجر مكتوبات محترمه كے دوسرے تيركات كا قبر ميں ركھنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19+  | نگل میں فاتحہ                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191  | خواب بابت جبر شريف                                                     |
| حضرت نظام الدينٌ وقاضي ضياء الدينٌ سنا مي كي حكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1917 | بجر مكتوبات محترمه كدوم ستركات كاقبريس ركهنا جائز ب                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IAA  | حضرت نظام الدينٌ وقاضى ضياء الدينٌ سنا مي كي حكايت                     |

| 19/          | خاص تیم کات نبوید سلی الله علیه وسلم کے ساتھ معاملہ |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| *+           | بعض مجبن کی حکایت                                   |
| *+  <b> </b> | بدعات کے لیے وقف نا جائز و باطل ہے                  |
| P+ P"        | جبة شريف كيلئة نذري ما نناحرام بين                  |
| <b>*</b> •1* | میار ہویں کرنے والوں کوتاریخی غلطی                  |
| <b>*</b> +1* | میار موی کی عملی اوراعتقادی خرابیاں                 |
| r•a          | خلاصهضمون                                           |
| <b>F+Y</b>   | وعظالسلام التّحقيقي                                 |
| r•A          | شره کابیان مؤجب ترغیب ہے                            |
| 1'- 9        | آ يات قرآن ي ربط ب                                  |
| 144          | مسلمان ہونے کا ثمرہ                                 |
| ri•          | ثمرات كاامل مقعود                                   |
| r'ii         | مختلف ثمرات آخرت برايك اشكال كاجواب                 |
| rir          | دنیا کوآخرت کے ساتھ کیانست ہے                       |
| rim          | شراب طهور کی صفت                                    |
| ria          | اشياء جنت كي حقيقت                                  |
| rin          | حوركي صفت                                           |
| riz          | ضاور نامه<br>ا                                      |
| MA           | تصاور بنانے میں ممانعت شرعی                         |
| MA           | ايك نقد كى بالقمومر كتاب                            |
| MA           | حب مال كا انجام                                     |

|        | <u> </u>                                 |
|--------|------------------------------------------|
| 119    | حور کی صفت                               |
| 110    | دنیا کی کوئی تعمت کلفت سے خالی ہیں       |
| rri    | طدائي مزيز وعليم كى قدرت                 |
| ****   | انک کرمرنے کی حکایت                      |
| rrr    | بحوکوں کو ہیفنہ کے تمنا کرنے کی حکایت    |
| rre    | یاتی کے متعلق کافتیں                     |
| 110    | نی بی کے ساتھ کلفتیں                     |
| PPY    | اولا د کی کلفتیں                         |
| MA     | دنیا کی دوحالتیں                         |
| rra    | جنت میں ہر چیز اراد ہ کے ساتھ موجود ہوگی |
| rra    | آ خرت کی دوحالتیں                        |
| rra    | الل ایمان دوزخ ش امیدوار نجات ہوں کے     |
| 1,14.0 | الل دوز خ میں یا ہم بھی عدادت ہوگی       |
| rmr    | جنت میں نینولیس ہے                       |
| rrr    | نيندكو ئي مقصود بالذات چيزنېيں           |
| rrr    | زیاده سوتے والوں کی حکایت                |
| h.h.h. | جنت میں نیند کی خواہش ہیں ہوگی           |
| rm.    | أيك لطيفه                                |
| P.L.A. | اسلام کے دوثمرات                         |
| rr2    | دارالسلام کی عجیب وغریب تغییر            |
| rmq    | وارائسلام كامغهوم                        |

| المن الله كاتفو كي طبارت المن الله كاتفو كي طبارت المن الله كاتفو كي طبارت المن الله كالله كي الريك بينى كى دكايات المن الله كي الريك بينى كى دكايات المن الله كي الري تواضح المن الله كي الطاقة المن الله كي الطاقة المن الله كي الطاقة المن الله كي الطاقة المن الله كي المنا الله كي الله الله كي الله الله كي الل |      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| الم الله كا تقو في طيارت<br>الم الله كي ياريك بني كي دكايات<br>الم الله كي الوارس جزيل<br>الم الله كي الطاهت<br>الم الله كي الطاهت<br>الم الله كي الطاهة<br>الم حسول اسلام كا الله<br>الم على الموم كي حالت<br>الم على الم كا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7779 | ونیا کا محر محض سرائے ہے               |
| الم الله كي ياريك بيني كي دكايات المستها الله كي ياريك بيني كي دكايات المستها المرى تواضع المستها المستهال المسته | t179 | و نیایش ول لگانے کی عجیب مثال          |
| الماری تواضع الماری تواضع الماری تواضع الماری تواضع الماری توازی الماری توازی توازی توازی توازی توازی الماری الما | דו"ו | اللِّ اللَّه كَا تَقَو يُ طيارت        |
| طاق اور بی چزین ملاقت<br>الم الله کی لطافت<br>الم الله کی لطافت<br>الم خرب حصول اسلام کامل<br>الم مستورات<br>الم کلی رسوم کی حالت<br>الم کلی رسوم کی حالت<br>الم کلی کا ایک تصد<br>الم کامل کا ایک تصد<br>الم کامل کا ایک الم کارا کی خوات کی ضرورت<br>الم کارا کی ضابط کی کارا کی کشور کارا کی کارا کی کشور کی کشور کارا کی کشور کی کشور کارا کی کشور کشور کارا کی کشور کشور کرد کی کشور کرد کرد کرد کرد کرد کارا کی کشور کشور کارا کی کشور کشور کارا کی کشور کارا کی کشور کشور کشور کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trt  | الل الله كى يار يك بنى كى حكايات       |
| المن الله كي الطافت المنت الم | rr*  | ظا ہری تو اضع                          |
| ا خرت ایک یازار ہے<br>رخیب حصول اسلام کافل<br>ایم اف جس غصب مع مستورات<br>ایم کل رسوم کی حالت<br>ایم کل رسوم کی حالت<br>ایم کل رسوم کی حالت<br>ایم کال کا صلہ<br>ایم کال کا صلہ<br>ایم کال کا صلہ<br>ایم کال کا صلہ<br>ایم کال کا میں ایم بات کے شہوت کی ضرورت<br>ایم کالیک ضابطہ<br>ایم کا ایک ضابطہ<br>ایم کا کا کا کا کھا کے شاہد کا سوراس کا تھم کا ایک ضابطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | דרר  | اخلاق اور بی چیز جن                    |
| رغیب حصول اسلام کاش ۲۳۵  ۲۳۵ شی غصب مع مستورات ۲۵۱  ۲۵۱ تر کل رسوم کی حالت ۲۵۲  ۲۵۲ مانے کھانے کا ایک قصہ ۲۵۳  ۲۵۳ مال کا صلہ ۲۵۳  ۲۵۳ تیت افک پرایک اشکال کا جواب ۲۵۳  تا تون میں ہریات کے جوت کی ضرورت ۲۵۵  تدکا ایک ضابطہ ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و٢٢٥ | الل الله كي لطافت                      |
| المراث بيل غصب مع مستورات المحال الم | rea_ | آخرت ایک بازار ہے                      |
| ا من كل رسوم كى حالت<br>ا من كل رسوم كى حالت<br>ا من كل يراكب تصه<br>ا من كل يراكب اشكال كا جواب<br>ا من المن المربات كرشوت كي ضرورت<br>ا من المربات كاشكال كا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rra  | ترغيب حصول اسلام كامل                  |
| برائے کھانے کا ایک تھے۔<br>عمال کا صلہ<br>عمال کا صلہ<br>ایست افلک پر ایک اشکال کا جواب<br>نا تون میں ہریات کے ثبوت کی ضرورت<br>قد کا ایک ضابطہ<br>عمان اور اس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rra  | ميراث بيل غصب مع مستورات               |
| المال كاصله المال كاجواب المال كاجواب المال كاجواب المال كاجواب كافرورت كافرورات كافتحم كان اوراس كافتحم كان اوراس كافتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101  | آج كل رسوم كى حالت                     |
| ا بهت افک پر ایک اشکال کا جواب<br>انون ش ہر بات کے ثبوت کی ضرورت<br>قد کا ایک ضابطہ<br>عان اوراس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rar  | يرائے كھانے كاايك تصه                  |
| فا تون میں ہر بات کے ثبوت کی ضرورت<br>قد کا ایک ضابطہ<br>عان اوراس کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ram  | أعمال كاصله                            |
| قد کا ایک ضابطه<br>عان اوراس کا تقم<br>عان اوراس کا تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rar  | آیت افک پرایک اشکال کا جواب            |
| مان اوراس كاحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | raa  | قانون میں ہر بات کے ثبوت کی ضرورت      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104  | فقه كاايك ضابطه .                      |
| کسی عورت پرتہمت لگا ناسخت کبیر و گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ran  | لعان اوراس كأحكم                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109  | سيعورت پرتبهت لگاناسخت كبيره كناه ب    |
| محی النسب ہونے کیلئے وجود نکاح کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14+  | صحیح النب ہونے کیلئے وجود تکاح کافی ہے |
| نا نون بری چر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777  | قانون بڑی چڑ ہے                        |
| فظ عند كامعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ryr  | لفظ عند كامعني                         |

| رب کے درجات                                   | PYP         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| ویت بے تجاب ہونے کامنہوم                      | ראר         |
| اشق كاغداق                                    | 740         |
| لى كامعنى                                     | PYY         |
| سعیب اورمحبو بهیت د ولو ل متلا زم بی <u>ل</u> | 742         |
| ئو بيت كو محبيت لازم ب                        | PY4         |
| احت کی روح                                    | <b>*</b> Z+ |
| نت میں انظار کی لذت ہوگی                      | 121         |
| نظامحبت كامنرورى تختيق                        | 121         |
| مبت کی بتاء<br>م                              | 12.14       |
| فيراعمال صالحه كے صرف محبت كافئ نہيں          | 124         |
| فبت كيلة محض ميلان قلب كافي نهيس              | 124         |
| سيد مطلوب                                     | 124         |
| سبت باطنی کو بلااعمال کے کافی سجھنا غلط ہے    | 722         |
| سبت کی بینظیر حقیق                            | r∠A         |
| نببت محمود                                    | 1/4         |
| محبوب حقیقی کے مالی مطالبہ کی کیفیت           | ra+         |
| مين چين کها <i>ل</i><br>مين مين کهال          | PAP         |
| جزائے دین کا طریق پخیل                        | ram .       |
| بيداري اور جمت كي منرورت                      | rap"        |
| التماس كاحب                                   | MA          |

| PAY          | وعظفضائل العلم                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| MA           | غايت شفقنت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم                     |
| raa          | آيات تيلي                                                   |
| t/A III      | رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے ثم وحزن کا منشاء            |
|              | ر ون دران ما کن درخواست<br>کفاررؤ ساک درخواست               |
| 79+          |                                                             |
| 191          | حضرات محابد كرام كى رسول اكرم صلى التدعليه وسلم مصحبت كاحال |
| 191          | تبحو برز خداوندی                                            |
| rem          | قوت بعمر كاحال                                              |
| 191          | ا نکارسموت محض باطل ہے                                      |
| <b>191</b>   | عقل کے غیرمحدود ہونے کا حال                                 |
| <b>19</b> 1° | نظری عقل محتاج وجی ہے                                       |
| 190          | أيك صحاليًا كي محبت نبوي كالمجيب عالم                       |
| 194          | حضرات صحابة كامعنوى حضور                                    |
| 192          | الل دل كاستانا احيماتيس                                     |
| rgA          | مصيبت زدول كيلئة وعاكرنا جاہيے                              |
| reA          | لفظی جمدردی                                                 |
| r99          | الل الله كي جدروي                                           |
| 1"++         | حكايت حفرت جنية وحفرت بلي                                   |
| 1"**         | الل الله کی مجیب شان                                        |
| "+           | بزرگی کی علامت                                              |
| m+ m         | كالمين كي حالت                                              |

| Par   Par    | مغتقد تقدير كامال                        |
|--------------|------------------------------------------|
| m+  m        | شدت وحي كاعالم                           |
| . r-a        | امل تقصود                                |
| P+4          | غم کی مد                                 |
| 14.7         | سبب محزن سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم |
| P*A          | مثال تغيير يالرائ                        |
| 1"+ 9        | علماء كووصيت                             |
| <b>!"</b>  • | بانی اسلام صرف خداہے                     |
| , Mie        | شان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم         |
| PII          | حصرات علما مكانان ونفقه                  |
| MIL          | علما واموروين ميس ونف بيس                |
| MIM          | حقيقت تخواه                              |
| mir          | خوف میں اعتدال                           |
| ria          | ا اخلاق حسند کی حد                       |
| MIA          | عد <sup>شک</sup> ن لوگ                   |
| MZ           | ا تفاق کی دوصورتیں                       |
| MIA          | ر بانی اتفاق                             |
| <b>1719</b>  | جديدتعيم يافة حضرات كاحال                |
| 1"1"         | اسلام كامغهوم                            |
| PYI          | حضرات محابة كاحال                        |
| rrr          | سلطنت کی قیمت                            |
|              |                                          |

|         | ان الرمشورين الإمراق عام           |
|---------|------------------------------------|
| 777     | أم المؤمنين حضرت عائشة كي عجيب شان |
| PHPPP   | حفرات محابثي عجيب شان              |
| rry     | غيرقوموں کي تقليد                  |
| P12     | ابل دین کا شفقت میں غلو            |
| ۳۳۰     | کام کرنے کی بہل ڑکیب               |
| mmh     | خشیت صرف علم سے ہوتی ہے            |
| اساساس  | آ ج کل کی تهذیب                    |
| PPY     | فضيلت علم دين                      |
| ۳۳۸     | اصلاح كيلي تنن امور كي ضرورت       |
| rrq     | خثيت مال                           |
| rrr     | روزانها پنجام پر کی مغرورت         |
| man     | خشیت پیدا کرنے کا طریقہ            |
| المارات | دكايت حفرت صاحب تي ا               |
| rra     | تغييرآ يت متكوه                    |
| P-N-A   | وعظملت ابراهيم عليه السلام         |
| 272     | دين كے اصل الاصول                  |
| rra     | بغيراسلام كے كوئى عمل مقبول نبيس   |
| 1"("4   | عقیده کی اہمیت                     |
| ra+     | خودسا خنة محقق                     |
| 201     | باغی سلطنت                         |
| rar     | ا نکار رسالت کفر ہے                |

| ror   | حيرت اور تعجب كي بات                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| FOY   | مالدارى مثال                                                           |
| raz   | ایک نئی منطق اوراس کا جواب                                             |
| raf   | تارك نماز كانتكم                                                       |
| P41   | المام غزالی کے ناصحانہ اشعار                                           |
| PH YP | اسلام کی حقیقت                                                         |
| אואה  | تغییرآ یت متلوه                                                        |
| FYZ   | اسلام کے لغوی اور شرعی معنی                                            |
| MAY   | الرف در شرف                                                            |
| PY4   | ایک مغبول الدعوات بزرگ کی حکایت                                        |
| 12+   | ایک جون در در در این از در         |
| 1721  | הארט אלו                                                               |
| r2r   | مسلمان بنتابر امشکل ہے                                                 |
| 121   | وورحاضر کے نئے عقلا                                                    |
| 120   | و بن میں بالکل علی نہیں                                                |
| 124   | قرآن مجيد ۾ کوئي شبه بين                                               |
| F22   | ر ان جیزیں وی سبہ بن<br>وین میں تنگی نہ ہونے کی عجیب مثال              |
| PZA   | وین میں می مداوے میں بیب مان<br>دین کے جملہ احکام آسان ہیں             |
| FZ9   |                                                                        |
| MAC   | دین جیں ہماری کم ہمتی کی مثال<br>وسوسہ نماز ہے متعلق اہل جمقیق کے جواب |
| PA4   |                                                                        |
|       | حكايت مجنول                                                            |

| <b>17</b> /4 | اليخآ پكوسپردخداوندى كرنيكى ضرورت              |
|--------------|------------------------------------------------|
| 1791         | فنا كي تعليم                                   |
| rgr          | ا کیکمٹی داڑھی خوبصورت معلوم ہوتی ہے           |
| ۳۹۳          | جملة شبهات كاشافى علاج                         |
| P44          | عاشقانه جواب                                   |
| rgA          | مردول كوحضرات انبياء يبهم السلام اورمستورات كو |
| MAY          | سيدة النساء كي تقليد كي ضرورت                  |
| 1799         | کیاں کی شان                                    |
| 1799         | اصلاح كاآسان نسخه                              |
| [*•]         | روزانه تؤبيركا فائده                           |
| [/o]         | خلاصه دستورالعمل                               |
| (°° )'       | اسلام كاسبق                                    |
| [4,0 [4,     | مخم پائی کے بعد آبیاتی کی ضرورت                |
| r-a          | علامات شخ كال                                  |
| P+4          | صحبت الل الله کے دودر بے                       |
| r*-Z         | حقوق شيخ                                       |
| (°+ q        | ضرورت مطالعه كتب اوراصلاحي محط وكمابت          |
| P-9          | اصلاح باطن كا آسان طريقه                       |
| [" +         | مخضر كيفيت وعظ                                 |
| MI           | تنين ناياب مواعظ                               |

## ألرُحُمَة على الامة

مسجد خانقاہ امدادیہ تھانہ مجون ضلع مظفر محر میں 9 رہیج الاول 1870 ہجری کو بیٹے کراور کھڑے ہوں ہے۔ جری کو بیٹے کراور کھڑے ہوکر بیان فرمایا جوکل استحضے جاری رہا۔ وعظ تقریباً ایک سوافراد نے سنا جبکہ مولوی عبدالکریم صاحب متحلی نے اسے قلمبند کیا۔

#### خطبه ما توره بسنست والله الرَّحْنِ الرَّحِيمَ إِ

الْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَلَا لِللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلًّا لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَ لَا اِللهُ اِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا مُضِلًّا لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَ لَا الله وَمَولئا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لاشرِيْكَ لَهُ وَنشُهِدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَمَولئا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعَدُ فَاعُودُ لِللهُ مِن الشّيطنِ الرَّحِيْم. الله وَاصْحَابِه وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الرَّحِيْم. بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم.

فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاغليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين٥

(آل عمران آيت: ١٩٥٠. ١٠٠٠)

ترجمہ: ''لینی بعداس کے خدائی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ فرم رہ اوراگر
آپ تندخو سخت طبیعت ہوتے تو ہے آپ کے پاس سے سب منتشر ہوجائے تو آپ ان کو
معاف کرد ہے اوران کے لیے استغفار کرد ہے اوران سے خاص خاص باتوں میں مشورہ
لیتے رہا ہے کہ گھر جب آپ رائے پختہ کرلیں تو خدا پر اعتماد ہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی ایسے
اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔''

حضرات صحابه كرام المسيخصوصي برتاؤ كاحكم

اس آیت مقدسه میں جناب رسول مقبول سلی الله علیہ وسم کوامر کیا گیا ہے اپنے خادموں لیعنی محابہ رضوان الله علیہ ما جمعین کے ساتھ بعض معاملات میں خاص برتاؤ کا۔ یہ تو خلاصه آیت کا ہے اور وجہ اس مضمون کے اختیار کرنے کی بیہ ہے کہ بعض مہمانوں نے درخواست کی تھی وعظ کی اور خیال تھا کہ اس سے قبل وعظ میں جس آیت کا بیان ہوا تھا لیعنی "قلہ جاء کے من الله

نور و کتاب میں بہدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخوجهم من الظلمت الی البور" (ایمنی تبہارے پاس اللہ تعالی کی طرف ہے ایک روشی آئی ہے اور ایک کتاب واضح کہ اس کے ذریعے ہے اللہ تعالی ایسے خصوں کو جورضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راجیں بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق ہے تاریکیوں ہے لکال کرنور کی طرف لے آتے ہیں)۔ ای کا اس وقت بھی بیان کرنا جس ہیں آئے ضرے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہادی کا اس مونا بیان کیا ہے کیونکہ پہلے بیان میں تمہید ہی اتی طویل ہوگئ تھی کہ اصل مقصود مختفرا بیان ہوا اور خیال تھا کہ کس موقع پر اس کو دوبارہ بیان کرووں گا کیونکہ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرنے کو خود ہی تی چا ہتا ہے۔

حقيقت ذكررسول الثملي الثدعليه وسلم

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں پر تالفین کی آبک نہایت تخت درجہ کی تہمت ہے کہ ہم لوگ حضورصلی القد علیہ وسلم کا ذکر تبیس کرتے بلکہ غضب ہیہ کہ وہ لوگ ہم کو ذکر رسول الله صلی القد الله صلی الله علیہ وسلم کا مشکر اور تخالف کہتے ہیں مگر وہ معرضین دراصل ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت علیہ وسلم کی حقیقت علیہ وسلم کی حقیقت علیہ وسلم کی حقیقت بنانا ہوں اس کے بعد معلوم ہوجاوے گا کہ بہتہت کس درجہ کی ہے اور جو خص حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد بھی اس بیجا اعتراض سے بازنہ آ و بے آواس کا تو ذکر بی نہیں کیونکہ وہ معافیہ ہوجانے کے بعد بھی اس بیجا اعتراض سے بازنہ آ و بے آب کا تو ذکر بی نہیں کیونکہ وہ اعتراض معافد ہے جس کا تحقیق ہوجادیں گے۔ یہ اعتراض محض عناد کی وجہ سے بدنام کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ اصل بہ ہے کہ ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ترکیب بعنی ذکر کی اضافت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف خود صراحیۃ بتلار بی ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کا ذکر آپ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف خود سے بدنام کی حقوم سے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسے حالات جو بادشاہ کی حقیق ہوتے ہیں۔ بادشان کی حقیق ہوتے ہیں۔ بادشان کی سے تعلق رکھتے ہوں دوسرے وہ حالات جوسب انسانوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ بادشان سے میکن آئے اوراس کا جسم ایسانی ایسانی کی اوراز قد ضرور ہے کہ ان کا بیان فی شہیں کہتا کہ بیا تھا کہ میں ایسانی کی سے نازان قد ضرور ہے کہ ان کا بیان فی شہیں کہتا کہ بیان کی بیان کی بیان ان کے نہیں جی کین انتا وراز قد ضرور ہے کہ ان کا بیان فی سے نہیں کہتا کہ بیان کی بیان کا بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی

نفسسوائح شای کا مقعوو نیس لہذا اس متم کے واقعات کا بیان اسطر اوا کیا جاوے گا

کیونکہ سراپابیان کرنے سے ظاہری حن تو معلوم ہوج و سے گالیکن اس سے اس کا بادشاہ ہوتا

اور یہ کہ کی درجہ کا بادشاہ تھا ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ نفس پیدائش اور حن وغیرہ بادشاہ ہی کے

ساتھ مخصوص نہیں ۔ باوشاہی کے لائق تو یہ با تیں نئیں کہ اس نے اس طریق سے انتظام کیا

ایسے منصف تھا پڑارتم دل تھا رعایا کی خبر گیری کرتا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ یہ عالات اصل ہیں

مواخ شاہی کے اگر کسی سوائح ہیں بی حالات نہ ہوں تو وہ شاہی سوائح نہیں ۔ اس مقام پر

میں خواص کو خصوصیت سے متنہ کرتا ہوں کہ آئ کل سوائح عمریاں لکھنے کالوگوں کو بہت شوق

ہوگیا ہے اور جوسوائح عمریاں آئ کا لگھی گئی ہیں ان کے سامنے پر انی سوائح عمریاں تھے مجمی

ہوگیا ہے اور جوسوائح عمریاں آئ کا لگھی گئی ہیں ان کے سامنے پر انی سوائح عمریاں تھے مجمی

ہوگیا ہے اور جوسوائح عمریاں آئ کا کل لوگوں کا نمائی خراب ہوگیا ہے اور اپنے ای فاسد

ہوگیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئ کل لوگوں کا نمائی خراب ہوگیا ہے اور اپنے ای فاسد

مقاف کی الحاظ کیا جاتا ہے ۔ اول تو ہم کو ہی تسلیم نہیں کہ حتقد ہیں کا کلام فکلفتہ نہیں۔

شگفتہ کلائی کا لحاظ کیا جاتا ہے ۔ اول تو ہم کو ہی تسلیم نہیں کہ حتقد ہیں کا کلام فکلفتہ نہیں۔

مجی نہیں اور حقد مین کی کابوں میں مغز ہے روح ہے اس لیے باوجود حال کی سوائح عمریوں کو شافتہ سکیم کر لینے کے بھی وہ حقیقت میں قابل ترجیخ نہیں اور لفظ پرستوں کی رائے اس باب میں معتبر نہیں اور نیز ہے ہائے ہی ہے کہ ختد مین کی کما بیں پہلے زمانہ میں اس وقت کے مجاورہ میں معتبر نہیں اور نیز ہے ہائے ہی تھیں جس کو آئ کی معیار ترجیح قرار دیا گیا ہے لیکن محاورہ بدل جانے کے باعث اس وقت اس کی شفتگی میں فرق آگیا ہے اور اس میں ان کی بی کیا خصوصیت ہے اب سے بچاس سال کے بعد یہ موجودہ سوائح عمریاں بھی فکلفتہ ندر بیں گی اور جس طرح انال اب سے بچاس سال کے بعد یہ موجودہ سوائح عمریاں بھی فکلفتہ ندر بیں گی اور جس طرح انال فتم ان کے بعد یہ موجودہ سوائح عمریاں بھی فکلفتہ ندر بیں گی اور جس طرح انال فتم ہو گیا فتہ نہ بین گیا ہوئے کو اس میں ہوئے کی ہوئے کو ترق ہوئے کی ہوئے کو ترق ہوئے کی موجود ہوئے کے سب سے یہ کما بین گیا اضافہ ہوئے کی ہوئے کو ترق ہوئے کی موجود ہوئے کے بارت آ رائی کوئی حسن نہیں جو اس معیار کو ترجیح قرار دیا جاوے وہ حس بی کیا جس ہوئے کہ مرور دہور سے بدل جاوے یک اس معیار کو ترجیح قرار دیا جاوے وہ حس بی کیا جس نہیں جو اس معیار کو ترجیح فرور دہور سے بدل جاوے یک اس معیار کو ترجیح فرور کوئی شان ہیہوتی ہوئے کی خود تو تو می ترمیشود خر کہن خاص کر وہ شراب جو اللہ تعالی کی جانب خود تو تو می ترمیشود خر کہن خاص کر وہ شراب جو اللہ تعالی کی جانب ہے عطا ہوئی ہو

قديم موناكوئي عيب نبيس

کمالات معنویہ میں مردد مور سے اور زیادہ توت اور تا جمراً جاتی ہوہ جس قدر بھی پرانے
موں ای قد داخلافت پر متی جاتی ہے کیونکہ روز بروز اس کی خوبیوں پراخلاع میں ترتی ہوتی رائی
ہے گرا آج کل جدت پیندی کا فداق ایسا غالب ہوا ہے کہ کسی چیز کا پرانا اور قدیم ہونا ہی اب
مستقل عیب شار کیا جاتا ہے گواور کوئی عیب بھی نہ ہو لیکن اگر قدیم ہونا ہی عیب ہے تو پھر اس
پرانے زیمن وا سان کوچھوڑ وؤ کسی نئی زیمن پر شئے آسان کے نیچے جاکر آباد ہو۔ ہمارے ایک
استاد فر مایا کر تے سے کہ اللہ تعالی سب سے قدیم ہیں کہ اسلی قدیم وہی ہیں تو جو لوگ جدت کو
مال اور قدیم کو تعمل کہتے ہیں ایسے بیہودہ فداتی والوں کو جا ہے کہ ( نعوذ باللہ منہ ) میں اس سے
اللہ تعالی کی پناوہا تکہا ہوں ) اللہ تعالی کو بھی چھوڑ دیں۔خداکی پناوہ کھسے اس جدت پیندی سے کہا

تیجدان م آتا ہے بلک سی نظرے دیکھا جا و ہے تو تد یم ہونازیادہ مقبول ہونے کا سبب ہے کیونکہ ایک داشتک اس سے انتفاع کا تج بہ ہو چکا ہے۔ دیکھو آسان کتنا پرانا ہوگیا ہے گراس کی شان سیہ ہے کہ تن تعالی ارشاد فرماتے ہیں افار جع البصو هل توی من فطور شم ارجع البصو کو تین بنقلب البک البصو خاسنا و هو حسیر "(یعن نگاہ پلانا کردیکھوکیاتم کو کچھ سوماخ نظر آتا ہے گر بار بارنگاہ کو پلوئو بلانا خروہ عاج و درماندہ ہوکرلوٹے گی اورکوئی تم کونظر نہ آسے گا) اس طرح جس مکان میں ابھی تازہ واٹ لگائی ہواس میں شروع شروع میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں دارن درماندہ مکان میں ابھی تازہ واٹ لگائی ہواس میں شروع شروع میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں درزن تک مکان آبادرہ چکا ہو گھر خطرہ ہیں رہتا کیونکہ تجربہ ساس کا استحکام ہونے کی دلیل اورزماندہ دراز تک مکان آبادرہ چکا ہو گھر خطرہ ہیں رہتا کیونکہ تجربہ ساس کا استحکام ہونے کی دلیل ہوار کوئی عارضی آفت پیش آجائے اور بات ہے پرقد یم ہونا تو نہا بت شخصم ہونے کی دلیل ہا النقات نہ کریں بلکہ معانی کو دیکھیں ۔ گوخود اہل کمال کی کمایوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ معنوی خوبی کے باعث ایک دوسرے پرفوقیت رکھی ہواراس کی تایوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ معنوی خوبی کے باعث ایک دوسرے پرفوقیت رکھی ہواراس کی تایوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ معنوی خوبی کی دیس ایک کا دوسرے سے مقابلہ کیا جادے تو مضا کھ نہ نہ تھا گر جہلاء کی تصنیف سے اہل کمال کی کمایوں میں بلکہ مال کی کمایوں میں بلکہ کا اور ہی ہوئی کا مقابلہ کیا جادے آئی میں تو مقابلہ کیا جادے آئی میاں تو مقابلہ کیا جادے آئی میں تو مقابلہ کیا جادے آئی ہوئی تو مقابلہ کیا جادے آئی کی کمایوں تو مقابلہ کیا جادے آئی میں تو مقابلہ کیا جادے آئی ہوئی کی تو مقابلہ کیا جادے کی مقابلہ کیا جادے کیا جادہ کی تو مقابلہ کیا جادے کی مقابلہ کیا جادہ کی کی کیا تو مقابلہ کیا جادہ کی ہوئی تو مقابلہ کیا جادہ کی تو مقابلہ کیا جادہ کیا جادہ کیا ہوئی کیا تھ کی کی کیکھوکی کی مقابلہ کیا ہوئی کیا گیا گیا گیا گیا کی کی کی کرف کیا گوئی کی کو کو کو کی کیا گوئی کی کی کی کو کی کو کو کیا تو کو کو کی کی کو کی کی کو کو کر کی کی کو کو کی کو کو کی کو کر

شان ملكيت شان نبوت كتابع ہے

آئ کل جدید سوائ عمریوں کا حاصل صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شان ملکیت اعلی ورجہ کی تھی۔ یعنی آپ باوشاہ اعلی ورجہ کے تصے حالا نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے وہ ہے جس میں شان رسالت کا بیان ہواور گوآپ میں دونوں شائیں تھیں نبوت کی بھی سلطنت کی بھی مگر شان رسالت اصل ہے اور شان سلطنت تا زنع اور منصب نبوت کی ممل ہے کیونکہ اصلاح خلق میں جو کہ منصب نبوت ہے لوگوں کے مزائم ہونے کی بھی نو بت آ جاتی ہے ایک ایک ایک کو رکز رکر نے کے لیے سلطنت بھی ضروری ہے۔ یس سلطنت تا زنع ہوئی مگر بید کو اصل چیز یعنی نبوت کے بیان کو چھوڑ کر سلطنت کے بیان کو لے بیٹھتے ہیں جو کہ تالع ہوئی مگر بید لوگ اصل چیز یعنی نبوت کے بیان کو چھوڑ کر سلطنت کے بیان کو لے بیٹھتے ہیں جو کہ تا لیے ہوئی مگر بید کو گا کی سوائح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان با دشاہی تو ملے گی مگر کما لات نبوت کے آئے کل کی سوائح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان با دشاہی تو ملے گی مگر کما لات نبوت کے آئے کل کی سوائح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان با دشاہی تو ملے گی مگر کما لات نبوت کے اس

ذکر کے اہتمام سے فالی ملیس گی۔ حتی کہ ان سوائے عمریوں میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک نہ ہوتو دیکھنے سے بیمعلوم نہیں ہوسکتا کہ کسی نبی کی سوائے ہے۔ بھلا بیسوائے سوائے نبویہ سرطرح کہلانے کی مستحق ہوسکتی ہیں جبکہ اصل کمالات کے ذکر بھی سے عاری ہیں (بلکہ غور کیا جاوے تو بیسوائے تو تا بع کے بیان سے بھی کوری ہیں کیونکہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علیہ وسلم کی سان رسالت کو پوری طرح محوظ رکھا گیا ہو جبھی تو وہ سلطنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ہوگی گر جب ان میں اس حیثیت کی رعایت نہیں کی گئی تو محض ایک بادشاہ کی بادشاہ کی ایشان کا بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ہوگی گر جب ان میں اس حیثیت کی رعایت نہیں کی گئی تو محض ایک بادشاہ کی بادشاہ کی کا بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سلطنت کا تذکرہ نہ ہوا۔ (۱۲ جامع)

الفاروق علامہ بلی کے بارے میں

ای طرح الفاروق وغیرہ کی بیں بھی اصلی معنی بیں جفرت عررضی اللہ تعالی عنہ کی سوائے نہیں کیونکہ اصل میں خلافت فرع ہے نبوت کی ۔ پس بہال بھی دین اصل اور سلطنت تابع ہوتا چاہیے کیکن الفاروق وغیرہ جو کسی گئی ہیں ان کا حاصل ہیہ کے دھنرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی فتو حات کیس اس طرح کشکر کا ملک کا انتظام کیا جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان حضرات کے ہاتھ سے بیہ امور سرانجام نہ ہوتے تو وہ حضرات صاحب کمال کہ اگر ان حضرات کے ہاتھ سے بیہ امور سرانجام فنہ ہوتے تو وہ حضرات صاحب کمال کہلائے کے مشتحق نہ بنتھ حالانکہ شجاعت و انتظام وفتو حات ملکی وغیرہ حضرات خلفائے راشد میں رضی اللہ تعالی عنہ مے کے اصلی کمالات نہیں تھے۔

حضرات خلفائے راشدین کے اصل کمالات

اصل کمال وہ ہے جس کی بتاء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے "لوسحان بعدی نبی لکان اعمر" اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔اصل کمال وہ ہے جس کے باعث فرمایا" ابو بھر فی المجنة و عمر فی المجنة" (ابو بکر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں اور عمر اس میں خلافت سے پہلے موجود تھے۔خلیفہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے۔خلیفہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے۔غرص اصلی کمال آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت

ل (سنن الترمذي. ۳۹۸۲ مشكوة المصابيح: ۳۵ - ۲) ع (سنن ابي داؤد: ۳۲۵۰ سنن الترمذي :۳۷۳۷)

ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو مقصود اصلی ہے وہ ہے جو من حیث الرسول (رسول ہونے کے اعتبارے) ہو۔ البتہ چونکہ مجبوب کا ہر ذکر مجبوب ہوتا ہے اس لیے آپ کے تمام حالات و کمالات کا ذکر بھی محبوب ہے گر درجہ بدرجہ مثلاً رضاع وود لات وشق صدر وغیرہ واقعات کا ذکر بھی نی نفسہ محبوب ہے لین عطائے نبوت ونزول قر آن وغیرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُست کی جواصلاح فر مائی ہے ان امور کا بیان زیادہ اہم اور زیادہ محبوب ہے کیونکہ خود آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریقہ سے بھی اصل مقصود ہی محبوب ہے کیونکہ خود آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریقہ سے بھی اصل مقصود ہی مناسب ہیں تو پھر ہم کو ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان کے مناسب ہیں تو پھر ہم کو ذکر رسول اللہ علیہ وسلم سے خالی مس طرح کہا جاتا ہے بلکہ اس مناسب ہیں تو پھر ہم کو ذکر رسول اللہ علیہ وسلم سے خالی مس طرح کہا جاتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر خضب یہ کہ ہم کو محکر ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ (استغفر اللہ)

(جب حقیقت کا پیته نه چلا ڈھکوسلوں پراُتر آئے)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شان

حقیقت میں ان لوگوں نے ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت ہی کوئیں سمجھا۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اصلی شان اصلاح ہان محاطات کی جوئی تعالی اور اس کے
بندوں میں ہیں اور ہم لوگ ان ہی کی تو فیق سے رات دن قر آن وصد یہ دفقہ کے چہے
میں رہتے ہیں جن میں ای شان کا زیادہ ذکر ہا اور ہم ان ہی احکام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ
میں رہتے ہیں جن میں الله علیہ وسلم ہی تو ہے کو اس میں بھی آپ کا نام مبارک بھی زبان پر نہ
او سے کوئکہ ذکر کے واسطے نام لینا ضروری ہیں ہے بلکہ بعض اوقات اس نام نہ لینے میں ہی ا
ایک خاص شان طاہر ہوتی ہے۔ جیسا کرقر آن شریف کی بابت جی تعالی نے فر مایا ہے: "انا
انز فید بھی لیلہ المقدر" (کہ ہم نے اس کوشب قدر میں نازل کیا ہے) یہاں قرآن کا نام
مہری اور وجد اس کی ہے ہے کہ جب بدون نام لیے اوحر ہی ذہن جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس
کی بہت بڑی شان ہے۔ چنانچہ جب قبر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بابت مردہ سے سوال
کی بہت بڑی شان ہے۔ چنانچہ جب قبر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بابت مردہ سے سوال

کیا کہتاہے اس کو بخاری نے روایت کیاہے) تو رسول انٹوسلی انٹدعلیہ وسلم کا نام نہ لیا جاوے گا بلكهاس طرح دريافت كريس ك كدييخص كون بين مسلمان جواب دے كاكد" هو عبدالله و رسول الله" (ووالله كي بندے اور الله كے رسول بيں) (صلى الله عليه وسلم)\_ ديكھيئے "فى هلدا الرجل" (ييخص) كينے سے حضور صلى الله عليه وسلم كى طرف ذبن جلا جاوے كا اور بعض روایات میں جواس کے ساتھ محرصلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے وہ راوی کا قول ہے بیان کے ليے شراح نے اس كى تعريح كى ہے كەبدلام بيانيہ ہے۔ غرض ذكر صرف نام لينے ہى كوئيس كہتے بلكه بدون نام كے بھى ذكر ہوتا ہے۔ ہال اس كاپنة برخص كونيس چلنا بلكه اس كاپنة عاشق کولگتاہے وہ خوب پہچانتا ہے۔ بیرعاشق ہی کی شان ہوتی ہے کہ اس کے علم کے لیے ہروفت محبوب كانام لينے كى بھى ضرورت بيس كونك وه برطرت بيجيان ليتاہے۔ كيا خوب كهاہے: ہرچہ مینم در جہال غیر تو نیست یا توکی یا خوے تو یا بوتے تو

( کہ ہر چیز کی طرف نظر کر کے دیکھا تو آپ ہی کی طرف نظر پہنچتی ہے )۔ ای کوعارف جائ قرماتے ہیں:

بس که جان فگار وچتم بیدارم توکی ہرچہ پیدا میشود از دور پندارم تو کی (میری جان فگارا درچشم بیدار میں تو ہی بسا ہوا ہے جو کچھ دور سے طاہر ہوتا ہے تجھ ہی کو گمان کرتا ہوں)

اور كى نے اس مضمون كواردو ميں كہاہے: ع جب كوئى بولاصدا كانوں ميں آئى آپ كى۔ مستحم منظر نے حضرت عارف جائ پر جب وہ ایک خاص حالت میں اس شعر کا تکرار فر مار ہے تے بطوراعتراض کے کہا کہ اگر خریدا شودوراس کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا: پندارم تو ئی۔

نہ تیری کا رنگت نہ تیری ی او ہے

تیری بی می رنگت تیری بی سے او ہے

يا توكى يا خوے تو يا بوے تو

ایک شعرسی صاحب حال کا ہے: گشتال بین جا کر ہر اِک گل کو دیکھا مسمی عاشق نے اس کواس طرح بدلا: كلستال مين جاكر هرإك كل كوديكها یہ محل وہی مضمون ہے: هرچه بینم در جهال غیر تو نیست

(تمام عالم آپ کی صفات کا مظہر ہے ہر چیز کو آپ سے تعلق ہے غیر وجود ہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کاظہور ہے ) ذکر کی دوشمہیں

خلاصہ یہ ہے کہ نصوص فضائل میں تو آپ کا ذکر ہی نیج وشراکی آیات واحادیث و
مائل میں بھی آپ کاذکر ہے کیونکہ ان سب کا تعلق وئی ہے ہا وروقی کا تعلق حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے ہاور وقی کاذکر رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یقیناً مستزم ہے۔ کوصر احتہ
نہ ہواور یہ استزام ایہا ہے جیسا کسی نے امام محمہ ہے کہا کہ نصوف میں آپ کی کوئی تصنیف
نہیں۔امام محمہ کی نوسونیا نو سے نصیف نے امام محمہ ہے کہا کہ نصوف میں آپ کی کوئی تصنیف
معروف طریق سے نصوف میں کوئی تصنیف نہیں۔اس سوال پر آپ نے فرمایا کہ جامع صغیر
معروف طریق سے نصوف میں کوئی تصنیف نہیں۔اس سوال پر آپ نے فرمایا کہ جامع صغیر
ارشاد فرمایا کہ جب یہ معاملات درست نہ ہوں کے نفس میں وہ چیزیں پیدا ہوں گی جو تصوف
میں مقصود ہیں۔ و کیمے ان معاملات کو تصوف کہا گیا بوجہ استزام کے احکام شرعیہ کا تذکرہ حضور
مسلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں نہ کہلائے گا اور مولانا روئی تو اس سے بڑھ کرفر ماتے ہیں کہ
ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذبان سے ایک بغیر ذبان کے بعنی صال سے فرمائے ہیں:
دکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذبان سے ایک بغیر ذبان کے بعنی صال سے فرمائے ہیں:

کر چہ تقبیر زباں روتن تراست کیک سس نے زبال روتن است (اگر چہزبان کا بیان روش تر ہے لیکن عشق بے زبان زیادہ روش ہے کیونکہ وہ امور زوقیہ ہے جس کوزبان ہے اچھی طرح نہیں کیا جاسکتا)

جب خاموتی بھی دال ہے عشق پرتو نطق کیوں نہ دال ہوگا مگر آج کل اوگوں نے ذکر رسول اللہ ملکا مگر آج کل اوگوں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طریقہ کے نطق میں مخصر کر رکھا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہمیشہ و کر مہال و

مولا نافضل الرحمٰن صاحب ہے کسی نے دریافت کیا کہ آپ ذکر میلا وہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو ہمیشہ ذکر میلا دکرتے ہیں پھرکلنہ شریف پڑھ دیا اور فرمایا اگر رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم پیدانہ ہوتے تو آپ کا کلمہ کون پڑھتا۔ بیاوگ حقیقت شناس ہیں محرلوگ بے سوچے مجھے اعتراض کر جیٹھتے ہیں اس نے پھر کہا کہ بلا واسط بھی تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہونا جا ہے فر ما یالووہ بھی ابھی کرتے ہیں اور بیشعر پڑھ دیا

تر ہوئی ہاران سے سومی زیس لیعنی آئے رہمۃ سوامین علیہ

مطلب یہ کہ مولاتا نے بلاقیدرسوم کے ذکر کر کے دکھلا ویا۔ غرض ذکر رسول النہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہم الحمد للہ اس ہے کسی وقت بھی خالی نہیں اور بھی بھی بلا واسطہ بھی
رسوم ومشرات ہے احر ازکر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ بیہ بھی
اعظم مستحبات ہے ہے کہ تنگوتو ان لوگوں ہے تھی جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلو
سے کام لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مطلقا اس ذکر کا انکار کرے گومنکرات سے خالی بھی ہوتو
اس ہے مولا نافعنل الرحمٰن صاحب کی طرح محاجہ کیا جاوے گا۔

حكمت ذكررسول اكرم صلى التدعليه وسلم

اس کا بھی واقعہ ہے کی نے آپ ہے کہا کہ ہم نے ، ناکہ ارسول الله صلی الله علیہ وکلم اچھا ہے گراس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آپ نے فر مایا بی ہاں نہ معلوم الله تعالیٰ کوم یم و ابن مریم علیما السلام کے ذکر کی کیا ضرورت تھی اورموی علیہ السلام وابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی کیا ضرورت تھی کر قرآن شریف جس جا بجانہا یت تاکید و تکرارے آیا ہے ارشاد ہے: "واف کو فی المکتب مریم واف کو فی المکتب موسلی واف کو فی المکتب ابراہیم علیما السلام کا ذکر شیخے اور اس کتاب جس موئی علیہ السلام کا ذکر شیخے اور اس کتاب جس موئی علیہ السلام کا ذکر شیخے اور اس کتاب جس موئی علیہ السلام کا ذکر شیخے اور اس کتاب جس موئی علیہ السلام کا ذکر شیخے کی کہ خود بھی ذکر فرات تھی۔ اور اس کی کیا ضرورت تھی۔ جس اور حضورصلی الله علیہ وکلی میں اس کے میمنی جس کہ جس طرح مصلحت کی وجہ سے حضورت ہے اور اس کی کیا ہوتا ہوتا کی وجہ سے حضورت کی الله علیہ وکلی کی وجہ سے اور حضورصلی الله علیہ وکلی کے ذکر شریف کی بھی ضرورت ہے اور اس جس ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب حضورصلی الله علیہ وکلی کی پیدا ہوتا 'بچہ ہوتا 'بڑھنا وغیرہ اس جس ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب حضورصلی الله علیہ وکلی کا پیدا ہوتا 'بچہ ہوتا 'بڑھنا و غیرہ مصلحت تو یہ ہوگا تو اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی کی بیدا ہوتا 'بچہ ہوتا 'بڑھنا و غیرہ مصلحت تو یہ حضور سلی الله علیہ وکلی کی احتمال ووسوسہ پیدانہ ہوگا تو اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی ورب کا احتمال ووسوسہ پیدانہ ہوگا تو اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی والو ہیت کا احتمال ووسوسہ پیدانہ ہوگا تو اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی و اس کی احتمال و وسوسہ پیدانہ ہوگا تو اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی و اس کی بعد اس میں ایک حصور سلی الله علیہ وکلی اور اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی اور اس کے بعد حضور سلی الله علیہ وکلی اور اس کی ایک و اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی دو اس کی کور مسلی انہ علیہ والو ہیت کا احتمال و وسوسہ پیدانہ ہوگا تو اس کے بعد حضور سلی الله علیہ والو ہیت کا احتمال و وصور سلی کی دور سلیہ کی

مصلحت قرآن میں حضرت عیسی علیہ السلام کے تولد کے ذکر میں بھی ہے کہ عیسی علیہ السلام ا بن ماں کے پیٹ سے اس طرح پیدا ہوئے تو ان کی الوہیت کا جوئی جونصاری کرتے ہیں وہ کینے بچے ہوسکتا ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا وت کا مجی ذکر کروتو ان حکمتول کی وجہ سے کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کے پیٹ سے پیدا موئے وودھ پیا' پھر بڑے ہوئے کھاتے ہتے بھی تھے اور وفات بھی یا گی۔ بیسب حالات بتلارہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم النہ میں بلکہ بشر ہیں بس ان حالات ولا دت وغیرہ کے ذ کر کے ساتھ اس ہے نتائج نکالے جاویں۔اس بناء پراس کا مرجع بھی وہی شان نبوت ہوئی کیونکہ اصلاح عقیدہ کا تعلق منصب نبوت ہے ہے۔ پس ایک مصلحت توبیہ ہے اور دوسری مصلحت عشاق کی ہےوہ ریر کہ حضور صلی انٹد علیہ وسلم سے محبت بڑھے کیونکہ کمالات کے بیان ے محبت بردھتی ہے اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم میں بحین ہی سے عجیب عجیب کمالات تھے۔ چنانچہ آپ ایک چھاتی کا دودھ پیتے تھے اور دوسری کا اپنے رضائی بھائی کے واسطے چھوڑ دیتے اس کومندندلگاتے تھے۔ای طرح ہرواقعہ میں ایک کمال ظاہر ہوتا ہے۔غرض ان واقعات معبت مين اضافه موتاب اور محبت كي غرض انتاع باس لياس كا مرجع بمي پھروہی نبوت ہوااور بدون اتباع کے نری محبت من حیث الذات نہ مطلوب نہ ناقع ۔سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوطالب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی اور کوان کا ایمان ولائل سے ثابت نہیں مگر جب ان کا نام آتا ہے تو نام کے ساتھ حضرت کا لفظ منہ۔ نکل ہی جاتا ہے کیونکہ وہ تو جال شارخادم تنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم تو حضور صلی الله عليه وسلم كے جانوروں كى بھى تعظيم كرتے ہيں وہ تو پچا ہيں الله معاف كرے أكر ان كو حضرت كيني بين كوئي خرابي مو- بهرحال جتني محبت ان كوتني اتن محبت شايد بعض مسلمانول میں ہمی مشکل سے یائی جاتی ہو کیونکہ آج کل اکثر ہم لوگوں کی بیحالت ہے: تو بیک زفتے گریزانی زعشق تو بجز نامے چہ میدانی زعشق

تو بیک زمی کریزانی زمسق تو بجر نامے چه میدانی زمسق (تو ایک بی زخمی کریزانی زمسق (تو ایک بی زخم سے عشق ہے کریز کرتا ہے بجر نام کے عشق کی حقیقت سے ناواتف ہے) موہم مومن ہیں نیکن ذراساامتحان آتا ہے تو نکل بھا گئے ہیں اورانہوں نے تو بروے بروے شدا کہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا ساتھ و یا اور تکلیفیس اٹھا کیں۔

#### حقوق العياد كي ابميت

ہم لوگوں کے نکل بھا گئے کے متعلق ابھی کا تازہ واقعہ ہے جس کا قلق ساری عمر دل

اللہ ایک محف ہی رہتے ہیاری ہیں بھی وہ خود بھے کو بلاتے ہے بھی ہیں خود جاتا

اللہ کونکہ ان سے محبت تھی اور وہی محبت مقتصیٰ ہوئی کہ جن حقوق العباد میں وہ بہتلا ہیں۔ ان

ان کونکا لا جاوے اس لیے اول تو خود تحریراً کہا کیونکہ جھے کو بالمواجہ ہے حت کرتے ہوئے
شرم آتی تھی اور وجاس کی ہے کہ کا طب کواس سے طبعاً شرم آتی ہے اس کی شرم کے خیال

میں موجہ کو بھی شرم آجاتی ہے۔ جیسا کہ صائب نے کہا ہے کہ بندش عجیب ہوتی ہے کسی نے اس کی شرم کے خیال
امتحانا ایک مصرعہ دیا کہ اس پر بندلگا دو۔ مصرعہ بیتھا:

بے زری کرو بمن انچہ بقاروں زر کرو

یعنی زرداری اور بالداری نے جوقارون کے ساتھ کیا تھاوہ میرے ساتھ بندری اور فقیری نے کیا واقعی بہت بخت بندش تھی کیونکہ زرداری تو قارون کے لیے سبب حسف ہوئی۔ اس وجہ ہے کہ اس نے زکو قاسے انکار کردیا تھا مگر بے زری وجہ حصف کیونکر ہوسکتی ہوئی۔ بندش بہت وشوارتھی اس واسطے کی صائب کے پاس چیش کیا کیونکہ وہ اس فن میں کامل تھا اس نے اس پرنہایت ہی عمدہ مصرعہ لگا دیا:

دو ٔ انہوں نے جا کر رقعہ پڑھا تو جواب بید ملا کہ بیتو سے مگراہل وعیال کے لیے کیا چھوڑوں' اس معتدنے کہا کہ بیر حقوق العباد ہیں ان کا کیا ہوگا' جواب دیا کہ خدا تعالیٰ معاف کر دے گا۔اس براس معتدنے کہا کہ حقوق العبد کے معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ مواخذہ کی وعید آئی ہے پھر کیسے اطمینان معافی کا ہوسکتا ہے۔ جواب دیا کہ اللہ تعالی اہل حقوق ہے معاف کرادیں مےاس پرجلے ختم ہوا۔ (جامع کہتاہے کہان معتمدنے جھے ہے ہی بیان کیا تھا کہ حضرت والا نے ارشادفر مایا تھا کہ واپسی حقوق کے لیے جس خرچ کی ضرورت ہو کیونکہ وہ حقوق موروثی زمین تھی اس ہے استعفاء دیئے میں کچھ خرج ہوتا ہے۔ بشرط ضرورت میں وہ بھی دیدوں گا اس ہے اس مخص کے ساتھ محبت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ کیوں صاحبو! کیا خدا کا یہی ڈر ہے کہ چینی معلوم ہے کہ مرنے والا ہوں مگر اہل وعمال کے لیے جا سَدِا دحِيهوڑ نے کی فکرا وروہ بھی غیروں کے حقوق سے دل ہے ہیں نکلی اور عین اس حالت میں بھی خدا کا حکم ن کرخوف خدا نہ آیا اور میں رحمت کے بھروسہ پرمعافی کی امیدے منع نہیں کرتا مگرسوال بہ ہے کہ بلاعذاب کے معافی کی کیا دلیل ہے اور اگر معاف ہوا بھی تو قیامت میں ارضاء تصم کے بعد ہوگا۔ برزخ میں تو محبوس اورمعذب ہی رہے گا' آخران کا انقال ہوگیا اور مجھ ہے جنازہ کی نماز پڑھوائی گئی۔مروت کی وجہ سے پڑھ تو دی محرنماز يز هنامشكل ہوگيا۔اگرحضورصلی التدعليہ وسلم اس عالم ميں تشريف رکھتے تو اس مخص کی نماز ہرگز نہ پڑھتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جس میت کے ذیر مقرض ہوتا اس کے بارے میں صحابہ سے فرما ویتے "صلوا علیٰ صاحبکم" لینی اینے ساتھی کی نمازتم ہی پڑھلو۔اس لیے دل تو نہ جا ہتا تھا مگر زندوں کی خاطر سے نماز پڑھا کی کیا عرض کروں با وجود بکہ جھے کوعمو ما ہرمؤمن کے واسطے جانب رجاء ومغفرت عالب ہوتی ہے مگر اس کے متعلق غالب گمان عذاب کا ہوتا تھا۔

ایک پاجی کی حکایت

اور مرتے ہوئے جوال شخص نے رجاء عفود مغفرت کا اظہار کیا ہے بیدرجاء ایک تھی جیسے ایک شرابی کی حکامت میں شراب کی کرکہا تھا کہ لوگ جھے کو ایک شراب کی کرکہا تھا کہ لوگ جھے کو

عذاب سے ڈراتے ہیں مگر مجھ کو تیری ذات ہے اتنی امید ہے کہ شراب کی کر مرتا ہول اور یقین رکھتا ہوں کے تو معاف کرد ہےگا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ و تیخص رجاءا درا مید کا اعلی درجہ رکھتا تھا مگر دراصل وہ راجی نہ تھا بلکہ یا تی تھا۔شیطان نے غلبہ رجاء کے پر دہ میں جراً ت اور سسّاخی سکھا کراس کی راہ ماردی۔اللہ تعالیٰ سب آفات اور ہرفتم کے شیطانی ونفسانی دھوکوں ے محفوظ رکھے۔ (آمین ثم آمین) رجاءتو حسب تصریح اکابراس کو کہتے ہیں کہ جس طرح كسان كهيت من داندة ال كرأميد كرتا ہے كەللىدىغالى اس كوبار آوركرے گااورخود بى برابر ہر تشم کی خدمت کرتار ہتا ہے' کچھاتو کروجس کی بناء پرامید کرتے ہو۔اگرحتیٰ المقدور کوشش کی اور پھر بھی نہ ہوسکا یا کچھ کوتا ہی ہوگئی تو امید عفو ہے۔جیسا کہ باوجودعزم کے فوت شدہ نمازوں کی قضا کا وقت نہ ملاتو استغفار واعتذار معافی کی امید ہوسکتی ہے۔غضب تو بیہ ہے کہ ظالم کو وفت ملااور نبیت تک بھی نہ کی۔ جب میں اس مخض کے جوابوں کا جس سے اس کی کمال جراً ت ٹا بت ہوتی ہے تصور کرتا ہوں تو مجھے تخت وحشت ہوتی ہے کسی طرح بی نہیں گواہی ویتا کہ بدون مواخذه اس كى مغفرت ہوگئ ہو۔"الامو بيدالله" (معاملہ الله تعالىٰ كے اختيار ميں ے)۔بس د کھے لیا آپ نے کہ جار بیکھہ زمین کے داسطے ساراعشق ختم ہوگیا۔ بیمحبت کس کام کی کہ زبانی باتنیں بنانے کوسب ہے آ کے مگرا تباع سے جان چرائے جیں ان کا کیا منہ ہے کہ اییخ کوئبین میں شار کریں بیتو مدعمیان محبت کی حالت کا بیان تھا جوصرف بیان سوائح نبو بیکو ادائے حق محبت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور اتباع کے نام سے صفر۔

ای طرح ایک درجہ میں ایسے لوگ بھی خطا پر جیں جو حضور صلی التدعلیہ وسلم سے پوری طرح محبت بیں کر دونوں میں فرق بیہ کہ یہ الل اتباع تا بی تو جیں ادر جو اتباع نہ کرے ویسے بی محبت کا دم بھرے وہ تا جی بھی نہیں یعنی جتنی کی اتباع میں ہے اتنی ہی کی نجات میں ۔ جبیبا کہ ابوطالب کی بابت سب کو معلوم ہے متنی کی اتباع میں ہے اتنی ہی کی نجات میں ۔ جبیبا کہ ابوطالب کی بابت سب کو معلوم ہے کہ کس قدر جال نثار تھے۔ جب تمام قریش نے حضور صلی اندعلیہ وسلم سے مقاطعت کی یا آج کل کی اصطلاح میں بائیکا نے کیا آج کل کے بائیکا نے کو تو جو اس وقت ملک میں بھیل دہا ہوں کیونکہ وہ 'ز حماء علی الکفار اشداء بینھم''

(کافروں پرجم دل ہیں آپس ہیں سنگدل) کا مصداق ہوتا ہے بینی اس کی حقیقت ہے کہ غیروں ہے تو اتحاد کر واورا ہے بھی سیول سے بغض وفساد کر و قریش کے بائیکاٹ کا قصہ ہے ہوا تھا کہ قریش نے اتفاق کر لیا اور خانہ کعبہ پرعہد نا مدائکا دیا تھا جس پر ہما کد کے و شخط شح کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ کوئی معامد بیاہ شادی یا بچ وشرا کا نہ کیا ہو و سے اس موقع پر ابوطالب نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تر لیش کی کھے پرواہ نہ کی وہ ایمان تو نہ لا سے گر ساتھ دیا ہوا گوخت پریشانی ہوئی گر جال نثاری میں مستقل رہے ۔ ایک روزحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے چچا وہ عہد نامہ دیمک نے کھالیا' سوااللہ کے نام کے اس ہی تھوٹی کر او سواگر وہ صحیح نظے تو کہا میرا بھیجا ایک خبر دیتا ہے وہ س لواور واقعہ کی تقد ہیں 'خمین کر او سواگر وہ صحیح نظے تو کم از کم مقاطعت موتوف کر دو ۔ چنانچے حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد بیان کیا۔

جب قریش نے اس عہد نامہ کودیکھا تو واقع دیمک نے کھالیا تھااس پر مقاطعت ختم ہوگی۔ ویکھنے ابوطالب کو گئی مجب تھی ہما حضور صلی القد علیہ وسلم کا اتنا ساتھ فی ہزار ایک مسلمان تو دے دے بات بیتی کدان کو حضور صلی القد علیہ وسلم ہے خاص عشق تھا اور ہے انتہا محبت تھی گر باو جوداس کے ایمان نہیں لائے اورا تباع نہیں کیا اس لیے نجات کے لیے وہ محبت کافی نہ ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابوطالب کو سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا جس ک کیفیت بیہ ہوگی کہ پاؤں میں آگ کی جو تیاں پہنائی جاویں گی اس کے باعث سر کھول ابوگا۔ اورا ما قال نازوں میں آگ کی جو تیاں پہنائی جاویں گی اس کے باعث سر کھول ہوگا۔ اورا ما قال نازوں میں آگ کی جو تیاں پہنائی جاویں گی اس کے باعث سر کھول ہوگا۔ میں ہوں خیالی انتفاع بھی نہ ہوگا کیونکہ بیم علوم کر کے بھی کہ جھوکواوروں سے کم عذاب ہے میں ہوں خیالی انتفاع بھی نہ ہوگا کیونکہ بیم علوم کر کے بھی کہ جھوکواوروں سے کم عذاب ہے منداب کے الم میں تخفیف ہوجاتی ہوجاتی ہے گر وہاں تو سب دورخی یہی تبجھیں گے کہ ہم سب سے زیادہ ترکس کی ہزار رو پہتے تخواہ ہو اور دوسر کی 2 ہزار تخواہ میں نے تو خوشی میں گی آجاتی ہوائی ہے ای طرح آگر بین لے کہ جھے اور وہ بال ہم وروز خی یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ راحت یا عذاب بھی کو ہوئی ہیں تم ہوگی کہ سب سے زیادہ راحت یا عذاب بھی کو ہوئی ہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ راحت یا عذاب بھی کو ہے ۔ ایک معقولی صاحب خوتی ودوز خی یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ راحت یا عذاب بھی کو ہے ۔ ایک معقولی صاحب خوتی ودوز خی یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ راحت یا عذاب بھی کو ہوئی ہو ہوئی صاحب خوتی ودوز خی یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ راحت یا عذاب بھی کو ہے۔ ایک معقولی صاحب

نے دری حدیث میں اس پر کہا کہ کیا جنت میں جہل مرکب ہوگا کہ اپنے کوسب سے بڑا سمجھا
کہ حالانکہ ہے بہتوں سے کم مگر واقع میں وہاں جہل نہ ہوگا نہ مرکب نہ بسیط بلکہ سب کو سمجھے
انکشاف ہوگا جہل مرکب تو جب لازم آئے کہ یوں نہ سمجھے کہ میں درجہ میں سب سے بڑا
ہوں باتی اپنے کوسب سے زیادہ راحت میں سمجھا اس اعتقاد کو سلزم نہیں کیونکہ سے می تو ممکن
ہوں باتی اپنے کو دوہروں سے درجہ میں کم سمجھا در راحت میں زیادہ سمجھے۔

جنت میں ہر مخص کے مذاق واستفاد کے مطابق سامان دیا جائےگا

کیونکہ ہر مخص کوعیش اس کی حیثیت اور طبیعت واستعداد کے مناسب ہوتا ہے مسی کو اونیٰ ہی چیز سے رغبت ہوتی ہے اعلیٰ سے بیس ہوتی کو سیجی جانتا ہے کہ میدادانیٰ ہے میداعلی ہے مثلاً مجھ جیسے نداق والے کو وال مرغوب ہے بہنبیت قورمہ کے کو قورمہ کواعتقا وأسب ے اعلیٰ جانیا ہوں مگر بوجہ اپنے نماق خاص کے دال سے رغبت زیادہ ہے کیونکہ جاری طبیعت کے موافق وہی ہے بیتھوڑا ہی ہے کہ ہمیں قورمہ کی حقیقت معلوم نہیں۔بس اس طرح جنت میں ہر خض کواس کے زراق واستعداد کے موافق سامان دیا جاوے گا۔ادنی درجہ والوں كانداق بحى ادني ہوگاان كواس نداق كى وجہ سے رغبت ہى ادني سامان كى طرف ہوگى۔ اس سے اعلیٰ کی طرف رغبت ہی نہ ہوگی۔ محواس کے اعلیٰ ہونے کا علم بھی ہوگا۔ اس طرح ہے جنت میں ہر مخض اینے کوسب سے زیادہ راحت میں سمجھے گا بلکہ تر تی کر کے کہتا ہوں کہ عجب نہیں جولوگ جہنم ہےنگل کر جنت میں جائمیں گےان کو جنت میں جانے کے بعد خود عذاب جهنم بھی شرط راحت معلوم ہو۔ وجہ یہ کہاو پرمعلوم ہو چکا کہ راحت کی شرط نداق و استعداد خاص ہے توممکن ہے کہ بیمعذب گناہوں کے سبب ایسا فاسد الاستعداد ہو گیا ہو کہ جوراحت اس کواب جنت میں عطا ہوئی ہے اس کی استعداد اس مخض میں نہ رہی ہواور عذاب اى فساداستعداد سے تطہیر کا موجب ہو کر میخص کامل الاستعداد ہو گیا ہواوراس کو وہی استعدادعطا ہوگئ ہوجوشر مکتمی اس راحت کے ادراک اورانتفاع کی۔

خوب بجھ لوجیب شخصی ہے اس کی مثال میں جھے ایک دکا یت یاد آئی۔ایک انگریز کے سائیس نے لائری میں ایک چشی ڈالی تھی وولا کھر و پیدولا کھ

آ دمیوں نے جمع کیا کہ جس کا نام نگل آ وے سب رقم اس کوئل جاوے گی اس بیس سیسائیس کو افزان ہوگیا۔ آن کل اس قتم کے معاملات بکٹرت پھلے ہوئے ہیں اور حرام دھلال کی کچھ پر داہ نہیں کی جاتی سے مرت جوا ہے۔ القصداس کا نام نگل آیا اس انگریز کی معرفت خطآیا جس کا وہ نو کر تھا اس نے کھولا تو دیکھا دولا کھر و پیر کی جھی سائیس کے نام ہاس کو بلا کر پوچھا کہ تو نے لاٹری میں چھی ڈالی ہے اس نے کہا جی بال پوچھا کہ بدون بہری اجازت کے کیوں ڈالی اس نے جواب دیا کہ اس میں تو آپ کی اجازت کی ضرورت نہ تھی قانو تا جھی کو اجازت کے کیوں ہے۔ انگریز نے کہا کیسا قانون اور بید لے کراس کوخوب مارا اور تو بہرائی کہ پھر بھی چھی نہ ڈالے۔ بیچاراجب زخی ہوگیا اور خت پریشان ہوا کہ بیٹا گہائی آ فت کہاں ہے آپڑی اس وقت اس وقت انگریز نے کہ کہ لو تہارے نام دولا کھر و پینگل آئے ہیں اور کہا کہ آگر پہلے ہی بیکر متم کو بیہ خط سایا جاتا تو تم خوثی سے مرجاتے اس لیے تم کو بیہ تکلیف دی گئی۔ اس وقت اس مائیس کو بیہ براہ بھی موجب مرت معلوم ہوئی ہوگی وہ انگریز کو دعا دیتا ہوگا کہ اچھا ہوا اس نے دفعیا کہ دنیا ہیں بھی سرا بھی شرط راحت ہوئی دہ تی مرجاتے تا ہوئی ہوگی دہ اگریز کو دعا دیتا ہوگا کہ اچھا ہوا اس نے تو آخرت میں بھی مزاکر ایا ہوتو کہا تجہ ہوئی ہوگی دہ اگریز کو دعا دیتا ہوگا کہ اچھا ہوا اس خت میں ہوگی کو آگر اس ہوتو کہا تجہ ہوئی ہوگی دہ انگریز کی مرب کھی شرط راحت ہوئی درجہ کی دفعیا کہ دنیا ہیں بھی ہوگی ہوگی درجہ کی درجہ کی دو تو تھی ہوگی کو تا تو بو تھی ہوگی ہوگی۔ سے تو آخرت میں ہوگا کہ بر چیز اس کی رغبت اور غمات کے موافق ہوگی۔

سیمطلب نہیں کہ جرخص اپنی داحت کے متعلق فی نفسہ اعلیٰ ہونے کا اعتقاد بھی رکھے گا

تاکہ معقولی صاحب کا اعتراض وارد ہو۔ غرض وہاں کوئی جہل میں نہ ہوگا اس طرح دوز خ

میں شدت غم کی وجہ سے جرخص اپنے کوسب سے زیادہ معذب سمجھے گا خواہ اتناعلم اجمالاً ہوکہ
میں فلال شخص سے درجہ میں کم ہوں گر چونکہ ہرخص کو اس کے تل سے زیادہ عذاب ہوگا اس

لیے وہ اپنے عذاب کو تفصیلاً دوسر سے کے عذاب سے کم نہ سمجھے گا اور خواہ اہل جہنم کو تفاوت
در جات کا بھی علم نہ ہو کیونکہ اگر جہنم میں جہل مرکب میں اہتلاء ہوتو اس سے کوئی مخدور لا زم
شہرس آتاوہ دارالعذ اب ہے۔ ممکن ہے کہ سے عذاب کے ساتھ معنوی عذاب جہل مرکب کا بیجی مجتمع ہو کیونکہ وہ کو کہ کے ایک عزاب سے ساتھ معنوی عذاب جہل مرکب کا جبی مجتمع ہو کیونکہ وہ کو کہ کے لیا

مرتبہ میرے پاس جوتا نہ تھا اس وجہ ہے رنجیدہ تھا۔ ایک مخض کو و یکھا کہ اس کا پاؤل ہی ندارد ہے تو میں نے شکر کیا کہ میرے پاس پاؤں تو ہے تو جہتم میں خیالی راحت بھی نہ ہوگی کہ یہی ہجھ کرول کو بہلالیا جائے کہ ہم فلاس ہے کم عذاب میں جیں وہاں چین کا کیا گام اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے دورر کھے۔ میں یہ کہ رہاتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فالت من حیث ہی ذات بدون لحاظ شان نبوت کے مطلوب نہیں کیونکہ ایس محبت تو ابوطالب کو بھی مگر وہ نجات کے لیے گائی نہ ہوئی بلکہ مطلوب وہ محبت ہے جوشان نبوت کی وجہ سے ہوجس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اتباع علمی و ملی لازم ہے۔ موجس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اتباع علمی و ملی لازم ہے۔ موجس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اتباع علمی و ملی لازم ہے۔ ماتھ محبت نبوی با عث شیجات نہیں

اب میں یو چھتا ہوں ان لوگوں ہے جن کے ہاں رات دن اس قتم کے وعظ ہوا كرتي بين كهام زنا كار بهائيو! الم شرالي بهائيو! جوحيا بوكروا تفوي كى كي محصرورت نہیں۔بس حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے حبت رکھؤاسی ہے نجات ہوجاوے گی اوران و ہابڑوں کونجات نصیب نہ ہوگی۔ارے ظالمو!تم مسلمانوں کوحضور صلی التدعیہ وسلم کے ساتھ محبت بر حانے کی ترغیب دواس ہے ہم منع نہیں کرتے بلکہ ہم خود ترغیب میں شامل ہیں مکر نافر مانی میں دلیری کیوں کرتے ہو۔ بھلا نافر مانی کے ساتھ جومحبت ہوا گروہ محبت نجات کے لیے کافی ہے تو پھر میلوگ ابوطالب کی محبت کو کافی کیوں نہیں کہتے ان کوتو ایسی محبت ان لوگوں ہے بھی زیادہ تھی مگر جب ان کی اتن محبت بھی بوجہ اتباع نہ کرنے کے کافی نہیں ہوئی تو پھران مدعیوں کی تھوڑی سی محبت باوجود نافر مانی کے کیسے کافی ہوجاوے گئ رہا تفاوت ایمان و کفر کا لیعنی ابوط لب ایمان نہ لائے تھے اور بہلوگ مؤمن ہیں۔ سواس تفاوت کا اٹکارنہیں کیکن اس ہے یہ کیسے لازم آیا کہ سب معاصی بدون عقوبت کے بخش ویتے جاویں گے۔البتہ ایمان سے اتنی لوقع ضرور ہے کہ بھی نہ بھی بخشش ہوجاوے گی مگریہ تو نہیں کہ دوزخ میں بالکل ہی نہ جاویں اور بعض گنبگاروں کو جو بالکل معاف کردیا جاوے گا اول تو وہ کی حن<sup>ایین</sup> نیک کی برکت ہے ہوگا اور جب گنا ہوں پر دلیری ہے تو نیکی کا وجود ہی دشوار ہے۔ جہ جائیدا سے ورجه کی نیکی ہوجس سے گناہ معاف کردیئے جاویں۔ دوسری میہ بات یعنی بالکل معاف ہوجانا موعودتو نہیں جس کی بناء پر یقین ہو سکے بہت ہے بہت ممثل ہے۔ درحقیقت بیلوگ لصوص کروکہ اختال مغفرت کی بناء پر معاصی کی اجازت دینا کیسا ہے۔ درحقیقت بیلوگ لصوص (رہزن) ہیں اور بیزی محبت جس کے ساتھ اتباع نہ ہو شرعی محبت نہیں بلکہ لغوی محبت ہے۔ اصل میں محبت وہی ہے جو اتباع کے ساتھ ہوجیسا کہ ارشاد خدا وندی "قال ان کنتم اصل میں محبت وہی ہے جو اتباع کے ساتھ ہوجیسا کہ ارشاد خدا وندی "قال ان کنتم تحبت تحبین الله فاتبعونی یحببکم الله" سے ثابت ہوتا ہے۔ بعنی آگرتم الله ہے محبت رکھتے ہوتو میر ااتباع کر واور این المبارک فرماتے ہیں:

تعصى الأله وانت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع الوكان حبك صاد قالا طعته ان المحب لمن يحب مطيع (تواندتوالى كى نافر مائى كرتا ہے اور اس كى محبت كا اظهار كرتا ہے اپنى جان كى تم يہ

( او انتداعای می نافر مای کرتا ہے اور اس می محبت کا اظہار کرتا ہے اپن جان کی سے ہے کا موں میں نا در بات ہے اگر تو اللہ تعالی کی محبت میں صادق ہوتا تو اس کی اطاعت کرتا اس کے اموے محبت محبوب کامطیع اور فر ما نبر دار ہوتا ہے )

لین محب تو محبوب کا مطیع ہوتا ہے جب اطاعت نہیں تو محبت کی کیا ولیل ہے۔ البتہ ایک ضعیف درجہ محبت کا معصیت کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے جس کے لیے شرط بدہ کہ معصیت کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے جس کے لیے شرط بدہ کہ معصیت کر کے شرباوے تادم ہواور اپنے کو قصور وار خطا وار سمجھے مگر جو تافر مانی کرتا ہوا شرباوے گا وہ استرام تو کرے گا اتباع کا اور اس کو ضروری تو سمجھے گا۔

استخفاف معصیت کفر ہے

نہ یہ کہ گناہ پر دلیری کرنے لگے اور دوسروں کو جراُت دلا وے اور معاصی کوان کی نظر میں خفیف ظاہر کرے۔خدا کی پٹاہ ان لوگوں کو تو اپنے ایمان کی خیر منا ٹا چاہیے کیونکہ فقہاء نے فر مایا ہے۔استخفاف معصیت (گناہ کو ملکا سمجھٹا) کفرہے۔

معاصی کے باوجودمحبت نبوی کا ایک درجہ

اور میں نے جو ابھی کہا ہے کہ محبت کا آیک درجہ معاصی کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے ہیکی ایک حدبیث شریف سے ثابت ہے کہ آیک شخص کو چند مرتبہ شراب نوشی میں در مار نبوی صلی انڈ علیہ وسلم سے سزاملتی رہی مگر باز شدآیا۔ تیسری یا چوشی بارگر فرآر ہوکر آیا تو کسی نے اس پر

لعنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اعنت مت کرو"انہ یعیب اللّٰہ و رسوله" لیعنی بیاللّٰداور رسول ابتد صلی الله علیه وسلم ہے محبت رکھتا ہے اور اس ارشاد کی وجہ رہیتی کہ وہ باوجود گناہ ہوجانے کے حکم شریعت کو مانیا تو تھاا درا پنے کو گنہگا رجم مسجھتا اور معصیت پر ٹادم بھی تھااوراب تو تقیحت کا مقابلہ کرتے ہیں۔احکام شرعیہ کا نام س کرچڑتے ہیں۔شریعت كامضحكها ژاتے ہیں اور پھرا چھے خاصے شاہ صاحب ہیں اگران کومحبت ہوتی تو تم از كم دل میں دین کی وقعت تو ہوتی اوراس کےسامنے پچھ کیجے۔

ا يک غريب آ دمي کي صاحبِ جاه کونفيحت

کالپی کی ایک دکایت ہے جس میں ایک غریب کی تقیحت پر ایک صاحب جاہ نے برا ما تا۔ وہ حکایت سیہ ہے کہ وہاں قنوج کا ایک عطر فروش کیا اور جمعہ کی نماز میں شریک ہوا نمی ز کے بعداس نے ایک داروغہ صاحب کودیکھا کہ فرض تو انہوں نے کسی طرح مجبور ہوکرا مام کے ساتھ اطمینان سے پڑھے کیونکہ امام نے اطمینان سے نماز پڑھی تھی اور بیا قنداء کی وجہ سے اس کی اتباع میں مجبور تھے مگرسنتوں میں آپ نے ڈاک گاڑی ہی چھوڑ دی کہ جھٹ پٹ یرائے نام بجدہ رکوع کے فارغ ہوکر چلنے لگے۔اس گندھی نے ان کوٹو کا اور کہا کہ مجھ کوآپ پر بہت رحم آتا ہے کہ آپ اپنا کام حرج کر کے تو اتنی دور تکلیف کر کے آئے مگر غرض حاصل نہ ہوئی۔ آپ سنتیں اظمینان کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیجئے ٔ داروغہ صدب نے بیہ سنتے ہی غریب کو وهمكاديا كه تيرى بديجال جوہم پرخوردہ كيرى كرے ہث دور ہوتو ہوتا كون ہے؟ آج كل ميہ حالت ہےاور بہ برتاؤ ہےا دکام کے ساتھ جھ کو مقصورتو یہی جزوے مگر آئے بھی کرتا ہول کہ کو داروغہ بی نے ... اے دھمکادیا مگراس نے چرکہا کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں آپ کے بھلے کی کہتا ہوں مجھ کو جو جا ہو کہ لو گرنماز دوبارہ پڑھ لو۔ داروغہ صاحب نے سیابی سے کہا کہاں کو ہٹا دوسیاہی نے مارا دھمکایا مکروہ میں کہتار ہا کہ جوجا ہوکر ومکر تماز دوبارہ پڑھ لوٹیس بدون نماز پڑھے ہرگز نہ جانے دوں گا اور ٹانگوں میں لیٹ کیا' اس پر مجمع اکٹھا ہوگیا' آخر دوسروں نے بھی داروغہ صاحب ہے کہا کہ اسک بھی کیا ضد ہے جوا ہے نفع کی بات بھی نہیں مانے آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں اس میں آپ کا حرج ہی کیا ہے تواب کی بات ہے۔ مجبورآ

داروغہ صاحب نے سنتیں وہرائی اور گذرہی کے سامنے اچھی طرح اطمینان سے پڑھیں۔
آ خر برائی کیا ہوئی اگر پہلے ہی اچھی طرح پڑھ لیتا تو کیا بگر جاتا۔ اس واقعہ کی تمام شہر میں شہرت ہوگی حالا نکہ ظاہر میں وہ گندھی بچارا پٹا تھا ذکیل ہوا تھا مگر بڑی نیک نامی ہوئی کیونکہ مظلوم ہونا رسوائی نہیں' گوظاہر میں ذلت معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہ اس قصہ میں اس کا مشاہدہ ہوا' چنا نچہ وہ گندھی صاحب جدھر جاتے ہیں ہر شخص ان کو بلاتا ہے کہ میر صاحب بہاں تشریف لائے کونکہ اکثر لوگ گندھیوں کو میر صاحب کہتے ہیں نہمعلوم کس بناء پر کہتے ہیں تشریف لائے کونکہ اکثر لوگ گندھیوں کو میر صاحب کہتے ہیں نہمعلوم کس بناء پر کہتے ہیں صاحب اسے تو تارہ ہوں میر سے ساتھ تو آ ہے کا بھی احسان بہت ہے صاحب اللہ بھی اس کی ضرورت نہیں میں تو تاجہ ہوں میر سے ساتھ تو آ ہے کا بھی احسان بہت ہے کہ میر اعظر خرید لیا جاوے ۔ چنا نچہ بہت جلد وہ عطر بک گیا پھراور لائے وہ بھی جدی خران داروغہ صاحب نے لوگوں کے کہنے سے نماز تو پڑھ گئی سے وہ صاحب بیر بی بن بیٹھے۔ خیران داروغہ صاحب نے لوگوں کے کہنے سے نماز تو پڑھ گئی سے وہ صاحب بیر بی بن بیٹھے۔ خیران داروغہ صاحب نے لوگوں کے کہنے سے نماز تو پڑھ گئی سے وعظ وقعیہ سے کہنے لوگوں کے کہنے سے نماز تو پڑھ گئی سے وعظ وقعیہ سے کہن نہ پڑھیں۔

جنانچہ کان پوریس ایک صدر منصر م سے نمازی سے گربغیر جماعت کی نماز پڑھا کرتے سے محب میں نہ آتے سے ۔ایک مولوی صاحب نے ان کو جماعت کی تاکید کی ۔انہوں نے کہا بھے کوون نہ کروگرمولوی صاحب اصرار کرتے رہے۔ایک ون شیطان سوار ہوا کہ چاؤ ہم نم نماز ہی نہیں پڑھتے کر لو ہی را کہا کرتے ہو غرض پھر عمر نم نماز پڑھی ہی نہیں ۔اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعظ وقیحت ہرایک آ دمی کا کام نہیں ہے اس لیے میں اپنے اہال علم وستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ابتدائے سلوک میں وعظ وقیحت نہ کیا کریں کیونکہ علاوہ بعض ورست ہوتا ہے نہ نہیں جاتے ہیں۔ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ قبل تحمیل تربیت کے نہ تہم درست ہوتا ہے نہ نہیت اس لیے احتمال ہے ان کی قیمت کے بے کل اور بے اثر ہوئے کا اور بحش جگہ دوست ہوتا ہے نہ نہیت اس لیے احتمال ہے ان کی قیمت کے بے کل اور بے اثر ہوئے کا اور بحش جگہ مصر ہونے کا اگر بعض جگہ نوگ اس ممانعت سے متوحش ہوتے ہیں کہ ہوئے کا اور بعض جگہ مصر ہونے کا اگر بعض جگہ نوگ اس ممانعت سے متوحش ہوتے ہیں کہ طاعت سے کوں ممانعت کی جائے ۔اس ہے متعلق جھے کوا پنا ایک واقعہ یاد آگیا کہ یہاں طاعت سے کوں ممانعت کی جائے ۔اس ہے متعلق جھے کوا پنا ایک واطلاع ہوئی میں ایک ذاکر نے دوسرے ذاکر کور فع اور تحقیر کے لہے میں کہ قیمت کی جھے کوا طلاع ہوئی میں ایک داکر نے دوسرے ذاکر کور فع اور تحقیر کے لہے میں کہ قیمت کی جھے کوا طلاع ہوئی میں

نے بلاکر و چھا کہ آپ اپناکام کرنے آئے ہیں یا دوسرے کا۔انہوں نے جوجواب دیائی اے بیم بلوا کہ امر بالمعروف تو عبادت ہے تو یہ بھی اپناہی کام ہے۔مولوی سے جیتنا بڑا مشکل ہے گر ہیں نے کہا کہ عبادت ہیں کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں یانہیں؟ کہا ہاں! ہیں نے کہا امر بالمعروف (نیک باتوں کا تھم کرتا) شرطیں آپ کو معلوم ہیں جواب دیا کہ اس کی شرطیں تو معلوم نہیں ہیں نے کہا سنتے ان شراک ہیں سے اونی شرط سے ہے کہ عین امر بالمعروف کے وقت اپنے کواس سے تقیر سمجھے ورنہ وہ تھیجت اللہ کے لیے نہ ہوگی نفس کے بالمعروف کے وقت اپنے کواس سے تقیر سمجھے ورنہ وہ تھیجت اللہ کے لیے نہ ہوگی نفس کے لیے ہوگی اور جس عبادت میں خلوص نہ ہووہ عبادت ہی نہیں ہے۔

کلید در دوزخ ست آل نماز که دروزی مردم گزاری دراز
(وه نمازدوزخ کے دروازے کی ننجی ہے جولوگوں کے دکھانے کولمی اور درازی جائے)

بیمقد مات منوانے کے بعد ان سے کہا کہ آپ نے جو دوسروں کو نفیحت کی تھی اس شیحت کی حالت میں تم نے اپنے کوافضل اور دوسر ہے کو تقیر سمجھا تھا یا نہیں اقرار کیا کہ واقعی ایسا ہوا میں نے کہا اب بھی امر بالمعروف سے ممانعت کی وجہ بجھ میں آئی کہا ہاں آگئی۔ غرض اسے دلائل کے بعد اس خداکے بندہ نے ماتا کہ بے شک غلطی ہوئی میں نے کہا کہا کہا اس غلطی کا علاج کیا گیا جو تجویز کیا جائے۔

ہرذ کرموجب قرب نہیں

میں نے کہا علاج ہوتا ہے از الدسب سے اور اس غلطی کا سببتمہارا ذکر و شغل ہے تم

ذکر وشغل کر کے اپنے کو ہز رگ اور دوسروں کو حقیر سجھنے گئے ہواس کو چھوڑ دو کیونکہ ہر ذکر
موجب قرب نہیں بلکہ بعض ذکر موجب بعد ہوتا ہے اور وہ مطلوب نہیں ۔ کما قبل
ہمر چہ از دوست دامانی چہ کفر آں حرف وچہ ایماں
ہمر چہ از یار دور افتی چہ زشت آں نقش وچہ زیبا

رایعن جس چیز کی وجہ سے محبوب سے دوری ہووہ قابل ترک ہے خواہ وہ پچھ ہی ہو)
غرض یہ کہ ان کو ذکر ہے منع کر دیا گر پھرساتھ ہی ذکر کا اوب غالب ہوا اور اس کا
بالکلیہ موتوف کرانا گوارانہ ہوا اس لیے چلتے پھرتے ذکر کی اجازت دے دی مرف ہیئت

خاصہ کوموقوف کرادیا اور ازالہ کبر کے لیے خانقاہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا ان کو مشورہ دیاوہ خود کہتے تھے دی دن میں وہ نفع ہوا جو دی برس میں بھی نہ ہوتا۔ غرض نصیحت کرنا بھی ہرایک کا کام نہیں ہے۔ جیسا کہوہ مولوی صاحب جماعت کی جگداں شخص سے نماز بھی چیٹر وا بیٹے اس کا وبال دونوں بھکتیں گے وہ تو نماز چیوڑ نے کا اور یہ بے طرح اصرار کرکے نماز چیٹر وانے کا۔ غرض ہے کہ بعض لوگ تھم شریعت می کرتھنت پراٹر آتے ہیں۔ اب بتلائے کہ کہا مجبت ہوتو اس کی محبت ایک ہی محبت کہ کہا محبت ہوتو اس کی محبت ایک ہی محبت کے داس نے مسجد میں لکھا دیکھا:

ج و مسجد و محراب و منبر ابو بکر وعمر وعثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم جیں )

(چار و حجر و حراب و سبر ابو بنر و عمر و علیان اور علی رسی الند تعالی عمر جین)

ید کید کرآگ کی بگولا ہو گیا اور چیری لے کر حضرت علی رضی الله تعالی عند کے تام مبارک
پر حمد کی کہ ہم تو آپ کی حمایت کرتے کرتے مرضے مگر تہمیں جہاں و یکھتے ہیں ان ہی جس
بیٹھا یا تے ہیں اور جھلا کر حصرت علی رضی الله تعالی عند کا تام چھیل و یا۔ ایسے بھی محبین ہیں کیا
اب بھی کہو کے کہ فری محبت کافی ہے ہر گر نہیں بلکہ محبت مقرون بالا تباع لا زم ہے۔

أيك سبق آموزخواب

اس پر جھے ایک سبق آ موزخواب یاد آیا کہ ایک صاحب رہے والے تو یہاں ہی کے تھے گرٹروت جارہ ہے اور ان کوم ولد شریف سے خاص شغف تھا۔ انہوں نے جھے کو ایک خطا کھا تھا جس کو یس نے نشر الطیب بیس شائع بھی کر دیا ہے۔ اس خط بیس میضمون تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیس دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتے جو ہمارانام زیادہ لے بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتے جو ہمارانام زیادہ لے بلکہ اس سے نیادہ خوش ہوتے ہو ہمارانام خیابیں گریہ خواب دلائل شرعیہ کے موافق ہے اس لیے بیس اس کو بیان کر دہا ہوں۔ اس خواب کے علاوہ بیداری کے ارشا وات مبارکہ دیکھوسب سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اجباع کر وباتی جس کو آج کل محبت کرتھیدہ نفقیہ پڑھو یا جائے اس کی بابت کہیں بھی امر ہیں۔

مدح رسول اكرم ميس ضرورت اعتذال

بلکہ ایک مرتبہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسید نا (جارے سردار) کہدویا تھا آپ نے باوجود سید السادات ہوئے کے فرمایا "ذاک ابو اهیم " کمک سید تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قداق مبارک معلوم ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ تعریف پسندنہ قرماتے تھای لیے کہیں میں فرمایا:"امد حونی" (میری تعریف كرو) كەمىرى تعريف كيا كروبلكها گرفر مايا تو مبالغه في المدح ( تعريف ميں مبالغه ) ہے تع فرمایا۔ ''تطوونی کما اطوت النصاری عیسیٰ بن مویم'''کرمیری تعریف میں میالغہ نہ کر دجیسا کہ عیسا ئیوں نے عیسلی ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے ) اورا گرکسی مصلحت ہے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بھی بیان فرمائے تو اپنے اوصاف بیان كرك لافخرية هديا- چنانچ فرمايا ب" انا سيد ولد ادم ولا فخوط، ( من اولاوآ وم كا سروار ہوں فخر کی بناء پرنہیں کہتا) مطلب میہ ہے کہ سیدولد آ دم ہونا بضر ورت بیان کرتا ہوں كيونكه سب كواينا درجه بتلادينا تتكم خدا وتدى ب-غرض "المدحوني اور اثنوا على" (میری تعریف اورمیری ثنابیان کرو) نبیس قرمایا اورانتاع کا امریار بارفرمایا بلکه یهال تک تاكيد فرمائي كه اخي مخالفت كوخدا وندتعالي كي مخالفت فرمايا كه "من عصانبي فقد عصبي اللّٰہ" ﷺ (بعنی جس نے میری مخالفت کی اس نے خدا وند تعالیٰ کی نا فر ہانی کی )۔اب ہتلا وَ كونساحق بروا ہے بس جمع تو دونوں حقوق كوكرنا جا ہے كيكن برے حق كا اور زياد ہ اہتمام كرنا جاہیے نہ کہ ایک ہی پر اور وہ بھی دوسرے درجہ کا اکتفا کر کے بیٹھ جادیں اور دوسرے حق کا جو کہ اعظم ہے نام بھی نہ لیا جاوے۔ نیز بیلوگ گواس ذکر و مدح کو محبت کامل خیال کرتے ہیں مگر دراصل ان کی بیدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی نہیں ہے کیونکہ ہر مخص کی مدح اس کے خال کے موافق ہوتی ہے اور اگر نداق ممروح کے موافق نہ ہوتو وہ در حقیقت مرح

ل (الصحيح لمسلم' الفضائل ب ا ٣ وقم: • ا 'سنن ابى داؤد ٣٢٤٣) ع (الصحيح للبخارى ٣ ٣ • ٢ الصحيح لمسلم' القدر ب2 وقم: ٣٣) ع (المستدرك للحاكم ٣ : ٣ • ٢ كنز العمال: • ٣ • ٣٢) ع (الصحيح لمسلم الامارة: ٣٣ مسند احمد ٢ : ٢٥٣)

نہیں مثلاً اگر کوئی سررشتہ دار کوکلکٹر کے سامنے کلکٹر <u>کہنے لگے</u> تو سررشتہ داراورکلکٹر دونوں برہم موں کے کیونکہ اس نے کلکٹر کی اہانت کی ۔ اس طرح جولوگ حضور صلی القد علیہ وسم کی مدح میں ایبا غلوکرتے ہیں کہ درجہ الوہیت تک پہنچاد ہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نبیں کرتے بلکہ حضرت حق کی ہےاد بی کر کے خدا اور رسول الٹد صلی انٹد علیہ وسلم دونوں کو : خوش کرتے ہیں اور الی گتا خیوں میں گنوار تو معذور بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ ایک تحصيلداركانام چراغ على تفا'اس نے ايك مقدمه كا فيصله كيا تو جس شخص كے موافق فيصله موا تھ ؤہ کوئی دیہاتی تھااس نے خوش ہو کر دریافت کیا کہ تحصیلدار صاحب تیرا کیا نام ہے بتلایا ّ۔ چراغ علی تو وہ گنوار کہتا ہے کس سوہرے (سسرے) نے تیرانام چراغ علی رکھ دیا تو تو حل (مشعل) علی ہے۔اس طرح ایک مقدمہ میں حاکم نے ایک گنوار سے دریافت کیا کہ بیاڑ کا تیرا رشتہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا بیمیرا کڈھیلوا ہے۔ بیشل لغت اس بچارے نے کیوں من تھاوہ جیران ہوا کہ بیے کونسارشتہ ہے۔اس نے اس کے معنے دریافت کیے تو آپ نے کیا خوب تغییر سے بتلایا کہ جیسے تیرا با پومرجاد سے اور تیری ماں مجھے کر لے اور تو اس کی کیلوں (ہمراہ) آ وے تو تو میرا کڈھیلڑا ہوا' اب بھی سمجھا' کہا ایباسمجھٹا کہ عمر بھر بھی نہ بھولوں گا مگر وہ گنوار تھا اس لیے اس کی گردنت نہیں ہوئی اگر کوئی مہذب اس لغت کی برسر عدالت بھی تفسیر کرے تو کیااس کوتو ہین عدالت کے جرم میں جیل خانہ نہ تھیج ویا جاوے گا۔ مضامين لغت ميں گمراه شعراء كاغلو

میں کہتا ہوں کہ بہلوگ جوآئ کل حضور صلی القدعلیہ وسلم کی مدح میں صد سے زیادہ غلو

کرتے ہیں اگر ان کومنع کیا جاوے تو محققین سے مزاحمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم
شاعر ہیں اور شاعر معذور ہیں کیا ہے گنوار بن کی مد ہیں معذور ہو سکتے ہیں ہر گرنہیں بلکہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتعریف بہلوگ خلاف شریعت کرتے ہیں وہ اہانت ہے انہیاء کی حتی
کر بعض کے کلام میں حق تعالیٰ کی اہانت موجود ہے ۔غضب کی بات ہے کہ حب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اور بہا تو ال چنا نچے کسی ہادب نے کہا ہے:
طواف کعبہ مشاق زیارت کو بہانہ ہے کوئی ڈھب جا ہے آخر رقیبوں کی خوش مدکا

لعنی اے دسول القصلی الله علیہ وسلم جے ہے اصل مقصودتو آپی زیارت ہے مگر دستہ میں مکہ مکر مدہ ہی جو بیت الله ہے اوروہ عمل ہمارے آپ پر عاشق ہونے کے سبب ہمارار قیب ہوا اور ہے زبردست اس لیے اس کی بھی خوشا مدکر تے ہیں اور کعید کا طواف کر کے اس کو پھسلاتے ہیں اتا کہ سفر مدینہ میں مزاتم ندہ و فعدا کی پناہ فعدا کی بناہ ایسے السے طحد اور بے دینوں کو عاشق رسول صلی الله علیہ وسلم کہا جاتا ہے اول تو بدکلام کفری ہے۔ دوسرے اس کا مضمون بھی غلط ہے کیونکہ مدینہ کے ہرداستہ میں کعبہ کہاں پڑتا ہے۔ مشلاً جولوگ شام کی طرف ہے آتے ہیں ان کے داستہ میں مدینہ پہلے آتا ہے پھرکوئی اس سے بوچھے کے دولوگ شام کی طرف ہے آتے ہیں۔ بس ان لوگوں میں مدینہ پہلے آتا ہے پھرکوئی اس سے بوچھے کے دولوگ مکہ ہیں کہ کیا انہوا شعر کہا ہے واہ واہ اس واہ واہ کا شدوین ہے مذمیاں مضو بنتے ہیں کہ کیا انہوا شعر کہا ہے واہ واہ اس واہ واہ کا نہا ہت آسان ہے وہ معیار ہیں آپ کو ایک معیار ہتلا تا ہوں اس ہو بائز نا جائز مدرح کا پتہ چلنا نہا ہیں آتا ہوں سے بائز نا جائز مدرح کا پتہ چلنا نہا ہوں اس ہے بائز نا جائز میں ؟ اگر اس میں تشریف رکھے ہوں تب بھی آپ کے سامنے یے کلام کہ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس فاوت بھی کہنے کہ ہمت ہوتو جائز ہو ورنہ جائز نہیں اور جوالی مدح ہونہ وہ مدالے ہونہ وہ مدال ہونہ کیا اس شاعر کی ناک میں ناتھ ہے ای طرح آئیک اور شعر ہے:

پے تسکین فاطر صورت پیرائن پوسف جمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا قد کا لیعنی جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی تسلی کے واسطے حضرت پوسف علیہ السلام کا کرت مبارک رکھ لیا تھا اس طرح حق جل جلالہ نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا سابہ اپنی پس مرکھ لیا کہ تسلی رہے کیا (نعوذ باللہ) حضور صلی الله علیہ وسلم دنیا بیس آ کر خدا ہے غائب ہو گئے تھے اور نظر نہ آتے تھے کیا (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ کوسکون کی بھی ضرورت ہے۔ ناس ہوائی جہالت کا شاعر نے اپنے نزویک سی تعلیل برتی ہے اور اس پر ناز اس ہے اول تو وہ روایت بی سابہ نہ ہونے کی وجہ بھی موجود ہے کہ آپ پر ابر سابہ تھن رہتا تھا اس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سابہ نہ ہونے کی وجہ بھی موجود ہے کہ آپ پر ابر سابہ تھن رہتا تھا اس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سابہ نہ ہوتا تھا اور یہ علت کیسے ہو عتی ہے جو شاعر نے بیان کی ہے کیا وہ خدا کو حاضر و نا ظرنہیں جانتا 'می تو حق تعالیٰ کی شان بی دوشعروں کا مختصر بیان تھا 'اب ابات خدا کو حاضر و نا ظرنہیں جانتا 'می تو حق تعالیٰ کی شان بی دوشعروں کا مختصر بیان تھا 'اب ابات خدا کو حاضر و نا ظرنہیں جانتا 'می تو حق تعالیٰ کی شان بی دوشعروں کا مختصر بیان تھا 'اب ابات انبیا و کا شون سنٹے نا کی مختصر نے کہا ہے :

بر آسان جارم مسيح بهار ست تعميم تو برائے علاج ورکار ست (چوتھے آسان پر حضرت عیسی علیہ السلام بیار ہیں آپ کا تبسم علاج کیلئے در کارہے) کیا شاعرصاحب و یکھنے گئے بتھے کہ حضرت مسیح بیار ہیں۔غرض بیہضمون بالکل غلط ہے۔ یا لم علوی میں مرض کا کیا کام اور حضرت پوسف علیہ السلام کوتو شاعروں نے (نعوذ بالله) زرخرید بنارکھا ہے ان کا ذرا بھی او بنہیں کرتے۔ایک مداح نے حضرت لیعقو ب علیہ السلام کی ہےاد بی کی ہے۔مشہور ہے کہ حصرت بعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی اور تو ان کے بالکل نا بینا ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ بینائی کمزور ہوگئی تھی کیونکہ ا کثر علماء کے نز دیک انبیاء میں کوئی ظاہری عیب بھی نہیں ہوتا تا کہ لوگوں کوان سے طبعی نفرت بھی نہ ہواور اتباع نہ کرنے کیلئے معمولی سا بہانہ بھی نہ مے اور اگر نابینا ہوئے بھی ہوبی تو خلقتهٔ نابین نہیں متھے بلکہ شدت غم ہے ہو گئے تھے جس طرح اورعوارض جسمانی وامراض لاحق و كرتے ہيں يس اگراورامراض كي طرح بيمرض ہو بھي گيا ہوتو كيا وه مكرم نہيں رہاوران كى گستاخى جائز ہوگئى غرض ايك شاعر نے حضورصلى الله عليه وسلم كاسرا يالكھا ہے اورسرا يا لكھنے کے لیے ایک سیابی تیاری ہے اس کے رکڑنے کیلے چیٹم بعقوبی کوتو بہتو ہے کھرل کر داتا ہے۔ ۔ و دی محمد حسین صاحب فقیر وہلوی بدھتوں کے حق میں بڑے بخت متھا نتظام کے لیے پہلے آ دمی ایسے بھی ہونے حاجئیں انہوں نے اس کا خوب جواب دیا ہے:

اہمی اس آنکھ کوڈالےکوئی پھرسے کیل نظر آتا ہے جے دیدہ لیقوب کھرل توبہ ہی ہوں ہو کہیں عین نی مستعمل کوئی تشبیہ نہ تھی اور نصیب اجہل (نعوذ باللہ) کتی ہوئی گتائی ہے نبی کی شان میں کہان کی چٹم مبارک کو کھرل بنایا ہے۔ افسوس ہے مسلمان کہلا کران لوگوں کوان باتوں کی کیسے جرائت ہوتی ہے۔ در حقیقت ان میں ایمان ہی کی ہے حضور صلی انتدعایہ وسم تو باوجود تھینی افضیلت کے بیارشادفر ما کیں "لا تفضلونی علی یونس بن متی "لی (کہ جھے کو یونس علیہ السلام پرفضیلت نہدو) اور یہ مرعیان محبت انبیاء کی اہائت کریں اور اس حدیث میں یونس علیہ السلام کی خصیص کی وجد انگر

ل (كتاب الشفاء للقاصي عياض ١ . ٢٥ ٢ ١ الحاف السادة المتغين ٢ : ٥ - ١)

قصہ ہے جس کے اکثر اجزاء کا بیان قرآن نظر لف جس ہے جس سے ناواقف کوان پر نقص کا وسوسہ ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے: "و ذالنون اذ ذهب مغاضبا الاید" بینی وہ اپنی وہ اپنی قوم سے خفا ہوکر حق تعالی سے بلاسر تکا جازت لیے اپنی ایستی سے ہاہر چلے گئے تو میں ہون کی تو میں پر زول عذا ہ کی خبر دی گئی تھی اس پر وہ اپنی اجتہاد سے چل دیے۔ خدا تعالی سے نصا استفسار نہ کیا حق تعالی کوان کی شان کے اعتبار سے یہ بات نا پسند ہوئی کہ بدون تھم کے کیوں چل دیے اس کا تدارک یہ کیا گیا کہ جب ان کے داستہ میں دریا آیا اور وہ کشتی ہیں سوار ہوئے تو کشتی چکر کھانے گئی لوگ کہنے گئے کہ اس میں کوئی بھا گا ہوا غلام ہو اغلام میں سوار ہوئے تو کشتی چکر کھانے گئی لوگ کہنے گئے کہ اس میں کوئی بھا گا ہوا غلام ہو اغلام مرسب نے اٹکارکیا ہوا خلام مرد حقائی کی پیشانی کا نور کب چھیا رہتا ہے چیش ذی شعور اور کہا کہ آ جی معلوم ہوجا تا ہے چیش ذی شعور (واقعی انہیا علیم السلام کی صورت سے ان کا عاقل ومہذب اور شریف ہونا کا فرول کو جھی معلوم ہوجا تا ہے)

نور حق طاہر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر اہل ولی ولی میں انوارالی میں انوارالی نمایاں ہوتے ہیں گراس کا ادراک اہل دل کو ہوتا ہے۔ جب ہرولی کی شان ہے تو تی کے لیے تو رحق طاہر بودا ندر تی بدرجہ اولی صادق ہوگا تو شقی والوں نے آپ کے قول کو نہ مانا اور شقی کی وہی حالت تھی آخر قرعہ کی ہجوین ہوئی کہ جس کا نام قرعہ میں نکلے ای کو دریا میں ڈال دیا جاوے۔ جب قرعہ بار بار انہیں کے نام لکلا اور یہ بھی اصرار کرتے رہے کہ عبد آبق میں ہی ہول تو ان کو مجوراً دریا میں پھینک دیا گیا۔ وہاں ایک بردی می چھنی آئی اور ان کا ایک القہ کرکے چلی گئی۔ چاہیس روز تک آپ اس کے پیٹ میں رہ اور تبیع واست ففار کرتے رہے پھر چھلی نے آپ کو کنارہ پراگل دیا اسے دنوں میں ضعف اور تبیع واست ففار کرتے رہے پھر چھلی نے آپ کو کنارہ پراگل دیا اسے دنوں میں ضعف بہت ہو گیا تھا اس لیے حق تعالی نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک ورخت اُگایا۔ یہ قصہ مقر آن شریف میں کئی جگر آیا ہے۔ اس قصہ سے احتال تھا کہ شاید کوئی احتی اس کو دیکھ کر سے سمجھ جاتا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ فعل اجھے درجہ کا نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فاص طور پرآپ کا نام لے کرمنع فر مایا کہ ان پر مجھ کو تضیلت مت وینا یعن جس نی کے متعنق تم کوشبہ بھی ہوسکتا ہے ان پراپی رائے ہے جھ کو تضیلت نہ دو کیونکہ تم اپنی رائے ہے فضیلت دو گے تو عنوان غلط تجویز کرو گے۔ ہاں تفضیل بالنص کا مضا تقدیمی جس میں رائے کا اصلاً وَخُل نہ ہو کیونکہ نص میں جو تفضیل وارد ہے اس میں کسی تعقیص لازم نہیں آسکی اور تحضور صلی اور تفضیل ہارائے میں اس کا قوی احتمال ہے۔ بیوجہ ہے ممانعت تفضیل کی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ واللہ واللہ بیں آپ کی تو بیشان ہے:

لايمكن الثناء كما كان حقه بعداز خدابراك توكي قص مختصر

(آپ کی تعریف جیسا که آپ کاحق ہے ناممکن ہے۔قصہ مختفر خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں)ای واسطے آپ نے "لافضل کی علی یونس بن متی" (یونس ابن متی پر مجھ کوفضیلت نہیں)

نہیں فرمایا بلکہ "لا تفضلونی" فرمایا ہے جب حضورصلی الشعلیہ وسلم کو جملہ انبیاء کے احترام کااس درجہ اہتمام تھاتوان کی اہانت کر کے حضورصلی الشعلیہ وسلم کی نعت بیان کرنا کیا اس کا نام مدح نبوی صلی الشعلیہ وسلم ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ اس مدح سے حضورصلی الشہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہیں کہتا ہوں کہ جس ذکر و مدح کوان لوگوں نے کمال عبیہ وسلم کا دل دکھا ہے وہ محبت نہیں بلکہ حضورصلی الشعلیہ وسلم کوایڈ ارسانی ہے چمروہ لوگ کیا منہ لے کر ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بید حضورصلی الشعلیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ بید حضورصلی الشعلیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے ۔ فرض بید کہ ان کا اعتراض بالکل لغو ہے بلکہ ہیں نے ثابت کردیا کہ ہم لوگ ہروقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہے گر بھی جس کی تکھی دین کے ہر جزوکا ذکر بواسطہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہے گر بھی ہی ہی ہی اس کے اثناء ہیں ہوتا ہے کونکہ وہ مہینہ ندگور ہوجاتا ہے۔ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہے گر بھی اس کے اثناء ہیں ہوتا ہے کونکہ وہ مہینہ ندگور ہوجاتا ہے۔ حضورصلی الشعلیہ وسلم کے تمام کمالات کا اس تذکیر کے اثر سے اس مہینہ ہیں ہی یا اس کے حضورصلی الشعلیہ وسلم کی ولا وت سے میں نہوں اللہ علیہ وسلم کی ولا وت تا ہے اور ندگر اس طرح ہے کہ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی ولا وت تا ہے اور ندگر اس طرح ہے کہ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی ولا وت تا ہے اور ندگر اس طرح ہے کہ تخضرت جسی الشعلیہ وسلم کی ولا وت

وفات بھی اس میں ہوئی اس لیے بیمبیندان کمالات کا ندکر ہوجا تا ہے اور وفات کے کمالات مقصودہ میں ہونے پر میں ایک تعجب کو متفرع کرتا ہوں وہ یہ کہ ولا دت شریفہ کی طرح حضور صلی القد علیہ وسلم کی وفات شریفہ کا ذکر بھی کیوں نہیں کیا جاتا۔ چنا نچہ اہل میلا دسے آپ نے ذکر وفات بھی نہ سنا ہوگا بلکہ بعض نے منع کردیا ہے حالانکہ وہ میم ہے اس عالم کے کمالات کی اور میم کی فضیلت فلا ہر ہے اس کا کون انگار کرسکتا ہے۔ لیمن اس عالم کے کمالات کی ابتداء ہے وفات شریف ہے گویا وفات در حقیقت ولا دت ہوتی ہے۔ عالم ملکوت میں اور جیسا وہاں کی ولا دت اشرف ہے گویا وفات در حقیقت ولا دت ہوتی ہے۔ عالم عالم ملکوت میں اور جیسا ولا دت اشرف ہے ایسا ہی اس کا ذکر بھی افضل ہوگا۔ پس وفات شریف کا تذکرہ بھی بھی کرنا جا ہے۔ چنا نچہ میں نے اپنے ایک وعظ میں وفت کا ذکر کرے یہ ایسا ہی ولا دت ہی ولا دت کی دارک یہ کہ دولا دت ہی ولا دت کی دفات بھی ولا دت ہی ولا دت کی دلا دت کی دفات بھی ولا دت ہی ہوگا۔ پس وفات کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی الشر علیہ وکلے کی دفات بھی ولا دت ہی ہوگا۔ پس وفات کو کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی الشر علیہ وکلی کی دفات بھی ولا دت ہی ہے لیمنی ولا دت ہوئی ما کہ کہ دیوں الشر علی اللہ علیہ وسلم کی دفات بھی ولا دت ہی ہوئی والا دت ہوئی ولا دت ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی رہے الاول ہی میں ہے اور ولا دت ملکوت ہی ہیں رہے الاول ہی میں ہے اور ولا دت ملکوت ہیں۔

فضيلت ماه رنبيج الاول

اور باتی تمام واقعات بین الربیعین بین اس لیے بیمبیندسب کمالات کا ذکر ہوجاتا ہے کے وکئر وہ محقوف بین ربیعین کے درمیان ش ای لیے ماہ رکتے کی نضیات ش ملائل قرماتے بین:

لهذا المشعر فی الاسلام فضل و منقبته تفوق علی الشهور ربیع فی ربیع فی ربیع فی ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور (اسلام ش اس مہیند کی بری فضیات ہے اور اس کی منقبت تمام مہینوں پرقوقیت رکھتی ہے درئے در رہے میں اور لور ہے جونور پرنور ہے)

غرض اس بناء برریخ الاول کے قریب یا اس کے اثناء پس گاہ گاہ میر استعمول ہے کہ مقصوداً
بلاواسط بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتا ہوں اس وجہ ہے اس سال کے ماہ صفر میں میں
نے آیت "قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین یہدی به الله من اتبع رضوانه
مبل السلام وینحوجهم من الظلمنت الی النور" (تمہارے پاس اللہ کی طرف سے

ایک روٹن چیز آئی ہے اور کتاب واضح کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہول سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اوران کواپٹی تو فیق ہے تاریکیوں ہے نكال كرنور كى طرف كے آتے ہيں) كابيان كيا تھااور آج كہ خودر نيج الاول كا زمانہ ہے پھراي کے متعلق بیان کا قصد کیا کیونکہ گرشتہ جلسہ میں پچھ مضامین اس آیت کے متعلق رو کئے تنصاور اس وقت خیال تھا کہ کسی دوسر ہے جلسہ میں ان کو بیان کروں گا مگر جن کا تب نے وہ مضمون لکھا تفاآج وہ موجود نبیس ہیں اس لیے میں نے اس وقت دوسری آیت اختیاری۔

كالمين سے صدور خطاممكن ہے

چٹا نچاس دوسری آیت کے متعلق بیان کرتا ہوں۔حاصل اس آیت کا بیہ کہ ایک واقعه میں حضورصلی اللّہ علیہ وسلم کوارشاد ہے صحابہ ؓ کے ساتھ خاص برتا وَ کرنے کا غالبًا وا قعد تو سب کومعلوم ہوگا تگر مجملاً ہیں بھی ذکر کرتا ہوں کہ بعض صحابہ ﷺ عزوہ احد میں ایک غلطی ہوگئ تھی اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

كرتے بيں شہوار بى ميدان جنگ بيس وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے طفل کے نہ گرنے لینی اس سے لغزش نہ ہونے پر ایک قصہ یاو آیا۔ایک محقق خوش مزاج بزرگ ہے ایک بچہ نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فر مایا کہ کوئی گناہ تو ابھی کیا بی نہیں تو بہ کس چیز ہے کراؤں تو بہتو گناہ ہے ہوا کرتی ہے اس ہے کوئی پینہ سمجھے کہان حضرت نے گناہ کی رائے دی کیزرگوں کے بعضے کلام کا مطلب سمجھنا بڑا دشوار ہے۔حقیقت اس کلام کی میہ ہے کہ تو ہہ کی ضرورت گناہ کے بعد ہے میٹبیس کہ تو بہ کی ضرورت سے گن ہ کرنا چاہیے۔اس کی ایک واضح مثال مدہے کہ طعبیب کسی تندرست آ ومی کی نبض و مکھ کرنسخہ نہ لکھے اور میہ کیے کہتم کو دوا کی ضرورت نہیں ہے کہتم بیار نہیں ہو۔ اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ بد یر ہیزیاں کرکے بیار ہوجاؤتا کہ دوسرے مریضوں کی طرح تمہارے واسطے بھی نسخہ لکھا ۔ جاوے۔سو میںمطلب ہرگزنہیں بلکہ ایک واقعہ کی خبر دینا ہے کہ غیر مریض کے لیے نسخ نہیں لکھا جا تا ورندا گرییمطلب ہوتو سرحدی جبیبا واقعہ ہوجا دیے گا کہ ایک سرحدی ہندوستان آیا تق اور کسی مقام پرڈ اکوؤں کے ہاتھ سے زخی ہوگیا۔ایک مخص نے اس کی خوب خدمت کی

اورعلاج کیا' سرحدی نے تندرست ہوکر بہت خوشی ہے کہا کہ میاں صاحب اگر بھی ہمارے ملک میں آنے کا اتفاق ہوجادے تو ہم سے ضرور ملنا ہم تمہاری خدمت کا صلہ دیں گے۔ ا تفا قاُوہ ہندوستانی ایک مرتبہاُ دھرجا لکلا اور تلاش کر کے خان صاحب کے گھر بھی ہنجا' خان صاحب اس کومکان پر بٹھلا کر کہیں غائب ہو گئے اس کی بیوی نے دریافت کیاتم کون ہو تمہارا کیا واقعہ ہے۔انہوں نے سارا قصہ بیان کیااس نے کہا میاں صاحب یہاں ہے اس وفت چل دو کیونکہ خان صاحب اکثرتم کو یاد کرکے یوں کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان میں ایک دوست ہے جس نے ہمارے زخموں کا علاج کیا اگر وہ محسن دوست یہاں آ مہنچے تو میں اس کوزخمی کر کے اس کی خوب خدمت اور مرہم پٹی کروں تو وہ اب چھرا لینے گیا ہے تا کہ اول تم کوزخمی کرے بھرعلاج کرے تم بھاگ جاؤ۔ پس ان حضرات کا مطلب یہ نہ تھا کہ اس سرحدی کی طرح اول گناہ کرے پھر تو بہ کرے بلکہ مطلب مینتھا کہ جب گناہ نہیں ہوا تو توبیس چیز ہے کراؤں کیونکہ بدون مرض کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ ہال مفرحات و مقویات کا استعال ہوسکتا ہے۔ میہقصہ درمیان میں یاوآ حمیا تھااصل میں میں یہ بیان کرر ہا تھا کہ خلطی کا وتوع محابہ ہے قابل تعجب نہیں وہ شہسوار تھے جو بھی بھی گھوڑے ہے کر گئے بلکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں جن کواہل طریق نے مختلف عنوانوں سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ا کے عنوان جوسب ہے بڑھ کرہے وہ ہے جس کونظامی فرماتے ہیں:

کناہ من از نامدے در شار ترا نام کے بودے آمر زگار (اگرمیرے گناہ گنتی میں نہ آتے تو تمہاراغفور نام کب ہوتا)

گریہ تازہ جو ہر خص کو زیبا نہیں اس لیے آپ نہ کرنے لگیں ورنہ بھی وہ حال ہو
جیسے ایک احمق محص نے ایک ولائی کو ویکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بڑے پیارے وانہ کھٹا رہا
تھا' کا بلی لوگ گھوڑے کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس پر خوب خرج کرتے ہیں' قیمتی قیمتی
گھوڑے رکھتے ہیں' گھوڑے کے قیمتی ہوئے پر ایک کا بلی تا جر کا قصہ یا و آیا کہ وہ کسی رئیس
کے بوچھنے پر اپنے گھوڑے کی بڑی قیمت کہ رہے تھے خرید ارنے کہاتم بڑے کراں فروش
ہواس نے کیا مرہ کا جواب و یا کہ تم بڑے ارز ان خرید ہو' غرض وہ کا بلی اپنے گھوڑے کو بہت
حیت سے دانہ کھلا رہا تھا وہ گھوڑا وانہ کھاتے ہوئے بھی منہ مارتا بھی دولتی بھینکا اور وہ کا بلی

کہتا ہیٹا کھا وَاور جدهروہ منہ نے جا تا ای طرف بیدانہ لے جا تا۔ اس فخص نے بیدا جراد یکھا تو دل میں کہا کہ افسوس ہاری بیوی ہاری اتن قد رہی نہیں کرتی جتنی بیکا بلی گوڑے کی قد ر کرتا ہے۔ جب ہماری کچھ قد رئیس ہوتی تو انسان ہونے ہے کیا فا کہ ہاس ہے تو گھوڑا ہی جنا بہتر ہے۔ گھر جا کر بیوی ہے کہا کہ ہم اب گھوڑے بنیں کے بیوی نے کہا جا ہے ہم گدھے بن جا و میرا کیا حرب ہے جنا نچاس نے دو کھونے گاڑے اور ایک ری گلے میں گدھے بن جا و میرا کیا حرب ہے اندی اور دو میں ہوگاڑی اور دانے کا تو بردا منہ باندھی اور دو کی جگر جھاڑ و بندھوائی اور دانے کا تو بردا منہ باندھی اور دو کیا گھونے میں کچھاڑ و بندھوائی اور دانے کا تو بردا منہ کھا وَ بیٹا کھا وَ این کھونے اس کے کھونے اس کو بھائی ہوئی تھی ہے کھا تھا جھاڑ و میں آگ گل گئی اس سے کھا وَ بیٹا کھا وَ این اس کے گھر میں آگ گل گئی میاں کی اگاڑی بچھاڑی کی ہوئی تھی ہے سی طرح بچے بیوی بھی اس ہے کہڑ وال بیس آگ گل گئی میاں کی اگاڑی بچھاڑی کی ہوئی تھی ہے سی طرح بچے بیوی بھی اس ہے کہڑ وال بیس آگ گل گئی میاں کی اگاڑی بچھاڑی کی ہوئی تھی ہے سی طرح بچے بیوی بھی اس نے گھر میں گھوڑا کہاں ہے آیا مخری ہے یوں بی خدات کر رہی ہے۔ بس آپ اس کے گھر میں گھوڑا کہاں سے آیا مخری ہے یوں بی خدات کر رہی ہے۔ بس آپ گھوڑے بین کر جل کرمرنڈ اہو گئے اچھا نا ذکیا۔ ای واسطے کہتا ہوں کہ ہرخم کی کونا زکر تا زیبا گھوڑے بین کونا زکر تا زیبا کھوڑے بین کر جل کرمرنڈ اہو گئے اچھا نا ذکیا۔ ای واسطے کہتا ہوں کہ ہرخم کی کونا ذکر کی کر تا بر بیا

ناز را روئے بہاید بھی ورد چوں نداری گرد بدخوئی مگرو (نام کرنے کیلئے گلاب جیسے چبرے کی ضرورت ہے جب تم ایسا چبرہ نہیں رکھتے بدخوئی کے یاس بھی نہ جاؤ)

عیب باشد چشم نامیناؤ ناز زشت باشد روئے نازیباؤ ناز (آئداندهی ہواور کملی ہو بیعیب ہے۔ چہرہ بدصورت ہواس پرناز ہو بیری بات ہے) پیش پوسٹ نازش و خولی کمن جز نیاز و آ و لینقولی کمن (یعنی یوسٹ نازش و خولی کمن جز نیاز و آ و لینقولی کمن (یعنی یوسٹ یعنی کامل کے سامنے نازوخولی یعنی دعوی اظہار کمال مت کرو بجز نیازواہ لیعنی دعوی اظہار کمال مت کرو بجز نیازواہ لیعقولی کے اور پچومت کرو)

کیونکہ تم نظامی تو ہونے ہے رہے ہاں بدنظامی ہوجا دکے۔ کاملین کی غلطی کا راز

غرض کاملین سے صدور خطا ہونے میں بہت ک حکمتیں ہوتی ہیں ان کی خطا کی مثال سے میں ان کی خطا کی مثال سے میں مد برکر کے کھلا دے گا تو مفید ہوگا اور ناتجر بہ کار ویسے ہی

كماك كاتومرجائ كاليس ياور كموكم حالي كى خط كى بيشان ب:

عسل دو کیونکہ شہیدوں کاخون پائی ہے بہت بہتر ہے اور یہ خطاصد صواب ہے بہتر ہے)
اوراس میں رازیہ ہے کہ ان کی غلطی اکثر اجتہاد ہے ہوتی تھی اور ہماری غلطی فساد وعزاد
ہے ہوتی ہے گر باوجود خطائے اجتہادی ہونے کے سزااور تنبیہ کے وہ فوراً خطاوار ہونے کا اتر ار
کر لیتے ہیں۔ اجتہاد کاعذر ہیں نہیں کرتے کیونکہ تنبیہ کے وقت تاویل کرنا گستان و ہے ادب کا
کام ہے جیسا کہ آئی کل مرض ہے کہ باوجود صرت کے خطا ہونے کے جسی اقرار کرنا موت ہے۔

حِمونُ جُمونُي تاديلين كُمرُتِ عِلْي جَالَ جِي حالانكه جِمونُي تاويل توفيع ہے ہی۔

سلف کا فداق تو بیتی کہ جھے کو او مل کو بھی ہر جگہ پندنیس کرتے تھے۔ چنانچ سفیان ابن عینی فرماتے ہیں کہ جھے کو اسمان فلیس منا (جو خص ہم کود موکد دے وہ ہم سے نہیں ہے) ہیں تاویل کرنا پندنیس کیونکہ تاویل کر کے اس ارشاد کی غرض فوت ہوجاتی ہے کہ پھر اس سے اس درجہ کا زیر نہیں ہوتا جو مقصود ہے اوران کا بیقول بالکل درست ہے۔ البیت خوارج اور معتز لہ کا استدلال رد کرنے کی وجہ سے تھے عقائد کے لیے تاویل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو کا فر کہتے ہیں اور ایسی مدیثوں ہے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس کیونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو کا فر کہتے ہیں اور ایسی مدیثوں ہے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس مفیان بن عیدیت کی استدلال کو ٹرویا جاتا ہے لیکن جہاں فائن کو زیر کرنا ہو وہاں ہم بھی سفیان بن عیدیت کی استدلال کو ٹرویا جاتا ہے لیکن جہاں فائن کو زیر کرنا ہو وہاں ہم بھی سفیان بن عیدیت کی ہوتا کہ ترمیت کا مقتضا سفیان بن عیدیت کی خطری کو تا تو الل نے بیٹیس فرمایا کہ صحابی پی نظمی احتماد ہے گئے ہو اور کو تی تو الل نے بیٹیس فرمایا کہ محابی کی بیٹا طریق ہوا ہے اس کا خطا اجتمادی ہونا ہی ہو اور کو تی تو ان کا رکی گؤنٹن شرہ کی اس کو خطا اجتمادی ہونا ہا ہت ہوجا و نے تو انکار کی گؤنٹن شرہ کی اس کے خلاف کی بھی تصری نہیں۔ پس مسکوت عنہ ہے اب اگر کی اور طری دورے دلائل ہے اس کا خطا اجتمادی ہونا ہا ہت ہوجا و نے تو انکار کی گؤنٹن شرہ کی گئے ہے۔ پنانچ سے دوسرے دلائل ہے اس کا اجتمادی ہونا معلوم ہے اس کی مختصر تقریب آتی ہے۔ دوسرے دلائل ہے اس کا اجتمادی ہونا معلوم ہے اس کی مختصر تقریب آتی ہے۔

ل (الصحيح لمسلم الإيمان: ١٦٣ (امسند احمد ٢٠٠٣)

## شان تزول آيت متكوه

اب میں قصد بیان کرتا ہوں۔ شروع میں یوں ہوا تھا کے حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے غراوہ احد میں ایک گھائی پر پچاس تیرا ندازوں کو بٹھادیا اور بوں ارشاد قرمایا کہتم اس گھائی پر چاہی ہیں اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی اور کفار بھا گئے لگے تو ان پچاس صحابہ میں سے اکثر کی رائے بیہوئی کہ چلوغنیمت کی لوٹ میں ہم بھی شریک ہوں۔ کثر مت رائے کا حکم

خوب مجھ لو ہے علمی کی وجہ ہے لوگ صیبہ پرطمع و نیوی کاطعن کرتے ہیں حالا تکہ میہ بالکل غلط ہے جبیہا کہ فصل معلوم ہو چا غرض ان صحابہ نے اپنی بیرائے سروار سے ظاہر کی کہ ہم غنیمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عام

تھا کہ یہاں سے کسی حال ہیں نہ ہمنا اور شرکت غنیمت میں اس کی مخالفت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معلل تھا میں مطلب نہ تھا کہ فتح کے بعد بھی کھا ٹی سے نہ ہنا بلکہ عام ممانعت ہے فتح کی قبل کی ہرحالت میں جمار ہنا مراد تھا۔ جب فتح ہوگئ تو پھریہاں تضهرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔حضور صلی القدعلیہ وسلم کے ارشاد کی غرض فتح تک مخمبر ناتھا القصہ وہ سر دارتو مع چند آ دمیوں کے وہاں پررہ گئے اور باقی سب شریک ننیمت ہوگئے۔خالد بن ولید اس وفت تک مسلمان نہ ہوئے تھےان کو جاسوس نے خبر دی کہ گھاٹی خالی ہوگئی ہے وہ فنون حرب کے بڑے ماہر منصفوراً سیاہیوں کی ایک تعداد کو لے کر کھائی پر آپنیجاور جو چند صحابہ وہال رہ گئے تصان کولل کرے چیجھے ہے مسلمانوں برحملہ کردیا کیونکہ گھاٹی پرجو چندمسلمان باتی رہ گئے تصوہ ان کے مقابلہ کونا کافی ہوئے۔اُدھر کفار کو جب معلوم ہوا کہ کھاٹی پران کے آ دی پہنچ کئے تو وہ بھی بھا مجتے بھا مجتے واپس لوٹے اس طرح صحابہ درمیان میں پس مجئے۔اس ہلز میں آنخضرے صلی الله عليه وسلم كا دندان مبارك شهيد بهوكيا اورخود بريقرآ كرلكا وهسرمبارك بين تفس كيا اورحضور صلى النَّدعليه وملم تكليف كے باعث أيك جكه سابيد من تشريف قرما ہوئے توشيطان نے اعلان كرويا "الا أن محمد اقد قتل" لين محر (صلى الله عليه وسلم) شهيد موسحة بي حالت أوربيا علان -اس برعشاق کے باؤں اُ کھڑ مجئے اس سے زیادہ یا وس اُ کھاڑنے والی بات کون ہو علی ہے۔حضور سلی الندعليه وسلم كواس حالت كي خبر هو في توحضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت عباس رضى الله تعالى عنه ے بلند آواز کے ساتھ صحابہ کو ایکارنے کے واسطے ارشاد فرمایا کدان کی آواز بہت بلندھی رات کو بارہ میل تک جاتی تھی۔انہوں نے جب آ واز دی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں اورتم کو بلا رہے ہیں تو محابہ کو ہوش آیا اورسب جمع ہو گئے۔قر آن مجید میں "واذغلوت" (اورجب آپ مج کے وقت نکلے) ہے اس آیت تک ہلکہ بعد تک بھی اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں اول غزوہ بدر میں تصرت کرنے کا ذکر ہے پھرغز وہ احد کا بیان ہے اور غز دات کا بیان تو قر آن میں مخضر ہے مگراس غز وہ کا لیعنی جنگ احد کا بہت طویل بیان ہے جس میں صحابہ ؓ کوان کی غلطی پرمتنبہ کر کے بھراس واقعہ کی حکمتیں بتلائی گئی ہیں اورمسلمانوں کو سے تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح فتح ولصرت نعمت ہے ای طرح بلاء ومصیبت بھی نعمت ہے۔

بہرحال اس واقعہ میں صحابہ کرائے ہے دوغلطیاں ہوئیں ایک تو گھائی پر سے ہت جانا اس کا منشاء تو اجتہاد تھا جیسا کہ مفصل بیان کر چکا ہوں۔ دوسری غلطی بھا گنا اور پاؤں اکھڑتا اس جیس خطا اجتہاد سے زیادہ عذر تھا یعنی بیغلطی جیرانی اور بیہوثی کی وجہ سے ہوئی جو کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان من کرصحابہ پر طاری ہوگئ تھی کیا اس اعلان کے بعد مسلمانوں کے ہوش قائم رہ سکتے تھے؟ خاص کر جبکہ صحابہ کے قلب جیس اس کا خیال بھی نہ گزرتا تھا۔ کو بیعقیدہ ضرور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی کم غلب موبت کی وجہ سے اس کا خیال وجہ سے اس جانس جانس ہوگئی تھی نہ گزرتا تھا۔ کو بیعقیدہ ضرور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی می غلب موبت کی دور جسے اس جانس ہوگئی تھی ہوئی ہوگئی ہے۔

واقعه وصال سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم

عابت محبت کے معنا تھا۔ کے خلاف کا ان کو دسوس محل شہروں اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی کے معنا قر سے خلاف کا ان کو دسوسہ محلی شہرونا تھا اس لیے تو حق تعالی نے حضور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کی وفات کو بہت اجتمام سے بیان فر ایا ہے: "و ما محمد الا رسول قلد خلت من قبله الموسل افاتن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم" (یعنی اور محرمرف رسول ہی تو ہیں آ پ سے پہلے اور مجمی بہت سے رسول گزر کے ہیں۔ سواگر آ پ کا انقال ہوجائے یا آ پ شہبید ہی ہوجا کیں آ پ سے پہر جاؤگ کی اور آ پ کا انقال ہوجائے یا آ پ شہبید ہی ہوجا کیں آؤگ اپنی ایر یوں کے بل دین حق سے پھر جاؤگ کی اور معد بی آ کر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آ بت پر حمی تھی جبکہ حضرت عمر اسمنتقل مزاج محض بھی گھرا اُٹھا اور وہ نگی تکوار لیے کھڑے ہے کہ جو محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نام لے گائی کی کردن اتار دوں گا۔ اب سوچو کہ جس کو بھی بی خیال ہی علیہ وسلم کی وفات ہمارے سامنے ہوگی بلکہ خودا پی نماز پڑھنا اس اعلان کو شہر کہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے سامنے ہوگی بلکہ خودا پی نماز پڑھنا اس اعلان کو اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے سامنے ہوگی بلکہ خودا پی نماز پڑھنا اس اعلان کو اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا اس اعلان کو اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا اس اعلان کو اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا اس اعلان کو اللہ علیہ وسلم میں پڑھوانا جا ہے ہوں نہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا اس اعلان کو

س کران کا کیا حال ہوگا۔ واقعی عاشق تو یہی چاہا کرتا ہے کہ میں پہلے مروں تا کہ مجبوب کو میرے جنازہ پر آ کرمیری ہے کسی اور ثبات فی العشق کا مشاہدہ ہو کہ محبت میں ایسا پختہ رہا کہا ہی میں مرگیا اور زبان حال ہے اس وقت یوں کہتا ہے:

کششے کہ عشق دارد نکذاردت بدنیسال بخازہ گرنیائی برزار خوابی آمد

(عشق کی شش جھے کواس طرح نہ چھوڑ ہے گہ جنازہ پراگر ندا ہے تو مزار پرضرورا و ہے گا)

مزار پر بلاتا ہے۔ عاشق بھی نہیں سوچنا کہ مجبوب میرے سامنے مرے اور جس اس کی قبر پر
مزاد پر بلاتا ہے۔ عاشق بھی نہیں سوچنا کہ مجبوب میرے سامنے مرے اور جس اس کی قبر پر
جاؤں۔ اس تصور کی اس کواہمیت کہاں ہوتی ہے۔ جب لیلی مرکئی تو مجنوں کی بری حالت
ہوئی اور اس کی قبر پر آیا اس وقت تک اس کوکس نے بتلا یا بھی نہیں تھا کہ لیلی کی قبر کوئی ہے مگر
مٹی سونگ کرخو دہی معلوم کرایا کیونکہ مجبوب کی مٹی بھی عاشق کے شامہ جس متناز ہوتی ہے۔ اس
کومعزرت فاظم پھر ماتی ہیں:

ماذا على من شم تربة احمد ان لايشم مدى الزمان غواليا لين جمن بن حضور الله عليه وسلم كى تربت كوسونكه ليا اس كوعمر بحرخوشبوسونكه كى مرورت نبيل عن جمن عشاق كو بوت محبوب الني طرف تحييج ليتي به بي جيانچه بمخول بهى اى طرح ليلى كى قبر بربه بيااورو بال جاكر في اركربيبوش موكيا كالمرع مجراك غم من رباحتى كه فتم موكيا مقيقت من محبوب كا عاشق كرما من وفات يا جانا سخت صدمه جان كا به اس كو حضرت فاطمة ووسر من شعر ش افر ماتى بين ا

صبت على مصائب لوانها صبت على الایام صرن لیا لیا

( بچھ پراس قدر مصبتیں پڑی ہیں آگروہ دنوں پر پڑتیں توراتیں بن جاتے )

اس ہے آپ اندازہ کر لیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا سانحہ وفات صحابہ ہے کیے کیسا جا نکاہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے استقلال والے اس دفت بل گئے ۔حقیقت ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا مجر ہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بھی وین کا کام لیا گیا ورنہ سانحہ وفات ہے سب کے سب معطل ہوجاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محابہ ا

آپس میں لڑے تھے۔ارے کہیں ایسے عاشق بھی لڑا کرتے ہیں جواپنے کوفنا کر چکے ہوں۔ ان حضرات نے نفس کے لیے پچھ بیں کیاسب پچھ دین کے لیے کیا۔اس واسطےان کی سب لغزشیں معاف ہیں' کسی کا مذہبیں کہان برطعن کرے۔

بہرحال اس واقعہ میں صحاب<sup>ع</sup>ے جوغلطیاں صادر ہو تمیں وہ الی ہیں کہ دوسراان ک<sup>علط</sup>ی نہیں کہ سکتا مگر چونکہ وہ بڑے درجہ کےلوگ ہیں اور خدا تعالیٰ کوان کی تربیت منظور ہے اس وجدے ان کواس خفیف خطا پر لتا ڑا گیا مگران کواس لتا ڑمیں بھی مزہ آیا ہوگا کیونکہ اولیاءے زیادہ صی بیٹیں بھی ہر نداق موجود ہے مگر وہ حضرات ان جذبات کوزبان ہے کم فل ہر کرتے ہیں اور اگر ٹا ہر کرتے بھی ہیں تو ان کے القاظ مؤ دیانہ ہوتے ہیں۔مولوی غوث علی شاہ صاحب ہے کسی نے دریافت کیا کہ مولا تارومی اور شیخ عط راور شیخ ا کبر میں باوجوداشتر اک مذاق وحدة الوجود كي فرق ب\_ فرمايا يهله ايك حكايت من لوكه تنن آ وي كسي گاؤل بيس پنچ اور پانی چنے کسی کنویں پر گئے وہاں ایک عورت یانی تھینج رہی تھی۔ان تین شخصوں میں ے ایک نے تو بوں کہا کہ امال یانی پلاوے۔ دوسرے نے کہا میرے باپ کی جورو یانی یلا وے۔ تیسرے نے کہامیرے باپ سے یوں تو کرانے والی یا نی پلا وے۔معنون سب کا ا یک تھا مگر و کمچے لوعنوان کے بدلنے ہے کتنا فرق ہوگیا۔پس مولا نا رومی تو امال والے ہیں اور شیخ عطار اور شیخ اکبر دوس ہے تیسر ہے عنوان والے ہیں۔خلاصہ بیر کہ بعض صوفی پھو ہڑ ہوتے ہیں وہ الفاظ کا بیبا کانہ استعمال کر جاتے ہیں۔حضرات صحابہ ایبانہیں کرتے ورنہ حقائق سے خالی نہیں۔صوفیہ کے ہر مذاق کی اصل صحابہ میں موجود ہے اور احوال صحابہ یک و کھنے ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچے صوفیہ کے اس غداق کی وہ لتا ڑھے بھی مزہ لیتے ہیں' ا کے حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں قصہ ہے کہ بعض صحابہ کو جنگ احد ہی کے موقعہ پر منافقین کے لوث جانے سے وسوسہ ہوا کہ ہم بھی لوٹ جائیں مگر پھر سنبجل سے۔ اس كمتعلق قرآن شريف من ارشادفر ماياكيا: "اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا و الله وليهما" لعني مسلمانول ميں ہے بھي دو جماعتوں نے تصد كيا تھا كہ جنگ ہے ہث جائیں اور المدنتعالی ان کے ساتھی (اور مددگار) تھے (اس لیے مجل مے) گواس میں ان جماعتوں کی رسوائی کردی مگر ایک صحافی اس واقعہ کو بیان فرما کر کہتے ہیں کہ ہم کواس آیت کے عدم نزول کی خواہش نہیں کیونکہ اس میں "والله ولیهما" (اور اللہ تعانی ان دونوں کے مددگار سے) بھی توساتھ ہی کہ دیا ہے۔ اصل میں توشکایت کا بھی مزہ آیا ہوگا مگر انہوں نے پردہ رکھا کہ خودشکایت کا مزہ بیان نہ کیا بلکہ "الله ولیهما" (اللہ ان کے ساتھی سے) کے نزول سے خوش ہونے کو بیان کردیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پرصاف بیان فرمایا ہے: "موحبا بعن عاتبنی فیہ رہی" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودع آب کا نذکرہ بھی مجوب معلوم ہوتا ہے۔

حكايت حضرت شاه ابوالمعالى صاحب

غرض می به پیس صوفید کرام کا فداق تو موجود تھا مگر صحابه اپنے فداق بیان کم کرتے تھے
اور صوفید زیادہ اوصاف صاف بیان کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صاحب کہتے ہیں:
برم تفتی و خرسندم عفاک اللہ کو تفتی
جواب تلخ می نہ بہتر ہے)

ر تو نے جھے برا کہا مگر میں خوش ہوں تیر بے لبلا کے لیے جواب تلخ ہی بہتر ہے)
شاہ ابوالمعالی صاحب کی حکایت ہے کہ آپ نے ایک مرید سے جو مدینہ شریف جارہا
تھافر مایا کہ مزار شریف پر صاخر ہوکر میر اسلام حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دین
اس نے پہنچ کر سلام عرض کیا تو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس محف کو سلام کے
جواب میں مکشوف ہوا کہ اپنے بدعتی ہیر ہے ہارا بھی سلام کہد دینا۔ اس نے آکر شاہ صاحب
کے پاس جواب پہنچایا مگر بدعتی کا لفظ نقل نہیں کیا۔ شاہ صاحب کو پہلے ہی کشف ہوگیا تھا 'فر مایا
وہی الفاظ کہ وجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فر مایا کہ بن کر مزا آ و ہے گا۔ واقعی
کو معلوم ہی ہے تو میر سے کہنے کی کیا ضرور ت ہے۔ ارشاہ فر مایا کہ بن کر مزا آ و ہے گا۔ واقعی
اس سننے ہیں بھی لطف ہاس کے متعلق ابولواس کا شعر شہور ہے:

الا فاسقنی خعر اوقل لی هی الخمر ولا تسقنی سراً منی امکن الجهر (مجھے ٹراب مجت پلااور بھے کہوکہ بیٹراب ہے اور مجھے پوشیدہ مت پلا جب تک طام کرناممکن ہو)

خودحضور صلی انتدعلیدوسلم نے ایک صحابی ہے قرآن سننا جا ہانہوں نے عرض کیا حضرت (صلى القدعليدوسم) مين آب كوت وك حالانكدآب ير نازل كيا كياب-ارشادفر مايا"احب ان اسمع من غیری" (پیندکرتا ہول کرائے غیر سے سنول) معلوم ہوا کہ محبوب کے کلام کو ووسرے کی زبان سے سننے میں بھی ایک خاص لطف آتا ہے۔ جب خودرسول التصلی اللہ علیہ وسلم ہے بیٹابت ہے تو پھرصوفیوں کی کیا خط ہے۔ آخراس مربیدنے وہ الفاظ فال کردیئے۔ بس آپ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور وجد طاری ہوگیا تھ کرتے تھے اور بار باریشعریز ھے تھے: بدم تفتی وخرسندم عفاک الله تکوتفتی جواب تلخ می زیبد لبلعل شکرخارا ( تونے بھے برا کہا ہے مریس خوش ہوں تیرے اب تعل کے لیے جواب تکنی بہتر ہے ) اور حضور صلی الله علیه وسلم نے جوشاہ صاحب کو بدعتی فرما دیا تواہیے افعال پر جو کہ صورۃ بدعت تھے کیونکہ وہ ساع میں شریک ہوتے تھے تکر وہ بدعت کے حقیقی درجہ میں نہیں ہنچے ہوئے تھے کیونکہ ان کا ساع منکرات ومحرمات سے پاک تھااس لیے آج کل کے اہل ساع اس واقعہ ہے استدلال نہ کر بیٹھیں اور جب ان کا ساع حقیقت میں بدعت کے درجہ پر نہ تھا تو ہم کواس کی اب زت نہیں کہ شاہ ابوالمعالی صاحب کو برعتی کہنے لگیں۔ گوحضور صلی انتدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا دتیٰ سی بات پر گرفت کا حق ہے پھر گرفت بھی محاسباندا نداز ہے نبیں بلکہ مجبوباندا زمیں جبیبا کہ حضرت آ دم علیدالسلام کے متعبق ارشاد باری تعالی ہے: "وعصنی آدم ربه فعوی" (اور آدم سے اینے رب کا قصور ہو کیا سو غلظی میں پڑاگئے ) بس بیتن تعالیٰ کوحق ہے کہان کو عصلی و غوی (قصور ہو گیا اور غلطی میں پڑھئے ) جو جا ہیں فر ما کمیں کیونکہ وہ محبوب ہیں اور آ دم علیدالسلام محت ہیں اگر ہم کہیں کے تو گت ہے گی ہاں حکایماً ونقلا کہنے کا مضا کقہ نہیں۔جبیبا کہ تلاوت قرآن مجید میں ہمیشہ ہی ان الفاظ کو قل کرتے ہیں ہیں جس طرح آ دم علیہ السلام کی طرف عصیان کی نسبت ہارے لیے جائز نہیں ای طرح شاہ صاحب کو بدعتی کہنے کی ہم کوا جازت نہیں ۔اس طرح آ تخضرت صلى الله عليه وسلم بعض از واج مطهرات كوعقرى خلقى فر ماديية يتصرَّم بم تم نهيس كهه سکتے۔ بیمضمون درمیان میں اس بات پر آھیا کہ حضرات محابہ " کوغز وہ احد کی لغزش پر جو

عمّاب کیا گیاہے ممکن ہے کہ بعض کواس عمّاب میں بھی لذت آئی ہواس پر بید دکایت شاہ ابو المعالی صاحب کی بیان کر دی تھی۔ حصر است صحابہ بھی اجتہا دی غلطی

اس سے پہلے ہیں ہے کہدرہا تھا کہ صحابہ رضوان الدّعلیم اجمعین کی ہیلغزش اجتہا داور عذر کی بناء پرتھی جیسا کہ میر سے بیان سے واضح ہوگیا ہوگا جس سے صحابہ دلگیر نتے ان کے خم کوئی تھا لی نے اس طرح دور کیا کہ فرماتے ہیں: "فاثابکہ غما ہفہ لکیلا تحز نوا" (یعنی تم نے اس طرح دور کیا کہ فرماتے ہیں: "فاثابکہ غما ہفہ لکیلا تحز نوا" لیعن تم نے اس کے بدلہ ہیں تم کوغم دیا) اور وجہ بی فرمائی "لکیلا تحز نوا" (تا کہ تم مغموم نہ ہوا کرو) اکثر مغسرین نے اس جگہ لاکو ذا کہ کہا ہے گر ضدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری تجھ ہیں آگیا کہ لاکا ذا کہ ہونا ضروری نہیں لیعنی لاغیر زا کہ کہنے کی اور دت ہیں ضدانے ایک تو جید ذہن ہیں ڈال دی اور ذا کہ تو مجبوری کو کہا جا تا ہے جب تو جید میں سے تو دیا ہے دو وہ تو جید بھی نہا ہے لیفور مقد مہ کے سے جموری کو کہا جا تا ہے جب تو جید کی سے ہوئے کی کیا ضرورت ہے اور وہ تو جید بھی نہا ہے اور وہ بڑا آدی ہم کو کچھ مزادے کے سے جھوکہ آگر ہم سے بڑے آدی کی نافر مائی ہوجائے اور وہ بڑا آدی ہم کو کچھ مزادے لیو شرمندگی خم ہوجاتی ہو وہ تی کی نافر مائی ہوجائے اور وہ بڑا آدی ہم کو کچھ مزادے لیے تو شرمندگی خم ہوجاتی ہوجاتی ور نہا ہیں۔

اس مشاہدہ سے معلوم ہوا کہ شریف آ دمی خصوصاً عشاق کی طبیعتوں میں عمر مجر خطا سے غم رہتا ہے جب تک کداس کا بدلہ ندلیا جاد ہے۔ بس اس کوتن تعالی فرماتے ہیں کہتم اس ہزیمت اور فئلست میں جوتم پر مصیبت پڑی ہم نے اس کوتمہاری تا فرمائی کاعوض بنالیا ہے تا کہتم کو بیغم ندر ہے کہ ہم کو مزانہیں دی گئی۔ پس اس طرح صحابہ سے بدلہ لے کر آ تندہ کے لیے ان کے خم کوختم کردیا مگراس سے گووہ غم تو ختم ہوگیا جو صحابہ کو بدلہ نہ لینے سے ہوتالیکن ایک وومراغم تو باتی رہ گیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ان کی طرف سے ہوتالیکن ایک وومراغم تو باتی رہ گیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ان کی طرف سے جو تا اور بھی رہ نج میں سے جزن تھا۔ جب چہرہ مبارک کو دیکھتے کہ پہلی سی بشاشت نہیں ہے تو اور بھی رہ نج میں اضافہ ہوجا تا۔ صحابہ اس کی کہاں تک تاب لا سکتے تھے۔ ان کی تو یہشان تھی کہ ایک محابی لے قبہ دار مکان بنالیا تھا' آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روز اس طرف گز رہوا تو دریافت فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا ہے اس کون کر دریا تو

حضور صلی الله علیہ وسلم خاموش ہو صحیح اس کے بعد وہ حی بی حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی الله عبیہ وسلم کا وہ رخ اپنی طرف ندو یکھا جیسا پہلے تھا اس گھبرا مجلے اور صحابہ ہے دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہے انہوں نے کہا اور پچھ تو ہم کو معلوم نہیں ہاں اتن بات معلوم ہے کہ تمہارے مکان کو دیکھ کر حضور صلی الله علیہ وسلم کراہت کے ساتھ خاموش ہور ہے تھے۔ اب گواس میں یہ بھی احتمال تھا کہ اس سکوت کا کوئی اور سبب ہو گر صحابی فاموش ہور ہے تھے۔ اب گواس میں یہ بھی احتمال تھا کہ اس سکوت کا کوئی اور سبب ہو گر صحابی نے محن احتمال کراہت ہی کی بناء پر فور آسب مکان گرادیا اور کمال یہ کہ آ کر جہ تلا یا جمی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ مکان گرادیا ہے نہ یوش کرنے کی بھی جرات نہ ہوئی۔ اللہ اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات کے قلوب میں ۔ آ ج

پھرایک مرتبہ فودحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ادھرگز رہوا تو معلوم ہوا کہ وہ مکان گراویا
گیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ اور بلند تغییر مکان کی فدمت بیان فرمائی۔
غرض حصرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقباض اور بے رخی کو کہاں برداشت کر سکتے
تھے۔ بس اس آیت میں حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقباض کو دور فرمایا ہے
کیا ٹھکا نہ رحمت فداوندی کا کہ اپنے بندوں کو کسی درجہ میں بھی محکم گئین نہیں رکھتے بلکہ ہر پہلو
سے ان کے رفح دور کرنے کی تدابیر قرباتے ہیں۔ بھلا کہاں خدا اور کہاں بندہ اور پھر میہ توجہ
بس اس خقیقت کو یا تو اس طرح تعبیر سیجئے کہ خدا کو اس کی کیا ضرورت تھی محض فضل ورحمت
طرح چاہے جبیر کیا جاوے ہر حال میں اس سے عایت درجہ کی توجہ فرماتے ہیں۔ غرض جس
طرح چاہے جبیر کیا جاوے ہر حال میں اس سے عایت درجہ کی توجہ معلوم ہوتی ہے اور میحض
مرت ہے ورشہ خدا کی شمان تو آئی برتز ہے کہ اگر وہ بندہ کی طرف مطلق التفات نہ فرماتے تو
ان کو اس کا حق تھا۔ اگر بندہ بر موں بھی پکارتا تو وہاں شنوائی نہ ہوتی مگر چونکہ خدا کی صفات
مرحمت ہے ورشہ خدا کی شمان کے بیشنوائی نہ ہونالغوی معنے میں تو محال ہے مگر عرفی معنے کے اعتبار
اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کے وجود کی فہر بھی اس بارگاہ عالی تک پہنچی مگر اب تو بیمال ہے کہ اس قائی تک پہنچی مگر اب تو بیمال ہے کہ اس قائی بھی نہ تھی کہ اس کے وجود کی فہر بھی اس بارگاہ عالی تک پہنچی مگر اب تو بیمال ہے کہ اس قائی بھی کہ تھی نہ تھی کہ اس کے وجود کی فہر بھی اس بارگاہ عالی تک پہنچی مگر اب تو بیمال ہے کہ اس قائی بھی کر بھی کہ کی مقال ہے کہ کہ سے مقور بھی ہوتی کہ میں اس بارگاہ عالی تک پہنچی مگر اب تو بیمال ہے کہ بھی مقال ہے کہ کہ بندہ کی کھر اب تو بیمال ہے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کی کے کو کہ کو کی کی کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ

خداکوسی کی خرشہ واور کسی کی بات نہ ہے ای لیے فرض محال کی قیدلگا دی تھی گراس ہے کسی قربی کو بیشبرنہ ہو کہ جب صفات قد بمہ از لیہ واجبہ کی وجہ سے بیسب باتیں وغیرہ لازم ہیں تو بھر رحمت خدا وندی اضطراری ہوئی کیونکہ صفت رحمت بھی قدیم و واجب ہے اور واجب کا وجو دلازم ہو قاضطراری رحمت میں بندہ پراحسان بی کیا ہوا۔ بیشبہ بالکل باطل ہے کیونکہ علم وقد رت وغیرہ صفات تو الی ہیں کہ وہ خور بھی قدیم اور ان کا تعلق بھی قدیم ہو اور بعض صفات خودتو قدیم ہیں گران کا تعلق قدیم ہیں ہی کہ صاور ہو جو ارادہ سے ہوتا ہے بس یا دہمعت علم توقد ہم اور شہبت پر موقوف ہے۔ مثل رحمت کہ اس کا تعلق تو قدیم نہیں بلکہ صاور ہے جو ارادہ سے ہوتا ہے بس یا دہمعت علم توقد ہم اور ضروری نہیں آگر حق تعالی اس کو متعلق نہ اور ضروری ہیں آگر حق تعالی اس کو متعلق نہ دور سے اور کی ہوت کی وجہ سے اور میں کہ کی اور این میں کوئی اشکال یا خرابی لازم نہیں آسکی تھی بس وہ تو محض رحمت کی وجہ سے ہماری طرف توجہ کرتے ہیں:

من تکردم خلق تا سودے کئم بلکہ تابر بندگاں جودے کئم (میں نے اس لیے تلوق کو کہ پچھوفا نکرہ حاصل کروں بلکہ اس لیے کہ بندوں پر جودو کرم کروں)

ای واسطے ہم کو خدا ہے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ بلا غرض کے بندوں پراتی توجہ فرماتے ہیں۔ مولا نا احمر علی صاحب سہار نپوری فرماتے ہیں کہ اگر آخرت ہیں بھی وہی خدا ہے جو یہاں ہو چرکوئی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں تو وہ امارے حال پر بردی عنایت فرماتے ہیں امید ہے کہ وہاں پر بھی یہی برتا وُ ہوگا کیونکہ یہی خدا تو وہاں بھی ہے ای لیے بزرگوں نے کیما ہے جہ جب صفت رحمت کا سالک پر غلبہ ہوتو ای مراقبہ ہیں مشغول رہے کیونکہ حق تعالیٰ کے شیون مختلف ہیں سب شیون کے حقوق کا اوا کرنا ضروری ہے۔ بس صفت رحمت کاحق ہے کہ جب سالک پراس کا ظہور ہوتو ای کے مراقبہ ہیں مشغول رہے صفت رحمت کاحق ہے کہ جب سالک پراس کا ظہور ہوتو ای کے مراقبہ ہیں مشغول رہے اوراد حرسے باوجو دان کے استعناء طلق کے جس کا ایمی او پر بیان ہوا بندہ کی طرف آتی توجہ ہوتا تو تا بل غور ہے بی مگر اس سے بڑھ کر ہیہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ادھر سے بالکل توجہ بیں ہوتا تو تا بل غور ہے بی مگر اس سے بڑھ کر ہیہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ادھر سے بالکل توجہ بیں ہوتی جس مانعیت توجہ کا اثر ہونا جا ہے مگر پھر بھی ادھر سے توجہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبراول تو

وہ ذات بلاغرض توجہ کرے مجر بلاطلب طالب کے توجہ کرے لیعنی مستعنی اور غیر طالب بندہ
توجہ کرے بلکہ روگر دان کی طرف النفات ونظر عنایت کرے واقعی غایت کرم ہے۔
اے خدا قربان احسانت شوم ایں چہ احسانت قربان شوم
(اے خدا آپ کے احسان پر قربان ہوتا ہوں بیاحسان کیا چیز ہے ہیں آپ ہی پر

قربان مول)

## حن سبحانه تعالی کی عجیب رحمت

پس بی حال ان قید یوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوز بردی جنت میں بھیجتا جا ہے ہیں۔
تھے تو وہ معاند گر چکڑ کر قید کر کے ان کو جنت میں لے گئے۔ جاہل صوفیوں نے اس حدیث
کے اور معنے گھڑے ہیں کہ عشاق قیامت کے دن جنت میں جانے سے انکار کریں گے کہ
ہم نے جنت کے لیے تھوڑ ای آپ ہے محبت کی ہے اس لیے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر

نیجاویں گے۔ارے بھائی اس مطلب کی کیا دلیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے کیونکہ بیتو ایک تشم کی نافر مانی ہے اللہ تعالی جنت میں جانے کا تھم دیں اور وہ نہ مائیں۔ کیا عشاق ہے اس كا إخمال موسكما ہے۔ايسے بى جابلوں نے تو صوفيہ كرام كو بدنام كيا ہے اور بياتو بساغنيمت ہے کیونکہ یہاں تو مطلب ہی میں گڑ بڑ کی ہے مگر ترجمہ تو حدیث کانہیں بدلا بعض جگہ تو اس ہے بڑھ كرغضب كيا ہے كمعنى عى غت ربود كردئے۔ چنانچداك جالل صوفى نے "من ذالذی مشفع" ( کون ہے وہ مخص جوسفارش کرے) کے معنے اس طرح کیے ہیں کہ جس نے اس کو بعنی نفس کو ذکیل کیا وہ شفا یا گیامن کو بجائے استفہام کےموصولہ لیا اور ذل کو قطع نظررهم خطے بمعنے اذل لیا اور ذی کواسم اشارہ مؤنث بنایا اور یعف مضارع جومن کی جزاء ہے اور ع کو بمعنے ع میغدام بمعنے احفظ لیا النی توبہ پھے صدیے تحریف کی۔اور ایک صاحب نے"والصعلی واللیل اذا مسجی" (تشم ہے دن کی روشن کی اور رات کی جبکہ وہ قرار کیڑے) کے معنے اس طرح کیے۔الےنٹس تیری مہی سجا (سزا) ہے۔معلوم ہیں نفس کس لفظ کے معنے ہیں شایدلیل ہے سمجھا ہو کیونکہ وہ کالی ہوتی ہے اور لفس بھی سیاہ ہوتا ہے لعنی گنا ہوں کی سیابی میں ملوث ہوتا ہے اورا ذاخیں جو ڈا ہے اس کواسم اشار وسمجما ہوجس کا ترجمه ہے یہی ایک نقیرنے ہمارے ماموں صاحب سے دریافت کیا کہ ہتلاؤرز تی بڑا ہے یا محرصلی الله علیه وسلم؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں۔ کہنے لگا بے ہیرا معلوم ہوتا ہے چرخود بی بیان کیا کہ ویکھوا وان پس "اشھدان محمداً رسول الله" ( گوائل دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں) میں ان پہلے ہے محمد ( صلی اللہ عليه وسلم ) پيچھياس ليےان برا ہےاوران کہتے ہيں ہندي ميں اناج کو ( نعوذ بالله من الله حذا الكفريات) يه تكتے كہلاتے ہيں فقيري كے كوئى اس جال سے يو چھے كہ ان كے معنى اناج کے کدھرے ہیں کیاا ذان میں ہندی لغت ہے اور کیا تقزیم ذکری افضیلت کی علمت ہے۔ خدابچاوے اس جہالت سے ایسے بی جابلوں نے صوفیوں کو بدنام کیا ہے مگراس سے علماء فلا ہر کوسب صوفیوں پر ملامت کرنے کا حق نہیں موسکتا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آ ب کی جماعت میں بھی تو ایسے جاہل موجود ہیں جواس تھم کی ہزلیات بکتے ہیں۔

چٹانچہاکی تخص نے وعظ کہااور "انا اعطینک الکوٹو" (ہم نے آپ کو کوژ عطا ک) کا بیرترجمہ کیا کہ ہم نے جھے کوکوڑ کی مانند دیا ہے۔ کس نے دریافت کیا کہ مانند کس لفظ کے معنی بیں تو جواب دیا کہ ایک کاف تشبید کا ہوتا ہے اس کے معنی ما نند کے آتے ہیں اور بیم کم نحوكى بات ہاس نے كہا كەكاف تشبيه كاتو كول لكهما موا موتاب بيرتو لمبالكهما ب (واقعى جال کوسمجمانے کے لیے خوب طریقہ اختیار کیا )اس پر جواب دیا کہ ہم کویہ بات معلوم نہیں تھی غنیمت ہے کہیں تو لاعلمی کا اقر ارکیا ورنہ آج کل تو اس کا بھی کوئی جواب گڑھ دیتے۔ پس جب ایسے جابل داعظوں کے قصوں کی وجہ ہے محقق علماء کوئیں چھوڑا جاتا تو ای طرح جاہل صوفیوں کی وجہ ہے تحقق صوفیوں کو بھی شہر چھوڑا جادےگا۔ بیمضمون اس پر چلا تھا کہ بعض جاہل صوفیوں نے اس حدیث کے معنی میں تحریف کی ہے کہ حق تعالیٰ ان بندوں پر خوش ہوتے ہیں جوز نجیروں اور بیزیوں میں جکڑ کر جنت میں جیسجے جاتے ہیں اور میں اس سے پہلے یہ بیان کرر ہاتھا کہ حق تعالیٰ کی کتنی عجیب رحمت ہے کہ طالب تو طالب وہ غیر طالب بلکہ معرض روگردال پر بھی توجہ فر ماتے ہیں کہان کو بھی زبردی جنت میں بھیج دیا جاوے گا لیتنی ان کوخدا ک رحمت سے اسلام کی تو نیق ہو جاتی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو تھے کیا ارادہ کر کے اور وہال پہنچ کرمسلمان ہو گئے۔اس جگہ ایک ضروری بات یا د آ مٹی اور وہ یہ کہ حضرت عمررضی الله تعالیٰ عند کے اس واقعہ ہے مسلمانوں پر دنیا میں بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا انداز ہ ہوتا ہے کیونکہ اسلام پر اس کے برکات مادیہ وروحانیہ بیسب دنیا ہی میں عطا ہوئے اور آ خرت کے برکات جدارہے چربھی افسوس ہے کہ بہت لوگ یوں کہتے ہیں کہ دنیا ہیں کفار پر رحمت زیادہ ہے واللہ بیر بالکل غلط ہے۔خدا کی تئم پھرخدا کی تئم پھرخدا کی تئم دنیا میں بھی مسلمانوں ہی پرزیادہ رحمت ہے اور دلیل اس کی بیآیت ہے کہ حق سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: "فلاتعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا و تزهق انفسهم وهم كفرون" يعني كقاركومال واولاداس واسطى ديا ہے كـ ان كو ونیا میں عذاب ویتامنظورہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کفار کو جیسے اولا دومال زیادہ دیا ہے دیسے ہی ان کوان اشیاء کی محبت بھی زیادہ دی ہے جس کی وجہ سے ہر دم وہ اس ادھیڑین میں <u>لگے رہے</u>

میں کہ اولا دکس طرح ہو مال کیسے بڑھے تفع کس طرح حاصل ہواوراس فکر کی وجہ ہے کسی وقت ان کوچین اوراحت نصیب نہیں ہوتی اور رحمت کا اثر دراصل راحت اور چین ہی ہے اور وہ اگر میسر ہے تو مسلمانوں کومیسر ہے بیدو دسری بات ہے کہ ان میں باہم تفاوت ہو۔ اہل اللہ کے برا برکسی کوچین میسر نہیں

کہ ادنیٰ مسلمان کو ادنیٰ درجہ کی راحت اور اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کی راحت اور اعلیٰ درجہ کی راحت مان کو اعلیٰ درجہ کی راحت میں ہیں کیونکہ وہ طالب آخرت ہیں اور کفار طالب دنیا ہیں اور دنیا کی بیرحالت ہے:

کر گریزی بر امید راجع ہم از انجا پیشت آید آفت (اگرکسی راحت کی امید بر بھا گا ہے تواس جگہ بھی تھوکوکوئی آفت پیش آئی )
دنیا کی کوئی چیز آفت سے خالی بیس پھراس طالب دنیا کوراحت کہاں اور آخرت کی بیشان ہے
دنیا کی کوئی چیز آفت سے خالی بیس پھراس طالب دنیا کوراحت کہاں اور آخرت کی بیشان ہے
ان کوئی کوشہ بدور دھوپ اور بغیر دام کئیس ہے سوائے خلوت گاہ حق آرام نیس ہے)
خلوت گاہ حق طلب آخرت ہی تو ہے کہ لقاء حق کا سامان کرے اور اس کے بعد علاوہ
دلیل کے میں مشاہدہ کراتا ہوں اور ایک نظیر ہنلاتا ہوں وہ یہ کہ دنیا ہیں اہل اللہ تو موجود ہیں
ان کود کھے لوکس حال میں ہیں ان کا حال دیکھ کر یہ کہو گے:

ہنوز آل اہر رحمت در فشانست خم و خمخانہ با مہرو نشانست (اب بھی وہ ابر رحمت درفشاں ہے اورخم خانہ مہرونشاں کے ساتھ موجود ہے)

نبوت توختم ہوگی ہے مگرولا یہ توختم نہیں ہوئی اہل اللہ اس وقت بھی موجود ہیں تجربہ کرلوتم چندروزاہل اللہ کی محبت میں رہواور دونوں جگہ کرلوتم چندروزاہل اللہ کی محبت میں رہواور دونوں جگہ کے معلوم ہو کی رہواور دونوں جگہ کے معلوم ہو کی رواللہ معلوم ہوجاد ہے گا کرراحت اور چین اہل اللہ بی کو نصیب ہے۔ اس سے زیادہ کیا دلیل لا وُں اگر مشاہدہ غلط ہوگا تو آئے کر ہاتھ پکڑ لین اگر قبل تجربہ کے اعتراض کاحق نہیں اور میں اس کا راز بھی کھولے ویتا ہوں کہ دیا اللہ کو سے دیادہ کیا دیتا اللہ تو کہ جوتا ہے خلاف تو تع سے اور میں اس کا راز بھی کھولے ویتا ہوں کہ اہل اللہ کو سب سے زیادہ راحت کیوں ہے وہ یہ کہ خم ہوتا ہے خلاف تو تع سے اور

افل الله نے توقع بی کو قطع کردیا ہے لیعنی وہ دنیا کی کسی چیز سے توقع کو وابستہ نہیں کرتے اور نہ کسی معالمہ میں وہی چاہتے ہیں جوحق تعالی نہ کسی معالمہ میں وہی چاہتے ہیں جوحق تعالی چاہتے ہیں تم بھی حق تعالی سے تعلق پیدا کرلوتو تمہاری سب خواہشیں اس کی مشیت میں فنا ہوجا ویں گی۔ چھر بیال ہوگا کہ رہے ۔ ہر چہ آل خسر و کندشیریں بود (جو کچھ بادشاہ کرتا ہے وہی خوشکوار ہوتا ہے) جب تفویض ہوگئ تو بیا حالت ہوجا وے گی۔

تاخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے بار دل رنجان من (محبوب کی جانب سے جوامر پیش آئے گو وہ طبیعت کو ناخوش ہی کیوں نہ ہو محر وہ میری جان پرخوش اور پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جومیری جان کورنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں)

اور یوں کہو گے:

زندہ کی عطائے تو وربکشی فدائے تو (زندہ کریں آپ کی عطائے اور اگرنتل کریں آپ پر قربان ہوں' دل آپ پر فریفتہ ہے جو پچھ کریں آپ پر دائشی ہوں) غرض غم ان کے پاس نہیں پھٹکتا۔ اہل اللہ کے ممکنین شہونے کا راڑ

اورا کی لطیفہ اور بھی ہتلاتا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی وقت ان کوئم ہی کا مرادی ہونا معلوم ہوجا و ہے تہ خوثی ہوجا و ہے ہیں کیونکہ اصلی مقصود تو رضا و ترب ہے نہ خوثی مقصود ہے نہ غم مقصود ہے اس لیے جب وہ و کیمنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ممکنین ہوتا ہی مطلوب ہے تو اس وقت ممکنین بن جاتے ہیں اور غم ظاہر کرتے ہیں گر ماتم نہیں کرتے بلکہ مطلوب ہے تو اس وقت ممکنین بن جاتے ہیں اور غم ظاہر کرتے ہیں گر ماتم نہیں کرتے کیونکہ کسی چہرہ ہے بھی چہرہ ہے بھی کسی بات ہے فم ظاہر ہوجاتا ہے باتی اہتمام اظہار نم کا نہیں کرتے کیونکہ اظہار نم کا اہتمام کرنا شرعاً ممنوع ہے اور وہ غم ہی کیا ہوا جس کے ظاہر ہواس تصنع اسلیم کیا جاور وہ نم جو خود بخو داضطرارا ظاہر ہواس تصنع اہتمام کیا جاوے وہ تو تو میں گیا جاد ہواس تصنع اور بناوٹ ہوگی خو وہ ہے جوخود بخو داضطرارا ظاہر ہواس تصنع پرایک خادمہ کی حکایت یاد آگئی جو ہمارے گھر نو کر تھی اور یہاں سے پہلے ایک شیعی نواب پرایک خادمہ کی حکایت یاد آگئی جو ہمارے گھر نو کر تھی اور یہاں سے پہلے ایک شیعی نواب

کے پہاں رہی تھی وہ ایک بار ماتم ہیں شریک ہوئی ۔ تھوڈ اساماتم کر کے شیر بی تقتیم ہوتی تھی ایک بارتھ ہیں میں اس کو بھول گئے اس کو شیر بی ہیں حصہ نہ طااس کے بعد پھر ماتم شروع ہوا ایک بارتھ سے میں اس کے بعد پھر ماتم شروع کیا ۔ عورتوں ہوا کہ اس کو جلی ہما شروع کیا ۔ عورتوں کو معلوم ہوا کہ اس کو جلی ہی تواس کو بھی حصہ دیا گیا ۔ اس بچاری نے ظاہر کر دیا کہ اصل تو جلیبی تھی نہ کہ ماتم اوروں نے کو ظاہر نہ کیا ہوگر مقصود سب کا مشائی ہی ہوتی ہے جس کا احتان ہوسکتا ہے کہ ماتم میں شیر بی تقسیم نہ کرو پھر دیکھو گئے آ دی آتے ہیں۔ بس گویا ان محتان ہوسکتا ہے کہ ماتم میں اور چارجلیمی ٹل کر پنجین ہوجاتے ہیں ور نہ کہ بھی ہیں۔ بس گویا ان محتان کو دین کہا جا جا تا ہے ۔ خلاصہ بیا کہ خرش تم کے خراق پرائیک رکھی اور چار ایک ور تو تقش ہے میں ان کا حق تا ہیں۔ اس کے خراق ہے اس میں بھی وہ خوش میں ہوتے ہیں اور غم کے وقت بھی صرف اس لیے طبع کا محلہ اربھی نہیں کرتے اس میں جھی وہ خوش میں اور تی جی اور تی جا تا ہے۔ خلا وہ اس وقت بھی رضا کے ساتھ مسرور ہوتے ہیں اور تی جی اور تی جی اور تی جی اور تی مقاد میں ان کا خوش رہنا کیا تو یہ ہے اہل اللہ نے جو چیز دیکھی ہے اس کے ہوتے ہو صلے ہر حال میں ان کا خوش رہنا کیا تو یہ ہمال اس ان کو جس نے بیتھا کی مخت سے اور بی مقادات عطافر مائے۔ منت مذکہ خدمت بداشت منت مذکہ خدمت بداشت

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی اند مست سلط منت منہ کہ خدمت میں اردولہ بلد سے بیاست (احسان مت جمّاؤ کہ ہم بادشا ہوں کی خدمت کرتے ہیں بلکہ احسان مابو کہ تم جیسے نااہلوں کواس نے خدمت میں رکھ تجھوڑا ہے)

الغرض دنیا میں موسنین پرجتنی رحمت ہے اس کا کوئی جزوجی کفار پرنہیں چنانچہاں واقعہ اصد ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو مسلمانوں کی راحت کا کس درجہ اہتمام ہے کہ اول "لقد عفا اللّٰه عنهم" (الله تعالیٰ نے ان کو معان کرویا) فرما چکے ہیں جس سے آخرت کی طرف ہے ان کو بے فکر کرویا گیا کہ تم سے وہاں گرفت نہ ہوگی۔اس کے بعدان کی ونیا کی راحت کا سامان فرماتے ہیں کیونکہ اگر صرف آخرت ہی ہیں مسلمانوں پر رحمت فرمانو ہے تو لو کہا کی کافی تھا۔عفا اللّٰه عنهم (الله تعالیٰ نے ان کو معاف کردیا) فرمادینا بلکہ اس جگہاں کی اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہتی جب آخرت ہیں جہیجے وہاں رحمت فرمادیے مگراس پر بس

نہیں کیا گیا بلکہ دنیا میں بھی ان کواس طرح راحت پہنچائی کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کا انقباض جو صحابہ ؓ کے لیے موجب کوفت تھا اس کے ازالہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اگر حق تعالی کو دنیا میں مسلمانوں کوراحت وینامنظور نہ تھا تو بیا ہتمام کیوں کیا جاتا۔ اگر اس راحت وینوی پرکسی کوشیہ موک افلاس وغیر ہاتو اہل اللہ کو بھی ہوتا ہے بھر اہل اللہ سے خم کی نفی کیسے تھے ہے۔

### اسياب داحت

اس کا جواب ہیہ ہے کہ دراصل میاسب غم ہیں عین غم نہیں اس میں لوگوں کو بہت خلط ہور ہاہے کہ اسباب کوعین مسبب بہتے ہیں ای طرح یہ بھی سمجھو کہ دا حت اور ہا اور اسباب راحت اور ۔ پس بیضروری نہیں کہ جہاں اسباب غم موجود ہوں وہاں غم بھی موجود ہو۔ مثلاً کسی کوان کا محبوب زور ہے دیاوے کہ ہڈیاں بھی ٹوٹے لگیس گرساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوکہ محبوب دیارہ ہے تو گوسب موجود ہے گرغم اصلاً موجود نہ ہوگا بلکہ شوق میں بیا کہا جاوے گا:
سر بوقت فرن اپنااس کے زیریائے ہے کیا تھیب اللہ اکبرلوٹے کی جائے ہے سر بوقت فرن اپنااس کے زیریائے ہے کہ کہ تم کو تکلیف ہوتی ہوتو لاؤتم کو چھوڑ کر رقیب کو بلکہ اس وقت اگر محبوب میر بھی کے کہ تم کو تکلیف ہوتی ہوتو لاؤتم کو چھوڑ کر رقیب کو ویائے گا

نشودنھیب ویمن کہ شود ہلاک تیغت سردوستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی (دیمن کا ایسانھیب نہ ہوکہ تیری تکوارے ہلاک ہودوستوں کا سرسلامت رہے کہ تو خیر آزمائی کرے)

بس معلوم ہوگیا کہ دبانا عین تکلیف نہ تھا بلکہ اسباب تکلیف میں سے تھا۔ چنا نچہ جب معلوم ہوگیا کہ دبانے والانحبوب ہوتو سب تکلیف جاتی رہی بلکہ اب سبب راحت بن گیا۔
ای طرح اہل اللہ کے ظاہری مصائب کو مجھو۔ پس ثابت ہوگیا کہ بیاسباب ہیں غم کے خود خم منیں اور اہل اللہ سے ہم غم کی نفی کرتے ہیں اسباب غم کی نفی نہیں کرتے خوب سمجھ لوگر ان اسباب کے ساتھ بھی اہل اللہ سے غم منتی ہے کیونکہ اہل اللہ جانے ہیں کہ بیسب پخوان اسباب کے ساتھ بھی اہل اللہ سے غم منتی ہے کیونکہ اہل اللہ جانے ہیں کہ بیسب پخوان کے جوب شے تی کہ بیسب بی اسباب کے جوب شے تی کہ بیسب بی اسباب کے ساتھ بھی اہل اللہ سے غم منتی ہے کیونکہ اہل اللہ جانے ہیں کہ بیسب بی تو ہیا ت

تعالیٰ کے فاص بندے ہیں محب وعاشق ہیں توان کو یہ تکلیف کیوں دی جاتی ہے اور اہل اللہ کو تکلیف میں لذت کس طرح حاصل ہوتی ہے بیاتو کچھ کمال شہوا بلکہ بے حسی معلوم ہوتی ہے تو اس سائل سے میں پوچھتا ہوں کہ مجبوبان و نیا جوا پے عشاق سے ناز وانداز کرتے ہیں ان میں کیا حکمتیں ہیں اور عشاق کو ان میں لذت کیوں آتی ہے مجبوب کے چیت مار نے میں لذت کیوں آتی ہے مجبوب کے چیت مار نے میں لذت کیوں ہوں ہے جاتی کواس سے کیا نفع ہوا پچھ نیوں۔

### محيت كاخاصه

بس یمی کہا جاوے گا کہ محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب عشاق کوآ زیایا بھی کرتے ہیں ان سے ناز وانداز بھی کیا کرتے ہیں اورعشاق کواس میں لذت بھی آتی ہے اگراس کا نام ہے حسی ہے تو ساری دنیا ہے حس ہے کیونکہ محبت سے کوئی خالی نہیں خواہ کسی ہے ہو۔ غرض اہل اللہ کی راحت کا رازیہ ہے کہ انہوں نے اپنی نجویز کوفنا کر دیا ہے۔ بس ایسے لوگ دنیا میں بھی راحت ہے ہیں جواپی تجاویز کوحق سجانہ کے سامنے فتا کر چکے ہیں۔ ای ازالہ غم کے لیے تو حق جل جلالہ نے "ولنبلونکم النے" (ہم تمہاری ضرور آ زمائش کریں گے ) کے بعد "انا للّٰہ وانا الیہ راجعون" (ہم اللہ ہی کے ہیں اور ای کی طرف لوٹے والے ہیں) کا مراقبہ تعلیم فر مایا ہے لینی جب کوئی غم کی بات ہوتو کہو کہ ہم اللہ کے جیں اور اس کی طرف لوٹنے والے جیں وہ مالک ہیں ایک مقدمہ تو پیہوا دوسرا مقدمه مطوی ہے کیونکہ ایک مقدمہ پنتج نہیں ہوتا گو آج کل کے بعض عقلاء قائل ہوئے ہیں کہ ایک مقدمہ بھی ملتج ہے اور مطوی مانکا تکلف ہے مگر سیحے بہی ہے کہ بتیجہ مقدمتین سے حاصل ہوتا ہے اور ایسے مقام پر کہ جہاں بظاہر ایک ہی مقدمہ منتج معلوم ہوتا ہے دوسرا مقدمہ مطوی ہوتا ہے بہاں بیرما نا جاوے گا کہوہ ما لک ہوئے کے سبب تصرف كاحق ركهما ہے تو پھرتم كو چون و چرا كا كياحق ہے۔ يہ عقلي مراقبہ تھا اور''انا اليه دِ اجعون '' (ہم ای کی طرف لوٹنے والے ہیں) میں طبعی مراقبہ ہے اور اس میں وو مرہے ہیں ایک عشاق کی نظر میں ہے کہ جب خدامل کیا تو پھرغم کیرااور ہم کودو ۔ ی وجہ ے اس مراقبہ میں تسلی ہوئی لیعنی سے محد کر کہ وہاں لوٹ کر سب مل جاویں گ۔ اس عالم یں ہم اور بیمفقو دجس کے نقدان کا رنج ہے باہم مجتمع ہوجاویں گے۔ سبحان اللہ قرآن کی ہمی کیا شان ہے کہ اس سے ہر شخص کو اس کے درجہ کے موافق تسلی ہوتی ہے۔ ایسے جامع الفاظ میں جن سے عوام بھی تسلی حاصل کریں اور خواص بھی ع تسلی داد ہر یک رابر نگے (ہرایک کوایک طریقے ہے تسلی دی) بس قرآن ہجید کی شان ہے: رابر نگے (ہرایک کوایک طریقے ہے تسلی دی) بس قرآن ہجید کی شان ہے: بہار عالم حسنش دل و جال تازہ میدارد

بهار عام مسلس دل و جال تازه میدارد برنگ اصحاب صورت را برنگ اصحاب معنی را

(اس عالم حسن کی بہار ظاہر پرستوں کے دل و جاں کورنگ ہے اور حقیقت پرستوں کے دل و جاں کو ہوسے تاز ورکھتی ہے )

کونکرآیت پی خاص رسول الله علی الله علیه وسلم کے معاملات صحابہ کے ساتھ فرکور ہیں جن کا حاصل ہیہ ہے کہ اس واقعہ میں صحابہ کی لغزش پر تنبیہ کردینے کے بعد صحابہ کاغم وور کرنے کے لیے حضور صلی الله علیہ وسلم کو ایک خاص ارشاد ہے۔ عفو و استخفار للصحابہ (صحابہ کیلئے) کا اور اس ہے پہلے "فیصا رحمہ من اللہ لنت نہم" (بعد اس کے خدابی کی رحمت کے سبب آب ان کے ساتھ زم رہ ہے) اس کی تمہید ہے کیونکہ صحابہ واور تو کوئی غم ندر ہا تھا سب سے حق تعالی نے شفی کردی تھی اب صرف ایک غم باقی رہ کیا تھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ناراض سے حق تعالی نے شعائی آپ کو ارشاد فرماتے ہیں: "فاعف عمیم" (تو آپ ان کو معاف

و کھنا ہے ہے کہاس مضمون کو کس طرح فرماتے ہیں یعنی "فقط فاعف عنهم" (آپ ان کومعاف كرديجة ) نبيل فرمايا بلكساس كے پيشتر ايك تمبيد بيان فرمائی جس ہے آپ كی جمالت رحمت اور جلالت نبوت کی خاص شان معلوم ہوتی ہے کیونکہ بدون اس تمہید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاطبعی انتباض زائل موناد شوارتفاس لياول ارشادفر مايا "فيما رحمة" (رحت كسب) كرآب اسينے لين وشان رجمت كود يكھتے بعراس كے ساتھ من الله "العنى الله الله على رحمت كے سبب برصایا کہ بدر صدحی تعالی نے آپ کا ندر کھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ بہت برے درجہ کی رجت ہے پھرمسلحت اس رحت کی بیان فرمائی ہے کہ آب کوزم اس واسطے بنایا کہ اگر آب فظ موتے لین طاہر میں سخت کلام ہوتے "غلیظ القلب" یعنی اگر آپ ول کے بھی سخت ہوتے تو تیجہ یہ ہوتا "لانفضوا من حولک" لین صحابہ " آپ کے پاس سے بلے جاتے۔ان ارشادات کے بعد کہ مضمن ہیں خاص مراقبات کطبعی انقباض بھی نہیں روسکتا۔ پس صحابہ کا ہر صم کاغم دور کردیا گیااور بیمقام ایک خاص مسئله یس مزال اقدام ہے (قدموں کے پیسلنے کی جگه) مشائخ مطلین کے واسطے انہوں نے اس سے بیسمجھا کہاہے ساتھ لوگوں کو لگائے لیٹائے رکھنا' خوب مطلوب شرعی ہے اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لین کا اثبات بقصد امر اور فظاظت وغلظت کی تفی بقصد نمی فرکور ہوئی ہے تو انہوں نے جمع کی دلجوئی کے لیے نری اور شفقت بی کو لیا اور دارو گیرو درشتی کو بالکل چهور و یا اور جو صلح ایسا کرے اس بر ملامت وطعن کرتے ہیں لیکن مشاکخ محققین اس غلطی ہیں نہیں پڑتے وہ کلام کی حقیقت کو سمجھ گئے اس لیے وہ معتدل ہوتے ہیں کہ زمی کی جگہ زم اور سختی کی جگہ سخت کیونکہ وہ و کیھتے ہیں کہ جہاں جنگ احد میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو میدا مرہے وہاں جنگ احد کے بعد جس میں حضور صلى الله عليه وملم كو "فاعف عنهم" (آپان كومعاف كرديجة) كاامر مواتها . غر وه تبوك اور وا قعه كعب بن ما لك

تبوک میں جو جنگ سے بہت مؤخر ہے۔ یہ واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہر کے مسلمانوں کومنع فرمایا کہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیداور مرارہ بن الرزیع سے نہ بولیس کیونکہ بیر حضرات بدون کسی عذر تو می کے غزوہ تبوک سے مختلف رہے تھے جس میں نہ بولیس کیونکہ بیر حضرات بدون کسی عذر تو می کے غزوہ تبوک سے مختلف رہے تھے جس میں

شرکت کا سب کوامر ہوا تھا پھر پچاس روز تک بیتھم رہا۔ اس عمّاب سے ان حضرات کی بید حالت ہوگئ تھی کہ جس کو تر آن شریف ہیں بھی اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: "و صاقت علیهم الارض بمار حبت" لینی ان کوز بین تک نظر آئی تھی (باوجود دوست) کے کوئی دوسر اختص بیدحالت بیان کرتا تو غالبًا مبالغہ پر محمول کیا جاتا گر جب خود خدا تعالی نے ان کی بیحالت بیان فرمائی ہے تو اندازہ کر لوکہ ان حضرات پر کیا گزرتی ہوگی اور خطاصرف بیتی کہ جنگ تبوک بیس شریک نہ ہوئے نظر کی می بیچھے رہ گئے تھے گروہ تو بہانہ کر کے نئی بیک اور ان تین حضرات نے صاف صاف عرض کرویا کہ حضور صلی اللہ علیہ والمس ہم کو کئی عذر نہیں تھا "نخلف کے باعث محض سستی تھی اس پر ان کا مقدمہ ملتو کی کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو ان سے کلام وسلام قطع کرنے کا تھم ہوا تھا۔ اس زمانی باد شیاد کو بیت مسلمانوں کو ان سے کلام وسلام قطع کرنے کا تھم ہوا تھا۔ اس زمانی نامنہ بیس حضرت کعب کے باش ایک نظر آئی بیاس بیل ایک نظر آئی بہارے ساتھ جوا کہ تہارے ساتھ جوت کریں گے۔ غرض بید کہ ابتلاء بوت کریں گے۔ غرض بید کہ ابتلاء بوت کی تھر اس کی تو شامنی نظاء پر ابتلاء ہواکس قدر سخت امتحان تھا۔

بیم سریا بیم جال یا بیم دیں استخانے نیست مارا مثل ایں (سرکاخوف جان کا ڈردین کا خطرہ ہمارے لیے اس کی مثل کوئی امتحان نہیں ہے)

مران کی ہمت کہ جواب تک نہیں دیا بلکہ اس کو پڑھتے ہی ایک تنور میں جو قریب تھا فوراً جمونک دیا۔ گو برزبان حال قاصد سے یہ کہا کہ آنست جوابش کہ جوابش ندہم (اس کا جواب بیہ کہا کہ آنست جوابش خطکی اطلاع ہوئی مگر اس کا اللہ علیہ کہا کہ آنست جواب خطکی اطلاع ہوئی مگر اس واقعہ پر بھی آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے مبارک نہیں بدلی کیونکہ وہاں تو سب کا مقلم سے تھا وہاں تھم کے سامنے کوئی پرواہ بیس تھی کہ کوئی گڑ جاوے گا یا کوئی مخالف ہوجا وے گا یا کوئی مخالف ہوجا وے گا یا کوئی مخالف ہوجا وے گا اس دربار کی تویہ شان ہے:

ہر کہ خواہد کو بیاید ہر کہ خواہد کو برو داروکیروحاجب ودربال دریں درگاہ نیست (جوآ ناچاہے آجائے جوجاناچاہے چلاجائے اس درباریس چوبدار چوکیدارُدارد کیزیس ہیں) وہاں احسان کس پرتھا کسی کو ہزارغرض ہوتو درباریس ناک رکڑے رسول الند صلیہ وسلم کوخدا کافی تھا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم محایہ سی تائی نہ ہے اس کے آپ نے اس کی کچھ پرواہ مذکی کہ ان کوایک دشمن بلا رہا ہے لاؤ میں ان کے ساتھ کچھ نری کروں ہرگز نہیں۔ جب پورے پہان کا دن ہو چھے تب آیت نازل ہوئی اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جبیبا حدیث میں آیا ہے کہ بڑائم بیتھا کہ خدانخواست اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای حالت میں اس عالم سے تشریف لے گئے تو بعد میں میراکیا حال ہوگا کیونکہ جائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا رصی بیتھ کے خاو بعد میں میراکیا حال ہوگا کیونکہ جائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا رصی ہوئے تبدیل خلاف ہرگز ندگریں کے تو بس ساری عمر کو سلمانوں سے بول جال بندر ہے گی اور اب تو تبدیل حکم کے مان میں ہوگیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے جانا ہوگا کہ می نماز نہ پر حمیں گے۔

نیزان کے لیے زیادتی غم کی ایک اور وجہ بیتی کہ وہ دونوں ساتھی تو ہوڑ سے تھے وہ تو میں بیٹھ رہے جس سے ایک قتم کی کیسوئی ہوگئی اور بیہ سجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کود کی کرنظر پھیر لیتے تھے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ مگر یہ کن آ تکھوں ہے و کیھتے رہجے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھا کرتا جب نمیں دیکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھا کرتے تھے اور جب میں جب نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھا کو آ ہے نظر ہٹا لیتے تو اصول عشق ہے جب نہیں کہ جب بید دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا موقو ف اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا موقو ف اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا موقو ف کردیتے ہوں کیونکہ آگر ہیں دیکھتے رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے موافق اپنی نظر ہٹا لیتے اور یہ بھی ایک مجوباندا نقا:

خولی ہمیں کرشمہ ناز وخرام نیست بسیارشیو ہاست بتال راک نام بیست (حسن ای ناز وخرام اور کرشمہ کانام بیس ہے حسینوں کی بہت اوا کیں ایس جن کانام بیس ہے اور حسن ای ناز وخرام اور کرشمہ کانام بیس ہے حسینوں کی بہت اوا کیں ایس جن کانام بیس ہے اور حسنرت کعب اصول عشق سے اپنے و کیھنے سے زیادہ حسنور صلی اللہ علیہ وسلم کے و کیھنے کولذیذ سیح میں کو مجبت کا چہکا لگا ہے اس کے عزہ کو وہ بی جاتا ہے۔

ذوق این می نشای تابخدا مخشی (اس شراب محبت کوذوق بخداجب تک نه پیونیس جان سکتے) اصلاح میں نرمی اور سختی دونوں کی ضرورت ہے

الحدوثة تحور ی تحسب ہم کو بھی نفیب ہے اور میلات کہ مجبوب ان کود کیمے کو میں جوب ہوب کو نہوب کو نہوب کو نہوب کو نہوب کی اس کی اصل قرآن نشریف میں موجود ہے۔ حضور صلی استدعلیہ وسلم کو ارشاد ہے: ''واصبر لحکم و بھی کود کیور ہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی مشغول رہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں وہ جھی کود کیور ہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی التدعلیہ وسلم کو بیم راقبہ تلایا ہے کہ کفار کی ایڈاؤں ہو ہر کے واسطے کہ اس ہے آپ کا تنی اس بوجود ہیں البت من گھڑت با تیں اس بوجود ہیں البت من گھڑت با تیں اس بین نہلیں گی۔ عرض بھی اپنے مجبوب کود کیھنے میں سب موجود ہیں البت من گھڑت با تیں اس کہ سے خوب کود کھنے میں لذت ہوتی ہے اور بھی محبوب کے ان کو در کھنے اور خود اوھر نگاہ نہ کرنے میں لذت ہوتی ہے تا کہ وہ و کھنے اور جھی محبوب کے ان کو در کھنے اور خود اوھر نگاہ نہ کرنے میں لذت ہوتی ہے تا کہ وہ و کھنے اور خود اوھر نگاہ نہ کرنے میں لذت ہوتی ہے تا کہ وہ و کھنے اور کھی اور اس سے معلوم ہوا کہ گو حضور صلی انڈ علیہ وسلم بنظام رتا راض شے گر دل سے نہی اور اس سے معلوم ہوا کہ گو حضور صلی انڈ علیہ وسلم بنظام رتا راض سے بھی و کھنا تھا کہ نہیں نہیں اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو سنجالا۔ حضرت کعب بید محضور صلی انڈ علیہ وسلم کی تو کو کر کر کر کن آن تھوں سے یہ بھی و کھنا تھا کہ حضور صلی انڈ علیہ وسلم نے جواب کے لیہا نے مبارک کو کر کت دی انہیں ؟

اب ہتلا کے کیا یہ واقعات سیاست کے سنت رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کلم نہیں کیا ایسا برتا و کرنا آج جا کرنیں یقیع جا کرنے ہے۔ پس محققین پراعتراض کیوں کیا جاتا ہے اگر وہ اس کے موافق عمل کریں ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلال خص شخت ہے حالا نکہ و و خی نہیں اورا اگر یہ تی ہے تو ہیں کہوں گا ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو الی تحق کی ہے بلکہ آخر مل و بی ہے و بی ہے و بی ہے کہ و بی ہے کہ اللہ علیہ وسلم کا جہاں یہ کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں یہ کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں یہ کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں یہ کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی کے موقع پر سخت بھی تھے۔ کیا ہے بھی کوئی تعریف ہے کہ قائم فقط مرجم رکھے اور کمی خض کے باوجو وضرورت کے شکاف نہ دے ہرگر نہیں۔ اگر کوئی واکٹر ہمیش ایسا کرے گا تو اس کے مربض ہلاک ہوں گے بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ مرجم

کے موقع پر مرہم رکھواور شکاف کے موقع پر شکاف دوتو جس طرح شکاف اور مرہم دونوں کی منرورت ہےای طرح اصلاح میں نرمی اور بختی در کار ہیں۔ای بناء پریہاں واقعہ تبوک میں اصلاح کے لیے تی کی گئی اور ذہاں واقعہ احد میں اصلاح کے بعد "فاعف عنهم" (سوآپ ان كومعاف كرويج ) فرمايا - ش به كهدر ما تها كه " لو كنت فظا غليظ القلب الانفضوا من حولک "(اگرآپ تندخواور تخت طبیعت ہوتے توبیآ پ کے پاس سے سب لوگ منتشر ہوجاتے) میں مطلبین کونکطی ہوگئی کہ انہوں نے مطلقاً نرمی کوضروری سمجھا تا کہ مجمع جمارے حالا نکہ نرمی مطلقاً مطلوب نہیں ہے۔جیسا کہ بیان کیا گیا اور جومطلوب بھی ہے وہ نرمی نہیں جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے۔اصل میہ ہے کہ زی کی دوشمیں ہیں ایک زی تو وہ جولوگوں کی دینی مصلحت ہے ہواور ایک ٹرمی وہ جواتی دنیوی مصلحت ہے ہوتا کہ لوگ زیادہ معتقد ہوں لیعنی جاہ زیادہ ہوا آمدنی زیادہ ہوتو بیلوگ معتقدوں کا مجمع بڑھانے اور زیادہ آمدنی کے ہونے کی وجہ سے نری بلکہ بعض مرتبہ خوشا مدتک اختیار کرتے ہیں اور نبیت ملفوظی کے طور پروجہ رید کھڑتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہوگی۔اگر ہم بختی کریں گے تو وہ ہدایت سے محروم ہوجاویں گے۔ ڈرایہ پیرصاحب غورتو کریں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم ہے تشریف لے جانے پرتو ہدایت بند نہ ہوئی آپ ہے تعلق موقوف ہونے پر بند ہوجاوے کی اور کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور خدام جودین کی خدمت کردہے ہیں اس سے درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافیض باقی ہے کیونکہ ان حضرات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جس سے محکوق کو ہدایت ہور ہی ہاوراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے کی بہی صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے فیض حاصل کیا جائے۔جبیا کے مولانا فرماتے ہیں:

چونکہ گل رفت و گلتاں شدخراب بوئے گل را از کہ جو یم جز گلاب چونکہ گل رفت و گلتاں شدخراب بوئے گل را از کہ جو یم جز گلاب چونکہ شد خورشید و ما را کرد داغ چارہ نبود در مقامش از چراغ (موسم گل ختم ہو گیا اور چمن اُجڑ گیا گلاب تو ہے نبیس جس سے خوشبو حاصل ہواب عرق گلاب سے اس کی بوحاصل کرلوچوں کہ آفاب چھپ گیا اور ہم کوداغ دے گیا اب اس کی جگہ چراغ ہی کافی ہے)

محرظا ہر میں تو حضور صلی القد علیہ وسلم اس عالم ہے تشریف لے ہی مسے اور پھر بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے تو اے پیرکیا تیرے بغیر ہدایت کم ہوجائے گی ہرگزنہیں بس بیٹھا پنا کام کر۔بس تمہارا بیکہنا کہ نرمی میں ہماری بینیت ہے کہ مخلوق کو ہدایت ہو محض لفظی نبیت ہے تبى نىيت نېيى بے نىت ملفوظى ير مجھا بناايك واقعه يادا حميا كەلىك جكەمى سفر مين تفالوگول نے مجھے نماز پڑھانے کی ورخواست کی۔ بیس نے عذر کیا کہ بین مسافر ہوں نماز بیس قصر كروں كااور عوام قصر كى وجہ ہے گڑ برد ميں برز جاتے ہيں اس ليے كوئى مقيم تماز پرز ھاوے تو بہتر ہے۔ توایک صاحب نے اس دفت مجھے نیت اقامت کامشورہ دیا کہا قامت کی نیت کر لیجئے اور جارر کعت بڑھا دیجئے۔ میں نے کہا سجان اللہ بھلا اس حالت میں کہ میں سواری کے لیے آ دی بھیج چکااور نکٹ کے لیے دوسرا آ دی بھیج چکا ہوں اقامت کی نیت کس طرح کرسکتا ہوں اورا گر کروں گاتو وہ محض الفاظ ہی الفاظ ہوں کے نیت کدھرے ہوجائے گی۔بس ایسی ہی ہدایت کی نبیت شیخ مبطل کی ہے کہ اس کے نز دیک اصل چیز تو مال یا جاہ ہے مانعۃ الخلو کے طور یر یعنی کہیں مال و جاہ وونوں مقصود ہوتے ہیں کہیں ایک مکرزیان سے نیت ہدایت اور اتباع سنت اور خوش خلقی کا دعویٰ ہے۔ شیخ جی صاحب اول تو دنیا میں سارے بیوقوف نہیں بہتے سب دھوکہ میں نہیں آ کتے۔ دوسرے تم کوتو اپنی حالت بخو بی معلوم ہے اگر تمام مخلوق دھو کہ میں آئٹی تاہم خدا ہے تو مخفی نہیں اس کے سامنے کیا جواب دو گے۔ کیا وہاں بھی سے منیفی وجہ چل سکتی ہے ہر گزنہیں رہی نرمی کی دوسری دجہ جوشرعاً مطلوب ہے بعنی لوگوں کو دینی مصلحت ہے زمی اختیار کرنا وہ وجہ ہرموقع کے لیے عام نہیں ہوسکتی کیونکہ جہاں اصلاح کے واسطے ختی ک ضرورت ہے وہال نری کرنے میں دوسروں کی کیامصلحت ہے۔ مشائخ مبطلين كيفلطي كالمنثاء

اب میں ان مشائخ مطلبین کی خطی کا خشاء ہتلاتا ہوں کہ اس آیت ہے انہوں نے ہر حال میں نرمی کی ضرورت کس طرح مجھے کہ حال میں نرمی کی ضرورت کس طرح مجھے کہ مقصود بالکلام انفھا من کا انسداد ہے اوراس کے لیے لین کی ترغیب اور فظا ظت وغلظت ہے کی گئی ہے اس لیے بینتیجہ ذکال لیا کہ ہرحال میں نرمی کرنا جا ہے تا کہ لوگ مجتمع رہیں حالا تکہ یہ

سب بنا والفاسد على الفاسد ہے۔ آیت كابيد لول بى نبيس كداجتاع خلق مقصود ہے اوراس كے ليحضور صلى التُدعليه وسلم كونرى كأنتكم ہے اگر ميمطلب ہوتا تواجتاع خلق مقصود ہوتا تو ابن أم کمتوم کے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرعمّاب کیوں ہوتا حالانکہ اس وقت حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سر داران قریش کو دعوت اسلام دے رہے تھے جن کےمسلمان ہوجانے ہے ججمع کی زيادت وقوت كي توقع تقي اسي وفت ابن ام كمتوم نا بينام حاني آسكة اور كجمه دريافت كياحضور صلى الله عليه وسلم كوكسي قدران كاسوال كران بوااس پرسور عبس نازل بوئي جس يصاف معلوم ہوتا ہے کہ مجمع کا بڑھانا اور اس کا اہتمام کرنا مطلوب نبیس بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ حضورصلی الله علیہ وسلم کومحابہ رضی الله عنہم سے حفواوران کے لیے استعفار کا اوران کی ولجوئي كانتكم فرماتے ہیں۔ پس اصل مقصورتو "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم" (تو آپ ان کومعاف کرو بیجئے اور ان کے لئے استغفار کرد بیجئے اور خاص خاص احور میں آپ ان سے مشورہ لیتے رہا سیجئے اور "فیما رحمة من الله لنت لهم" (بعداس کے قدابی کی رحت كسبب سے آپ ان سے زم رہے )اس كى تمبيد بے خودمسوق لدالكلام اور مقصود نبيس جس ہے لین کی ترغیب پراستدلال کیا جاسکے۔ اس معنی میرہوئے کہ آپ ہمیشہ سے ان کی مصلحت افاضہ کے لیے ان کے ساتھ نرمی فرماتے رہے جس کی ایک دلیل ہیں تھی ہے کہ فظا ظت اورغلظت کے لوازم میں سے انفصاض ہے اور یہاں انفصاض ہیں ہوا۔معلوم ہوا کہ آپ فظاورغليظ القلب نہيں۔ پس اس سے تاكيد جوئى آپ كے لين كى۔ پس آپ جميشہ سے ان کے ساتھ نرم رہے ان کو میمی عادت ہوگئ اب بھی اس عادت کے موافق برتاؤ سیجئے اور معاف کرد بچئے تو بیہاں تمہیدالین کی خبر ہے۔ لین کا امر مقصور نہیں کوضمنا وہ بھی مغہوم ہوتا ہے سے ہے آیت کا مطلب مراال غرض کوہم کہاں اوران کوضرورت بھی کیا ہے غوروہم کی۔ صد حجاب از دل بسوئے ویدہ شد چول غرض آمد ہنر پوشیدہ شد (جب فرض آ جاتی ہے ہنر پوشیدہ ہوجا تا ہے دل سے پینکڑوں پر دے آئجھوں پر پر جاتے ہیں) ان لوگوں نے ندمعلوم کس طرح آیت سے میمطلب نکال لیا کہ اجماع کے لیے زمی برتنا جا ہے اوراجتاع اوراس کا اہتمام مطلوب ہے دوسرے اگر بالفرض آبیت کا وہی مطلب

مان لیا جاوے جو بیلوگ سیحصتے ہیں تو ایک بڑا فرق حضور صلی انڈ علیہ وسلم اور ان شیخ صاحب میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے میں تو ہدا بت منحصر تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میتنی ہدایت کے باب میں کہ

عزیز کید در گہش سر بتافت بہر درکہ شد ہی عزت نیافت
(ایساغالب حسن جس نے اس کی درگاہ سے سرپھیراجس دروازہ پر گیا پھھڑنت نہ پائی)
وجہ یہ کہ نبی سے منقطع ہونے میں نجات کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اب یہ شخ صاحب
ہٹلا کی کہ کیا ان کے ساتھ وابستہ ہونے میں بھی ہدایت خلق منحصر ہے اگر ہے تو اس کی دلیل
بیان کریں اور اگر نہیں تو پھر وہ کس لیے یہ بجھتے ہیں کہ اگر ہم نری نہ کریں تو تلوق ہدایت
سے محروم ہوجائے گی آ خرکیوں محروم ہوجائے گی؟ کیا آپ کے سوااور کوئی ہادی نہیں؟ پس
اس فرق کی وجہ سے بھی ان کا استدلال آیت سے تام نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ مخلوق کے وابستہ ہونے کی ضرورت تھی جو یہال نہیں۔

### ايك لطيفه

اس پرایک لطیفہ یاد آیا کہ عمرا خال جوایک سرحدی نواب سے جب جے کو گئے تو ممین میں گورز کو مزاج پری کا حکم دیا گیا اور خال جوایک سرحدی نویرہ کرے چلا گیا اور خان صاحب اس کی تعظیم کو اُسٹے تک نہیں۔ سہار ن پور کے ایک رئیس بھی ہمراہ سے اور انہی سے بید کا یت منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہمان کا اگرام تو مسنون ہے گو کا فر بی مہمان کیوں شہور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے کا فر مہمانوں کا اگرام فر مایا ہے تو آپ نے اس کی مدارات کیوں نہ کی ؟ عمرا خان نے جواب دیا کہ سنو بی حضور صلی الله علیہ وسلم نے کا فر مہمانوں کا اگرام کی الله علیہ وسلم نے کا فر مہمانوں کا اگرام کیا ہے تو آپ کو پیغیری کر ماتھی اور جھے کو پیغیری کر ناتھوڑا بی ہے جو میں کا فروں کا اگرام کروں یہ کلام عنوان کے اعتبار سے تو پھانوں جیسا ہے کہ الفاظ کیسے بے ڈھب ہیں مگر مضمون شیخوں کیا معنوان کے اعتبار سے تو پھانوں جیسا ہے کہ الفاظ کیسے بے ڈھب ہیں مگر مضمون شیخوں جیسا ہے کہ الفاظ کیسے بے ڈھب ہیں مگر مضمون شیخوں حسیا ہے کہ الفاظ کیسے بے ڈھب ہیں مگر مضمون شیخوں خسیا ہے کہ الفاظ کیسے بے ڈھب ہیں مگر مضمون شیخوں خسیا ہے کہ الفاظ کیسے بے ڈھب ہیں مگر مضمون شیخوں ضرر تھا کہ وہ ہدایت سے حروم رہ جاتے ہیں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگرام کرتے ہے اور جھے اور جھے صرر تھا کہ وہ ہدایت سے حروم رہ جاتے ہیں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگرام کرتے ہے اور جھے صور سلی اللہ علیہ وسلم آگرام کرتے ہے اور جھے سے بددل ہو کہ کہا گور کہ کا اور آگراس کے دل ہیں اس کے سوااور کچھ مطلب تھا تو ہیں سے بددل ہو کرم کی اکہا جگر کے گا اور آگراس کے دل ہیں اس کے سوااور کچھ مطلب تھا تو ہیں

اس کا فر مددار نہیں مگر ہم تو شاہی کلام کے اجھے ہی معنی لیں گے۔ بالخصوص جبکہ آیک مسلمان بادشاہ کا ہو۔ اب میں عود کرنا ہوں اصل مضمون کی طرف کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ میں کے در میات ہے کہ ان کو آ ب کے فیوض کی حاجت ہے جس کے لیے آ ب کے انشراح کی ضرورت ہے اس لیے آ ب ان کی خطامعاف کرد ہے اوراس لغزش کی وجہ سے جودرمیان میں انقباض اور عدم انشراح کا برتا ؤہوا ہے اس کوموقوف کرد ہے ۔

جلالت جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

سبحان الله اس آیت سے رسول الله صلی الله علبیه وسلم کی جلالت شان کس درجه طا ہر ہوتی ہے حالاتک محابر منی اللہ عنہم کا قصور خدا تعالی نے معاف کردیا ہے اور جب خدا تعالی نے معاف كرديا تفاتو كيااس كے بعد حضور صلى القدعليه وسلم معاف ندفر ماتے ضرور معاف فرماتے مگر پھر بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد ہوتا ہے کہ آپ بھی ان کومعاف فر ماویں \_مطلب اس کابیہ ہے کہ آپ ان کوایے معاف کردینے کی بھی اطلاع کردیجئے تا کہان کی پوری تسلی موجائے۔ بیمطلب نہیں کرحل تعالیٰ کی معافی کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف نہ كرنے كا احمال تھا ہر كزنہيں كيونكہ حضور صلى القد عليه وسلم تو رضائے حق كے تابع تھے جب حضور صلى التدعليه وسلم كوبيمعلوم موكيا كرحق تعالى ان سے راضي موسيح تو حضور صلى الله عليه وسلم کیونکر ناراض رہتے جس ہے مجبوب راضی ہوجائے اس سے محبّ کس طرح ناراض روسکتا ہے کسی طرح نبیس اور حضور صلی انتدعلیہ وسلم کی تو شان بڑی ہے۔ عام اولیاء رضائے حق میں قتا ہوتے ہیں جدھرت تعالیٰ کی مرضی و سکھتے ہیں ادھرہی ہوجاتے ہیں حی کہ حوادث ونیا میں بھی چنانچەا كى بزرگ تصفاه دولاان كے گاؤل میں سلاب چڑھ آیا گاؤں والول نے آپ ے دعا کے داسطے عرض کمیا تو آپ نے فر مایا کہ میرے ساتھ دریا پر چلوا در پھاو لے ساتھ لے چلو لوگوں نے ایساہی کیا' دریا پر پہنچ کرآپ نے گاؤں کی طرف پانی کا راستہ کھدوا نا شروع کیا کوگوں نے امرکی مجہ ہے مہورا کھودا اور عرض کیا کہ حضرت اس طرح توسیلاب گاؤں کی طرف جلدی آجاوے گا' آپ نے فر ہایا جدھرمولا ادھرشاہ دولا تکر انگلے دن دیکھا تو دریا کو' گاؤں ہے ہٹا ہوا یا یا کوگ بہت خوش ہوئے اوراس کا سبب دریافت کیا کہ ہم نے راستہ کھودا

گاؤں سے ہٹا ہوا پایا لوگ بہت خوش ہوئے اوراس کا سبب دریافت کیا کہ ہم نے راستہ کھودا تو تھا گاؤں کی طرف کواور پانی ہٹ گیا ، دوسری طرف کواس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ اس دریا کو یہاں تک آ کرواپس جانا تھا تم خواہ گخواہ گھیرانے گئے جس نے کہالاؤ جلدی ہی یہاں تک پہنچادیا جائے تو جلد ہی واپس چا جا وے گااس واسطے گاؤں کی طرف کوراستہ کھدوایا تھا۔ واقعی پہنچادیا جائے تو جلد ہی والیام میں ہے کہ در نیاید حال پختہ نیج خام پس سخت کوتاہ باید والیاام جب کہ جب خام پختہ کے حال کونیس سمجھ سکتا تطویل کلام سے کیا فائدہ سلامتی ہای جس ہے کہ ان فضا جس سکوت کیا جائے )

جب بزرگون کا بیرحال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان غلام بیں تو پھررسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ وسلم تیں بلکہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ وسلم کی خواہش متابعت حق بیں این بڑھے ہوئے سے کہ خدا تعالی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے لگے۔ چنانچے حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: "مماادی دبک الا پوری کرنے لگے۔ چنانچے حضرت عائشہ مول کہ تمہارے دب تمہاری خواہش کو جلدی پورا کرویتے بسادع ہواک " (میں دیکھتی ہول کہ تمہارے دب تمہاری خواس کی رعایت کرنے لگا بیں) واقتی اتباع کا مل سے غلام کی بہی شان ہوجاتی ہے کہ آقا خوداس کی رعایت کرنے لگا

تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں میدہ بر یزداں مراد متقیں (جبیاتو چاہتاہے ایبائی خدا چاہتے ہیں اللہ تعالی متقیوں کی مراد پوری کرتے ہیں) ایک علمی نکتہ

اس جگدایک نکته الل علم کے لیے بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی انڈ علیہ وسلم نے حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یوں دعا فر مائی: "اللّهم ادس الحق معه حیث دا" لله الله الله عنہ عده رہوں جن کو ادھر ہی کرد ہے گئے) یہ بیس فر مایا کہ جن کی طرف ان کو کردے اس علی اللہ علی جدهر ہوں جن کو ادھر ہی کرد ہے گئے) یہ بیس فر مایا کہ جن کی طرف ان کو کردے اس علی اس مقام مرادیت کی طرف اشارہ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اگر ان ہے بھی اجتہاد کی غلطی میں ہوجا ہے۔ بیدا کرد ہے کہ ان کی بنا مرحق علی کی طرف ہوجا ہے۔

پرمطلب نہیں ہے کہ ناخق کوئی بنادیا جائے نہیں بلکہ صورت ایسی پیدا ہوجائے کہ جو حضرت علیٰ کریں یا کہیں وہی تی ہوجائے مثلاً مدی نے غلط دعویٰ کیا اور حضرت علیٰ نے اجتہادی خطا سے اس کوغالب کردیا۔ یہ طاہم مطلوم ہوگیا تو حق علیٰ کی طرف ہوگیا۔ خوب سمجھ لو بیا حادیث کے کردی جس سے ظالم مظلوم ہوگیا تو حق علیٰ کی طرف ہوگیا۔ خوب سمجھ لو بیا حادیث کے لطائف بیں جو صوفیہ کے علوم سے حاصل ہوتے ہیں مگر جہلاء صوفیہ کے لطائف معتبر نہیں جائل ہوب کے اور طاہری مولوی بالکل کورے رہ گئے مگراتی نغیمت ہے کہ جائل صوفی تو بالکل ڈوب مجھ اور طاہری مولوی بالکل کورے رہ گئے مگراتی نغیمت ہے کہ بدولت آدی رضا ہے تن کی طرف خود بخو دہوجاتا ہے تو پھر بھلاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی بدولت آدی رضا ہے تن کی طرف خود بخو دہوجاتا ہے تو پھر بھلاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی بدولت آدی رضا ہے تن کی طرف خود بخو دہوجاتا ہے تو پھر بھلاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اللہ عنہ ہم" (اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کردیا) فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم می بدونی اللہ عنہ ہم" (اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کردیا) فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم می بدونی اللہ عنہ ہم" (اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کردیا)

فاعف عنهم كاحكمت

بس فقط تطیب قلب کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی اطلاع کی ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس طبعی رفخ کے ازالہ کا طریقہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان مبارک ہے معاف فرما دیں۔"لقلہ عفو ت عنکم" (ہیں نے تم کو معاف کر دیا) کیونکہ عاشق کی بدوں اس کے لی نہیں ہوتی اس لیے چاہیے کہ اگر کوئی فخص کی ہے معافی ہا تھے تو اس کی خاطرے اتنا کہدوے کہ بھی نے معاف کر دیا۔ گووات کی خاطرے اتنا کہدوے کہ بھی نے معاف کر دیا۔ گووات میں اس کی خطابھی نہ ہو بعض لوگ ایسے خشک ہوتے ہیں کہ ہار بار اوں تی کہتے رہے ہیں کہتم نے کیا ہی کیا ہے کس بات کو معاف کروں اور معاف کردیے کا لفظ زبان پڑنیس لاتے حالانکہ دوسرے کی تسلی کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ صاف الفاظ سے معاف کردے میں زیادہ ہی شرم ان ہے وہ کو اس جس محاف کردیے میں زیادہ ہی شرم آ وے کہ اس جس محاف کردے ہیں کہ ہوتے میں زیادہ ہی شرم آ وے کہ اس جس محاف کردیے ہیں کہ معاف کردیے میں زیادہ ہی شرم آ وے کہ اس جس محاف کو تصور وار گھم ان ہے تو یوں کہدو کہ کوتم نے کچھ کیا نہیں گرتم ہارے کو تصور وار گھم ان ہے وہ بی کہ دخت وہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو تصور وار اور ہیں کہتے ہے کہ دخت وہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو تصور وار اور ہیں کہتے ہے کہ دخت وہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو تصور وار والی تا ہے کہ وہ تا ہوں کہ معاف کیا اور میرے خدات پر ''لیففو لک اللہ '' رہا کہ اللہ تا ہے کہ وہ تا ہوں کہ معاف کیا اور میں ہیں نکتہ ہے کہ دخت وہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو تصور وار والی تا ہے کہ دخت وہ سلی اس کہ کی نکتہ ہے کہ دخت وہ سلی اس کے کو تعام وہ کیا گوتھ وہ وہ وہ کو تعام وہ کیا گوتھ وہ وہ وہ کی کہ دو تعام وہ کیا گوتھ وہ وہ کی کہ کی کو تعام وہ کی کی کھ تھی کہ کے کہ کیا تا کہ کیا تھی کی کو تعام وہ کی کو تعام وہ کی کی کھ کے کی کو تعام وہ کیا گوتھ وہ وہ کی کی کی کیا تھی کی کھ کے کو کھ کو تعام وہ کی کو تعام وہ کی کی کو تعام وہ کی کی کھ کے کہ کیا گوتھ کی کو تعام وہ کی کی کو تعام وہ کی کی کو تعام وہ کی کو تعام وہ کی کی کو تعام وہ کی کی کی کو تعام وہ کی کو تعام وہ کی کو تعام وہ کی کی کو تعام وہ کو تعام وہ کی کو تعام وہ کی کو

سبجھتے تے اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے کو تصور وار ہی سبجھتے ہیں تو ہم نے سب قصور معاف کردیاس سے مقصود محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلی کرنا ہے اس آیت کی تو جیہ ہیں اور بھی ہیں گر ہیں تو اپنی ہی چھا جھ کو میٹھی کہتا ہوں ۔ پس" فاعف عنہ م " ( آپ ان کو معاف کرد ہے ہے) کی حکمت معموم ہوگئی کہ صیبہ رضی اللہ عنہ می کی سلی تھی اس کے بعد فرماتے ہیں "و استعفو لھم" کہ آپ ان کے واسطے استعفار کیجئے۔ جوالے مسلم اللہ علیہ وسلم

اس میں اول تو حضور صلی القد علیہ و کہ کی جلالت شان کا اظہار ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ کردیا گیا کہ تہاری معافی کی پیمیل حضور صلی القد علیہ و کم کے استغفار کے بعد ہوگی۔ ووسر سے صحابہ رضی القد علیہ و کلی سے کیونکہ وہ اکثر خطاؤں کے لیے حضور صلی الله علیہ و کم سے حضور صلی الله استغفار کی ورخواست کیا کرتے ہے اور اس واقعہ میں وہ خود استغفار کی استدعا کرتے ہوئے علیہ و کم من کی و ملال پہنچا۔ اس لیے اس واقعہ میں وہ خود استغفار کی استدعا کرتے ہوئے شرماتے مگر طبع ان کو بیضرور خیال ہوتا کہ آگر حضور صلی الله علیہ و سلم کے استغفار کے بعد ہوتی کیونکہ نہ کیا تو اس ورجہ کی معافی نہ ہوگی جو حضور صلی القد علیہ و سلم کے استغفار کے بعد ہوتی کیونکہ نہ کیا تو اس ورجہ کی معافی نہ ہوگی جو حضور صلی الله علیہ و سلم کے استغفار کے بعد ہوتی کیونکہ تا ہے اور حق تعالی تو اولا و سے بھی نہ ہو سکی اس کے حضور صلی الله علیہ و سلم کے استغفار کے بعد مغفرت کا ملکی بینی امید ہے۔

اس لیے حضور صلی الله علیہ و سلم کی سفارش کے بعد مغفرت کا ملکی بینی امید ہے۔

اس لیے حضور صلی الله علیہ و سلم کی سفارش کے بعد مغفرت کا ملکی بینی امید ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں اس کے حروف ہے بھی زیادہ عدم ہیں اور یہ بات بالکل بلامبالفہ ہے گران عدم کے بیخے کے لیے ضرورت ہے تو فیق خداوندی کی جس کا آیک شعبہ علم عربیت بھی ہے تو بیت بعدم اکت و استعفر لھم (آب ان عربیت بھی ہے تو بیعوم محض تو فیق سے عطا ہوتے ہیں۔ تیسرا کت و استعفر لھم (آب ان کے واسطے استعفار سیجے) میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی معافی سے صحابہ رشی اللہ علیہ کیے بیتو معلوم ہوگیا کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے خطا معاف کردی گراس سے وہ اجنبیت کیسے بیتو معلوم ہوگیا کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے خطا معاف کردی گراس سے وہ اجنبیت کیسے دورہ مولی کی تو خصوصیت کی ضرورت سے ورند معافی کی تو

معاف کیں۔ کیا اس معافی سے تعلقات فکفتہ ہوگئے ہرگز نہیں تو حق تعالیٰ نے "فاعف عنہم" (آپان کے لیے استغفار عنہم" (آپان کے لیے استغفار کیے) ہو ہا کر یہ تلایا ہے کہ صرف عفو خطاکا فی نہیں بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے خصوصت کا ہرتا و کریں کہ پہلے کی طرح اس واقعہ ش بھی ہم سے ان کی مغفرت کی ورخواست کریں۔ و نیز ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ او پر جیسا دوسر سے نکتہ میں بیان ہوا ہے کہ اس واقعہ میں صحابہ یہ خود کیسے کہتے کہ ہمارے واسطے استغفار کرد ہے جو وہ یہ مسجمے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ و ما ہو شرک میں خود ہم سے خفا ہیں۔ پس جب وہ یہ عرض ندکر سکے تو خدا نے ان کا کام کردیا۔ حاصل اس نکتہ کا صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان تفویض کا اور اس کی برکات کا اظہار ہے۔ جیسا کہ بچہ کے سب کام کردیئے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں کرسکتا۔ کو خدا نے ان کا کام کردیا۔ واسلے انہود مرکبش جز گرون بابا نبود برکات کا اظہار ہے۔ جیسا کہ بچہ کے سب کام کردیئے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں ہوتا تو باوا کی طفل تا گیر اوتا بویا نبود مرکبش جز گرون بابا نبود (بچہ جب تک ہاتھ سے پکڑ نے کے اور پاؤں سے چلئے کے قابل نہیں ہوتا تو باوا کی گرون پر چڑھا پھرتا ہے)

لینی چونکہ بچہ ہاتھ پاؤں ہے کچھ کام نہیں کرسکتا اس لیے حق تعالی خود اس کے سارے کام بنادیتے ہیں اور جب خود کرنے گئے اس کا بوجھائی پر ڈال دیتے ہیں۔ بس جس نے بینکتہ نہ مجھا وہ مفلوج ہوگیا گرتم خودا پنی رائے ہے مفلون نہ بنا بلکہ کی محقق شیخ کی اجازت سے ایسا کرنا چاہیے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر اپنے کو قیاس نہ کرنا چاہیے کو تک سندون صرت اجازت کے کیونکہ میں اللہ عنہم حدود کو جانے تھاس لیے ان کی خاموثی بدون صرت اجازت کے بہر حال ''و استعفو لھم '' (آپ ان کے لیے استعفار سیجے ) میں خصوصیت کے برتا و کا امر ہے اور انہیں خصوصیات ہیں ہے یہ بھی ہے کہ ''و شاور ہم فی الامر '' وارآپ خاص خاص باتوں ہیں ان سے مشورہ کر لیا سیجئے ) کے بعض معاملات میں جوکل اور آپ خاص خاص باتوں ہیں ان سے مشورہ کر لیا سیجئے ) کے بعض معاملات میں جوکل ہیں مشورہ کے ان سے مشورہ کیا شیخے ۔ یہاں الامر میں لام عہد کا ہے اس کی تو ضیح کے لیے ایک مشکرہ باتا ہوں وہ بیکہ مشورہ ہرکام میں نہیں ہوا کرتا۔ چنا نچہ جوکام فیر محض ہوکہ اسکی مشار کا احتمال ہی نہ ہواس میں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثل مشہور ہے :

میں کسی ضرر کا احمال ہی نہ ہو اس میں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثل مشہور ہے:
سے ، درکار خیر حاجت بیج استخارہ نیست۔ (کار خیر میں استخارہ کی پچے ضرورت نہیں ہے)
میں نے اس میں تصرف کر کے اس مصریہ کواس طرح بنایا ہے۔ رح ، ....ورکار خیر حاجت بیج
استشارہ نیست۔ (کار خیر میں مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے) اور دونوں کا ایک ہی تھم
ہے آگر شرک کا احمال نہ ہوتو استشارہ اور استخارہ دونوں مسئون ہیں ور نہیں۔

### امورخير ميں استخارہ كاثبوت

چنانچے بعض احادیث ہے ایسے امر خیریں بھی استخارہ کا ثبوت معلوم ہوتا ہے جبیہا کہ حضرت زینب ؓ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا'' حسی استخیر فیه ربی" كهيس الله تعالى سے اول استخاره كرلوں \_اب يهال سے حضرت أم المؤمنین زینب کافہم معلوم ہوتا ہے کہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجاتو جواب دیا کہاستخارہ کر کے عرض کروں گی۔ یہاں بظاہرشبہ ہوتا ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں اور آپ كے نكاح ميں شركا اخمال كہاں تھا جو استخار ہ كي حاجت ہوئی اس نعت عظمیٰ کوفورا قبول کر لیتا جا ہے تھا اس شبہ کا جواب بیہ ہے کہ بیشک حضورصلی اللہ عليه وسلم كى خدمت تو خيرمحض تقى محر برفخص تواس كا الل نبيس ہوتا \_ بعض د فعہ خادم نااہل ہوتا ہے اس کی خدمت ہے مخدوم کوراحت نہیں ہوتی اور بعض دفعہ خادم اہل ہوتا ہے لیکن مخدوم کا مزاج بہت لطیف ہوتا ہے جس کی رعایت اس سے پوری طرح نہیں ہوسکتی جیسے حضرت مرزا صاحب شاہ غلام علی صاحب پنکھا جعلا کرتے تھے تو پنکھا بلکا ہونے پر فر ماتے کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں رہی اور اگرزورے جھلتے تو فر ماتے کیا جھے کواڑاؤ کے۔اس طرح ایک مرتبه کہیں ہے نوز آ لے مرزا صاحب نے یکارا غلام علی وہ حاضر ہوئے تو فر مایا نوزلؤانہوں نے ہاتھ پھیلا یا کہا گنوار کہیں نوز ہاتھ میں لیا کرتے ہیں کوئی کاغذیا پینہ وغیرہ لاؤوہ پکھالائے اوراس میں نوز لیے اسکلے روز در یافت کیا کہ مجھ نوز باتی ہیں۔ شاہ صاحب نے فر مایا: حضور وہ تو کل بی کھالیے متے تو فرمایاتم کیے آ دمی ہوں کہ ایک دن میں اتنا کھا گئے میاں مشائی تو کھانے کے بعد ذرای کھالیا کرتے ہیں۔غرض مخدوم میں جننی حس زیادہ ہوتی ہے اتن ہی

اس کو بات بات پر تکلیف ہوتی ہے اور اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھ سے زیا ده کسی کومهمی ایذانهیس دی گئی۔حالا تکه نوح علیه السلام کوجس قدر تکالیف دی کنئیں۔ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر تکلیف نہیں مینچی لیکن چونکہ حضور صلی اللہ عليه وملم حس اور لطافت سب ہے زیادہ رکھتے تھے اس لیے واقعات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزیاده اثر ہوتا تھا۔ پس اب مجھو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو خیر محض تھی مرحضور صلی الله علیہ وسلم کی لطافت طبع کی وجہ ہے کسی خدمت کے خلاف مزاج ہونے ہے حضورصلی الله علیه وسلم کی تکلیف کا احمال تھا۔حضرت زینب اس نکتہ کو پہنچ کئیں اس لیے انہوں نے استخارہ کیا۔غرض مشورہ کی جرجکہ ضرورت نہیں اس لیے لام عہد سے فرمایا ليتے رہا كريں ليعنى تحض امور ميں جوآپ كومعلوم ہيں ) اور جہاں لام استغراق كا نہ ہو وہاں عبد بی کا ہوتا ہے۔ آئمدُن نے اس کی تصریح کی ہے بلکہ محققین کا تول یہ ہے کہ لام میں اصل عبد بی ہے جہاں عبد نہ بن سکے وہاں دوسرے معانی برجمول کیا جاتا ہے اور یہاں کوئی فمخص بيهوال نبيس كرسكنا كه حضور صلى الله عليه وسلم كومشوره كي حاجت تقي يا نتقى كيونكه بيدا مرتو صحابد صنی الله عنهم کی تطبیب کے لیے ہے یا تی اصل مشورہ کی ضرورت سے سکوت ہے اور اس میں روابیتیں مختلف ہیں میں ان میں تطبیق و بتا ہوں۔

سركاردوعالم كےمشور وفر مانے ميں حكمت

آبک روایت میں تو بیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھ کومشورہ کی ضرورت نہیں مگراُ مت پر رحمت کے لیے کہ تطبیب قلب بھی اس میں داخل ہے کر لیتا ہوں:

"اخرجه ابن عدى والبيهقى فى الشعب بسند حسن عن ابن عباس لما نزلت وشاورهم فى الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان الله ورسوله يغنيان ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتى كذافى روح المعانى ل"

(ابن عدى اوربيبق في شعب الايمان من ابن عباس رضى الله تعالى عنه سے سند حسن

ل (الدرالمشرر۲:۹۰)

ے روایت کیا ہے جبکہ آیت شاور هم فی الامو نازل ہوئی تورسول الله سلی اللہ علیہ وسلم فی الامو نازل ہوئی تورسول اللہ تعالیٰ نے میری فی مرائد تعالیٰ نے میری است کے لیے رحمت اس کو بنادیا ایسے ہی روح المعانی میں ہے )

اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا جت مشورہ کی نہ تھی اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے مشورہ کے خلاف کوئی کام نہ کرتے تھے۔

"اخرجه الامام احمد عن عبدالرحمان بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر و عمر لواجتمعتما في مشورة ما خالفتكما كذا في روح المعاني ايضاً الله

(اہام احمد نے عبدالرحن بن عنم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے ابو کر وعمر رضی اللہ علیہ وہا کے تو ہے ہا گرتم دونوں کسی مشورہ ہیں مشنق ہوجا و کے تو ہے ہم ہماری الفت نہ کر وثکا۔ ایسے ہی روح المعانی ہیں ہے) مرادا نظام دبعث عسا کر وغیرہ کا کام۔ اس کا مختلفت نہ کر وثکا۔ ایسے ہی روح المعانی ہیں ہے کہ حضور مختلفت ہے کہ حضور علی اللہ علیہ وسلم کو شورہ کی ضرورت ہوتی تھی دونوں ہیں تظیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب اوق ت میں تو مشورہ کی حاجت نہ ہوتی تھی ہمی بھی بھی اتفا قاضر ورت پوتی تھی اور یہ بات شان نبوت کے خلاف بین بلکہ مناسب شان ہے۔ میں نے اس میں ایک کئت ذکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شریف کا ظہار تھا کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شریف کا ظہار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شریف کا ظہار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شریف کا ظہار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی القارات کی وسعت بیان فر ماتے ہیں۔ "فاذا عزمت فتو کل علی اللہ" بعد جدھر آ ہے کا عزم ہوا ہے عزم پڑھل سیجے اس میں کوئی قیر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موا ہے عزم پڑھل سیجے اس میں کوئی قیر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی قیر نہیں ہو کے خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیر نہیں ہوگی قیر نہیں ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خور میں ہوا ہے عزم پڑھل سیجے اس میں کوئی قیر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ل (مسند احمد ۲۲۲ کنز العمال: ۲۲۲۸)

# قرآن عكيم يے سلطنت شخصى كاثبوت

یہاں سے جڑکٹتی ہے۔ملطنت جمہوری کی کیونکداس میں کٹرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے اور محض مشورہ کرنے سے کثرت رائے پر فیصلہ کرنا لازم نہیں آتا اس لیے "و شاور ہم" ے سلطنت جمہوری پراستدلال نہیں ہوسکتا اورا گر تھینج تان کرکوئی اس ہے استدلال کرتا بھی تَوْ "فاذا عزمت فتوكل على الله" ( پيرجب آپ رائے پختہ كرليں تو خدا پر اعتماد سیجئے)نے اس کو بالکل ہی اُڑادیا اوراس ہے مشورہ کو بیکا رنہ کہا جاوے کہ جب اس پڑمل نہ کیا تو نفع بی کیا ہوا دراصل مشورہ میں بیافائدہ ہے کہ اس سے معالمہ کے ہر پہلو پر نظر پہنچ جاتی ہاں کے بعد جورائے ہوگی اس میں سب مصالح کی رعایت ہوگی اس واسطے کہا گیا ہے: " د ایان خیراهن الواحد" (وورائیس ایک رائے سے بہتر ہیں) پیرحاصل ہے مشورہ کا نہ پیر کے عوام کی رائے کو بادشاہ کی رائے پرتر جے دی جائے۔جبیرا کہ جمہوری سلطنت میں ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی کیا ہوا جورعایا کی رائے پر مجبور ہوگیا۔اسلام میں بینظم نہیں بلکہ اس کو پورے اختیارات ہیں۔ ہاں البتہ انتخاب سلطان کے دفت جمہور اہل حل وعقد کی کثر ت رائے معتبر ہے جبکہ وہ رائے خلاف شرع نہ ہو۔ بہرحال "وشاورهم فی الامر" (آپ بعض بعض باتوں میں ان ہے مشورہ لیتے رہا کریں) تو جمہوری سلطنت کی دلیل نہیں ہوسکتی۔البتہ ایک اور آیت ہے بظاہراس پراستدلال ہوسکتا ہے شایدوہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئی ہوگر میں اس کو بیان کرتا ہوں مع جواب کے کوئی صاحب فقط" لاتقو بوا" (مت قریب جاؤ) کو نہ ويكصيل بلكه "و انتم مسكار ا" (اس حال ميس كه نشه كي حالت ميس مون) كوبهي ريكصي يعني جواب کو بھی ساتھ ہی ساتھ ملاحظہ فر مالیں۔وہ آیت سیہ:

"واذ قال موسلى لقومه يقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا الآية"

(اور جب كموى عليدالسلام نے اپني توم ہے كہااہ ميرى توم! بنايا اور اللہ تعالى كاس نعمت كوياد كروكہ تم ميں نبى بنائے اور تم سب كو بادشاہ بنايا)

اس میں حق تعالی شانہ بنی اسرائیل پر انعام نبوت کے مضمون میں تو ارشاد فرماتے ہیں. "جعل فیکم انساء" یعنی تم میں نبی بنائے اور انعام سلطنت کے بارے میں ارش، سے "جعلکم ملوکا" یعنی تم سب کو بادشاہ بنایا اس معلوم ہوا کہ ان کی بادشاہت جمہوری تھی
ورند یہاں بھی یوں فرمایا ہوتا "جعل فیکم ملوکا" کہتم میں بادشاہ بنائے جیسا کہ نبوت کے
متعلق فرمایا یہ تو دلیل ہوئی اور اس کے دوجواب ہیں ایک عقلی ایک نقلی عقلی جواب تو یہ ہے کہ
فائح قوم کارعب شاہی عام ہوتا ہے۔ نیز جس تو میں بادشاہت ہوتی ہے اس کے ہرفر دکا حوصلہ
بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ہرخص اپنے کوفائے اور سلطان مجھتا ہے تو م منتوح کے مقابلہ میں اس لیے
"جعلکم ملوکا" (تم سب کو بادشاہ بنایا) فرمایا بینہیں کہ دہ سب کے سب بادشاہ تھے اور نقلی
دلیل یہ ہے کہ جب ہماری شریعت میں شخصی سلطنت کی تعلیم ہے تو اگر بنی اسرائیل کے لیے
جہوری سلطنت بھی مان لیں تو وہ منسوخ ہوچکی اور ہمارے لیے جمت نہیں ہوسکتی غرض قرآن
جہوری سلطنت بھی مان لیں تو وہ منسوخ ہوچکی اور ہمارے لیے جمت نہیں ہوسکتی غرض قرآن
وہ یا در کھیں کہ ہمارے ذمہ شخصیت پردلیل قائم کرنالاز م نہیں ہے بلکہ دلیل ان کے ذمہ ہورہم
وہ یا در کھیں کہ ہمارے ذمہ شخصیت پردلیل قائم کرنالاز م نہیں ہے بلکہ دلیل ان کے ذمہ ہورہم
تو مانع جیں ۔ پس جب وہ دلیل لاویں گاس کا جواب بھی انشاء القدیم و صوری گے۔
پیدم شورہ واللہ براعتما وکی ضرورت

اور میں پیشین گوئی کرتا ہول کہ وہ اپ دوئی پرکوئی دلیل نہیں لا کے اور "فتو کل علی
الله" (خدائی پراعتا در کھئے) میں یہ بھی ہتلادیا کہ باوجود مشورہ کرنے کے جو کہ اسیاب رویت
صواب ہے ہے خدائی پراعتا در کھئے مشورہ کے بعد بھی کام بنانے والاوئی ہے مشورہ پراعتا دنہ کرنا
جا ہے۔ آگے فرماتے ہیں"ان الله یہ جب المعتو کلین " (بے شک اللہ تعالی اعتا ور کھنے والوں کو
چید فرماتے ہیں) اس میں سلمانوں کو امروجو فی ہے تو کل کا کہ ہرکام میں خدائی پرنظر کھیں دلیل
وجوب کی میہ ہے کہ یہاں سحب فرمایا ہے جس سے مقابلہ کی بناء پر لازم آیا کہ "لایہ جب
غیر المعتو کلین" وغیرہ (اعتاد ندر کھنے والوں کو پسنر نہیں فرماتے ہیں) اور قرآن کا محاورہ ہیہ بھن کر لا سحب المعتو کلین کو یعطن
کرلا سحب المحتو کلین" (غیرا عتما در کھنے والوں کو مبنوض رکھتے ہیں) لازم ہے اور عدم تو کل کا مرفوض
غیر المحتو کلین" (غیراعتما در کھنے والوں کو مبنوض رکھتے ہیں) لازم ہے اور عدم تو کل کا مرفوض ہیں اس کا ہرود و فرض نہیں اس

# توكل كا درجه فرض

توكل كاايك درجه توبيه ہے كہاء تقاداً ہر حال میں خالق پر نظرر ہے ای پراعما دہوریة فرض ہے لیعنی اسباب ہوں بانہ ہوں ہر حال میں بھر وسہ خدا پر ہو اصلی کا رسازای کو مجھیں اسباب پر نظر نہ رکھیں۔ووسرا درجہ تو کل کاعلمی ہے یعنی ترک اسباب اس میں پینصیل ہے کہ اگر وہ سبب سمی منروری مقصود دینی کے لیے ہے تو اس کا ترک حرام ہے جبیبا کہ اسباب جنت میں ہے نماز وغیرہ ہیں ان کا ترک جائز نہیں اور اگر مقصود و نیوی کا سبب ہے تو پھراس میں بھی تفصیل ہے کہا گرعادۃٔ اس مقصود کا تو قف ٹابت ہےاوروہ مسبب مامور بہہے تو اس کا ترک بھی حرام ہے جیسے کھانا سبب ہیع ہے اور یانی بینا سبب ارتواء ہے ان اسباب کا ترک جائز نہیں اورا گرسبب برمقصود و نیوی کاتر تب منروری اورموقوف نبیس تو اتویاء کے لیے ایسے اسباب کا تزک جائز بلکہ بعض صورتوں میں افضل ہےاورضعفاء کے واسطے ترک کی اجازت نہیں اور اگر وہ سبب محض وہمی ہے تو اس کا ترک سب کے لیے افضل ہے اورا گراہ نتھال میں کوئی ویٹی ضرر ہے تو اس کا ترک واجب ہے خوب مجھ لو۔ بہر حال مقصود آیت کا بیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں رحمت ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کونہایت کریم اور رحیم بنایا ہے۔ یا رب تو کریم و رسول تو کریم مدهنکر که مستیم میان دو کریم (اے اللہ آپ کریم ہیں اور آپ کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں صد شکر كريم دوكريمول كدرميان بي)

اگر یہاں کی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلسلہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وابستگی ہے تواس کے لیے آخرت میں سب کچھا مید ہے۔ تھوڑ اساتعلق بھی ہوتو ان شاءاللہ کافی ہے اورا گریہ بھی نہ ہوتو مجروہ اس شعر کامخاطب ہے:

اس كالطاف توعام بين شهيدى سب پر جنج سے كيا ضدتھى اگر توكسى قابل ہوتا اب ميں بيان كوشم كرتا ہوں اور اس كا نام بمنا سبت مضمون كے "المو حدة على الاحة" ركھتا ہوں۔ اللہ تعالى قبول فرماويں اور ہم سب كواس رصت ميں شامل فرماويں۔ (اس كے بعد حسب معمول وعاما تكى)۔

كمالات رسول اكرم صلى التدعليه وسلم

اور بعددعاء کے جلتے ہوئے فرمایا کہ تحدیث بالنعمة کے طور پر کہتا ہوں کہ ان مدعیان محبت رسول القد ملى الله عليه وسلم كي مجلس مين اسيخ استنظ كمالات حضور صلى الله عليه وسلم ك نه سنة مول كر (اورمسكراكر فرمايا) بان جارے بال مشائى نہيں ہے اس واسطے ہم كومحت نہيں كہا جاتا (اس کے بعد نماز پڑھائی اور بعد نماز کے قرمایا کہ ایک ضروری مضمون جو دراصل روح بھی اس بیان کی اس کو وقت پر بیان کرنا بھول گیا۔اب بیان کرنا ہول اہل فہم ذرائفہرے رہیں اوراس کا رہ جانا موجب تاسف ہوتا۔ ( گواب بھی افسوں رہا کہ اس کمال نبوی صلی القدعلیہ وسلم کا بیان مفصل نہ ہوا) **دلول لفظی تو اسیت کا واضح ہو چکا کہاں ہیں معاملات مع الصحابہ ی** کا ذکر ہے جس کے خمن میں کمالات مستنبط ہوئے ہیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال اور بتلا تا ہوں اور اس کے واسطايك مقدمه كي ضرورت إور مقدمه بيه كدبند كوجو تعلقات بيش آتے بيل وه تين قتم کے ہیں ان میں دو کاحق ادا کرنا آ سان ہے ایک ان تعلقات کا جو دجود کے ساتھ ہیں دوسر سان تعلقات كاجود شمنان خداليني كفار كے ساتھ میں كيونكة علق مع الله كا تو برُھا تا ضروري ہے اس میں تو یمبی ایک کام ہے کہ اس تعلق کو بڑھایا جائے اور تعلق مع الکفار کا قطع ضروری ہے اس میں بھی ایک ہی کام ہے کہاس کوظع کیا جائے باتی رہے وہ تعلقات جومومنین کے ساتھ ہیں بہت بخت ہے کیونکہ مومن میں دوشا نیں ہیں ایک بیرکہاس کوخدا ہے تعلق ہےاورخدا تعالیٰ کواس تعلق ہے مقصنی اس کودومری شان میہ کروہ غیرت ہے میقصنی ہے صل کونصیل اس کی ہیہے کہ اس میں دو مقتضی متضاد ہیں تو مؤمن کے ساتھ اس درجہ سے کہ اس کو تعلق مع اللہ ہی تعلق کرنا دوسرے غیراللہ ہونے کی وجہ ہے اس سے طاق کرنا اس لیے اس کے حدود بہت باریک ہیں اوراس کے ساتھ تعلق اور قطع تعلق دونوں کوجمع کرنا سخت دشوار ہے۔ اس آیت میں حضور سلی التدعليه وسلم كوامر فرمايا كياب كه صحابة كساته علق كي بدحدود ركفوظا برهي ان كيساته علق مو ان ہے مشورہ وغیرہ بھی ہوان کی دلجوئی بھی ہواور باطن میں صرف خدائے تعالی برنظر ہوای بر تو كل اوراعها و موقلوق براس درجه بيس بالكل نظرنه و ميه يم مل تقر مرضمون كي -بس حضورصلی الله علیه دسلم کا به بهت برا کمال تھا که آپ سب حدود کی پوری رعایت ر کھتے ہتھے کہ الی رعایت کسی سے ہونییں سکتی۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں مؤمنین

کے اس حق کو یا دولا یا ہے کہ ان کے ساتھ بے تعلقی کے بعض شعبوں کو تو مبدل بتعلق کرنا

چاہیے اور قطع کے شعبوں کا حق اوا کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پوری طرح عمل

کرتے تھے وصل کے حقوق بھی اوا کرتے اور فصل کے حق بھی اور پھراس کے ساتھ ایک اور
بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بھی تھے شان سلطنت کا مقتضا یہ تقی صحابہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب وجلال قائم ہوا ورشان نبوت کا مقتضا یہ تھا کہ صحابہ کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان وونوں اللہ علیہ وسلم ان وونوں شانوں کے حقوق بھی اوا کرتے تھے کہ محض رعب ہی تھا کہ کوئی استفاضہ نہ کرسکے نہ ایسے شانوں کے حقوق بھی اوا کرتے تھے کہ محض رعب ہی تھا کہ کوئی استفاضہ نہ کرسکے نہ ایسے بے رعب شے کہ شان سلطنت کا حق فوت ہو۔

اب غور سیجے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوان سب شیون کے حقوق ادا کرنے ہیں کس قدر در حقواری ہوتی ہوگی۔ در حقیقت بیامر دق من الشعر واحد من السیف ہے یعنی بال سے باریک اور سکوار سے تیز ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ بل صراط اور اصل نثر یعت محمد بیصنی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ ہے جو شخص اس جگہ شریعت پر عامل ہاں کو وہاں بل صراط پر چلنا آسان ہوگا ورنہ مشکل ہوگا اور گواس میں سب مشترک ہے کہ شریعت کا جود دجہ متوسط ہاس پر پوری طرح عمل کرنا مشکل ہوگا اور گواس میں سب مشترک ہے کہ شریعت کا جود دجہ متوسط ہاس پر پوری طرح معنی کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی اس میں تفاوت ہے کہ اجھنے درجہ وسط سے بہت قریب ہیں اور بعض بعید ہیں۔ پس اس کی اصلی حد پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا وہ از بس و شوار ہے۔ اب غور سیجے کہ ہماری خاطر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنی دشواری کا تحل کر ایس میں اس سے زیادہ کی امید میں اس سے زیادہ کی امید تن وارا فر مایا کیا ہی رحمت ہے اور قیامت میں اس سے زیادہ کی امید تن تعالی اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری امید میں پوری فر مادے۔ تعالی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری امید میں پوری فر مادے۔ تعالی اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری امید میں پوری فر مادے۔ تعالی اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری امید میں پوری فر مادے۔ تعالی اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری امید میں پوری فر مادے۔

# شُكُرالنِّعُمةِ بِذِكر رَحُمَةُ الرِّحِمة

جامع مسجد تھانہ بھون میں ہے رہنے الثانی ۱۳۳۳ ہجری جمعہ کو'' رافت و رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحال اُمت'' کے موضوع پر بیٹھ کر بیان فر ایا۔ وعظ ۲ محفظے جاری رہا۔ مولوی ظفر احمد صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے قلمبند کیا۔ایک سوافراد نے سا' یہ وعظ عام اُمت کیلئے مفید ہے۔

### خطبه ما توره بسَتْ بُرِاللَّهُ الرَّمُّنِ الرَّحةِمُ

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُنِي اللّٰهِ وَمَنْ يُشْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا مُصَلّى كَلْهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَلْهُ وَمَنْ اللّهِ مِنَ الشّيطُ لِللّهِ وَالرّحُنْ الرّحِيْمِ. اللّهِ وَاللّهِ مِنَ الرّحِيْمِ. اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ المُدْعِنْ الرّحِيْمِ.

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤت رحيم (التوبة آيت ١١٨)

ترجمہ: ''اے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسے تی فیم تشریف لائے ہیں جو تمہارے بن (بشر) ہے ہیں جن کو تمہاری مصرت کی بات نہایت گرال گزرتی ہے۔ تمہاری منفعت کے بوے خواہش مندر ہے ہیں۔ (بیرحالت توسب کے ساتھ ہے بالخصوص) ایما نداروں کے ساتھ بوے بی شفیق اور مہر بال ہیں۔''

ذكراللداورذ كررسول اكرمكسي خاص وقت كيساته مقيزيين

یا ایک آیت ہے سورہ برأت کے تم کے قریب کی جس میں پھوفضائل بیان فرمائے سے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مثل ذکر اللہ کے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مثل ذکر اللہ کے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وقت کے ساتھ خاص نہیں ہروقت ہونا چاہیے کیونکہ حق تعالی نے جس طرح اپنی اطاعت فرض فرمائی ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔" من اطاع المرسول فقد اطاع اللہ" (جس نے اطاعت کی رسول کی پستی قیق اس نے اطاعت کی اللہ عدی اور رسول اللہ والمرسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی ) تو جوشان اطاعت کی ہے وہی شان ذکر کی بھی ہے کہ جس طرح حق تعالی کی وسلم کی ) تو جوشان اطاعت کی ہے وہی شان ذکر کی بھی ہے کہ جس طرح حق تعالی کی

اطاعت قرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرض ہے اور جس طرح ذکر اللہ باعث اللہ علیہ وسلم باعث اللہ علیہ وسلم باعث اللہ علیہ وسلم باعث اللہ علیہ وسلم بھی ہروقت ہی ہونا چاہے۔

بھی موجب قواب ہے اور کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ یہ بھی ہروقت ہی ہونا چاہے۔

حضرت مولا تا شاہ فضل الرحمٰن صاحب کی حکایت اس پر جمعے یاو آگئی۔ کس نے مولا تا میں کہ میلا دشریف کیا کہ میالی ہم توہروقت میلا دشریف کیا کہ سے دریافت کیا کہ میلا دشریف کرنا کیسا ہے آپ نے فر بایا کہ بھائی ہم توہروقت میلا دشریف کیا کہ سے دریافت کیا کہ میں اللہ علیہ وسلی اللہ تعلیہ وسلی اللہ تعلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہونے کا افراد کرتے ہیں۔ پس ہم تو ہمیشہ ذکر میلا دکرتے ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہونے کا افراد کرتے ہیں۔ پس ہم تو ہمیشہ ذکر میلا دکرتے ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہونے کا ذکر کیسے کرتے واقعی خوب جواب دیا۔

ولا وت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلی ہونے کا ذکر کیسے کرتے واقعی خوب جواب دیا۔

مطلب بیہ کے حضور صلی الشعلیہ وسلم کی پیدائش سے مقصود تو رسالت ہی تھی ور نہ نفس پیدائش میں تو سب شریک بیل تو جو محض حضور صلی الشعلیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتا ہے وہ پیدائش کا ذکر بابلغ وجہ کرتا ہے کہ پیدائش کا بھی ذکر کرتا ہے اور جواس سے مقصود تھا اس کو بھی بیان کرتا ہے اور جو لوگ صرف میلا و کا ذکر کرتا ہے وہ مقصود کا قذکر و کرتے بیں جو حضور صلی الشعلیہ وسلم میں اور ہر فر (بشر میں مشترک ہے وہ مقصود کا ذکر نہیں کرتے جس کے لیے حضور صلی الشعلیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور پھر ذکر بھی جب تیود کے ساتھ ہوتو بیان کی کی حضور صلی التدعلیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور پھر ذکر بھی جب تیود کے ساتھ ہوتو بیان کی کی وہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کی یا و سے محروم رہ جے بیں اور پیشنظتی مسئلہ بھی ہے کہ عام کے ساتھ وہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کی یا و سے محروم رہ جے بیں اور پیشنظتی مسئلہ بھی ہے کہ عام کے ساتھ جس قد رتفصیصات زیادہ ہوں گی اس قدراس کے افراد کم ہوں گے۔ مشلاً مطلق جسم کا وجود بہت نیادہ ہوں گی اس سے کم حیوان کا اس سے کم کی ہوگی کو برسول الشد علیہ وسلم میں کمی ہوگی ہوگی

غرض سے بات مشاہد بھی ہے کہ تیوداور تخصیصات بردھانے سے شے کا وجود کم ہوجاتا ہے اور عقلی مسئلہ بھی ہے تو ہر طرح سے بات ثابت ہوگئی کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

لیے جولوگ قیود کے پابند ہیں وہ ذکررسول الشملی الشعلیہ وسلم بہت کم کرتے ہیں اور جو لوگ قیود کے پابند ہیں وہ ہروت ذکررسول الشملی الشعلیہ وسلم کرسکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ایک مقدمہ یہ جی المالیا جاوے کہ "من احب شیدًا اکثو ذکوہ "کہ جس کوکی چیز ہے جبت ہواکرتی ہے وہ اس کو گرست سے بادکیا کرتا ہے تو آپ خود فیصلہ کرلیں گے کہ ذکر رسول الشملی الشعلیہ وسلم بی قیود کولازم کر لیما ہی جبت کی دلیل ہوئی یا نہیں۔ بخلاف ان کے جو قیودات کے پابند نہیں کہ وہ ہروت ذکر رسول الشملی الشعلیہ وسلم ہی جس رہے ہیں۔ ہاں ان کے زدیک صرف ایک قید کی ضرورت ہے وہ کیا اظلام کے حضور صلی الشعلیہ وسلم کا ذکر ظوم دل سے ہوتا چاہے کوئکہ بدون غلوم کے کمل مقبول نہیں ہوتا مگر یہ قید بھی وسلم کا ذکر ظوم دل سے ہوتا چاہی اس کی بھی ضرورت نہیں بلکہ محققین ذکر رسول الشملی الشعلیہ الشعلیہ وسلم ہی کیا خود طلق ذکر کے لیے بھی ہوں ہی فرماتے ہیں کہ خلوص قلب کا انتظار نہ کرتا چاہے اس کی برکت سے شدہ شدہ خلوص بھی پیدا ہوجادے گاہ سب با تیں جا ذکر کر کرنا چاہے اس کی برکت سے شدہ شدہ خلوص بھی پیدا ہوجادے گاہ سب با تیں جا ذکر کر کرنا چاہے اس کی برکت سے شدہ شدہ خلوص بھی پیدا ہوجادے گاہ سب با تیں حاق صاحب قدس الشرم ہم کے یہاں جا کرحل ہوئیں۔

چنانچہ حاتی صاحب ارشاد فر ما یا کرتے تھے کہ ریاء ہمیشہ ریاء ہی نہیں رہتی۔ پہلے ریاء ہوتی ہے چرعادت ہوجاتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے ۔غرض ریاء ہمیشہ ریا نہیں رہا کرتی آ خرکار مبدل بخلوص ہوجاتی ہے پھر وہ خلوص موجب قرب ہوجاتا ہے تو اہل تربیت کے نزد یک ابتداء عمل کے لیے اخلاص کی قید بھی ضروری نہیں وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہوؤ کر کرتا چا ہی خلوص کا انظار نہ کرتا چا ہی وہ دوسرے یہ کہ بعض اعمال ہے دوسروں کوتو نفع ہوؤ کی جاتا ہے پھران کی برکت ہاں عال کا کام بن جاتا ہے نقیہ ابواللیث رحمته اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب سے ریاء کارمر گئے ابواب خیر بند ہو گئے اس ہے کوئی بین ہوئے کہ ریاء بھی کہ ریاء بھی کہ ریاء بھی کہ وہ یا تھا کوئی اورسرائے مدر سے وغیرہ بنا یا کرتے تھے۔مقصودان کا صرف نام ہوتا تھا کہ گئی جب ان سے خلوق کوئی ان میں خدا کا خاص بندہ بھی ہوتا تھا وہ بائی کے حق مرجب ان سے خلوق کوئی قان میں خدا کا خاص بندہ بھی ہوتا تھا وہ بائی کے حق

اطاعت نرض ہےحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرض ہے اور جس طرح ذکر اللہ باعث ثواب ہےاورکسی وقت کے ساتھ مقیر نہیں اس طرح ذکر رسول التصلی اللہ علیہ وسلم بھی موجب تواب ہاور کسی وقت کے ساتھ مقید ہیں بلکہ رہمی ہرونت ہی ہونا جا ہیے۔ حضرت مولا تاشاه فضل الرحمٰن صحب كى حكايت ال يرجي يادة منى -كسى في مولا تا ے دریافت کیا کہ میلا دشریف کرنا کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو ہروفت میلا دشریف کیا كرتے بين كيونكه بم "لا اله الا الله محمد رسول الله" (الله تعالي كيسواكوكي معبود بين محمد الله تعالیٰ کے رسول ہیں ) پڑھتے ہیں اس میں ہروقت حضور صلی الله علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ پس ہم تو ہمیشہ ذکر میلا دکرتے ہیں کیونکہ اگر حضور صلی القد علیہ وسلم پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ہم رسول الله على الله عليه وسلم ہونے كا ذكر كيسے كرتے۔ واقعی خوب جواب ديا۔

ولا دت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم سے مقصود

مطلب بیہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے مقصود تو رسالت ہی تھی ور تنفس پیدائش میں تو سب شریک ہیں تو جو خص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتا ہے وہ پیدائش کا ذکر بابلغ وجه کرتا ہے کہ پیدائش کا بھی ذکر کرتا ہے اور جواس مے مقصود تھا اس کو بھی بیان کرتا ہےاور جولوگ صرف میلا د کا ذکر کرتے ہیں وہ الیکی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جوحضور صلی الله علیہ وسلم میں اور ہر فرویشر میں مشترک ہے وہ مقصود کا ذکر نہیں کرتے جس کے لیے حضور صلی النّدعلیه وسلم کی ولا دت ہوئی تھی اور پھرذ کر بھی جب قیو د کے ساتھ ہوتو بیان کی کمی ذكر كوستلزم ہے كيونكہ جب تك خاص مهينه خاص مجمع كى صورت اور خاص طريقه ذكر ميلا د نه ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسم کی یاد سے محروم رہتے ہیں اور بینطقی مسئلہ بھی ہے کہ عام کے ساتھ جس قدر تخصیصات زیادہ ہوں گی ای قدراس کے افراد کم ہوں گے۔مثلاً مطلق جسم کا وجود بہت زیادہ ہے جسم نامی کااس ہے کم حیوان کااس ہے بھی کم انسان کاسب ہے کم۔ یا بندی قیود ہے ذکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہوگی

غرض بیہ بات مشہر بھی ہے کہ قیود اور تخصیصات بڑھانے سے شے کا وجود کم ہوجاتا ے اور عقلی مسئلہ بھی ہے تو ہر طرح ہے بات ثابت ہوگئی کہ ذکر رسول الند صلی اللہ عدید وسلم کے فضول خیالات میں نہیں پڑا کرتے فدا سے خود بھی دعا کرنا جا ہے بلکہ صاحب ضرورت کی دعا میں زیادہ اِمید قبولیت ہے کیونکہ وہ پریشان ہوکر گھبرا کردعا کرنا ہے اور حق تعالی مصیبت زوہ کی دعا جلدی قبول فرماتے ہیں: ''امن یجیب المصلط اذا دعاہ ویکشف السوء'' (یا وہ ذات جو برقرارا وی کی منتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کودور کرتا ہے ) شیطانی وھوکہ

غرض بیجی ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم اس قابل کہاں جو ذکر اند یا ذکر رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم کریں ہم اس لائق کہاں جو خدا سے دعا کریں اس دھوکہ میں پڑکر بہت لوگ خدا اللہ علیہ وسلم کریں ہم اس لائق کہاں جو خدا سے دعا کریں اس دھوکہ میں پڑکر بہت لوگ خدا کی تعمت سے محروم پڑے ہوئے ہیں اور فی ذائد تو خدا اور رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کا ذکر بین کی جی ہے کہ:

ہزار بشویم دبمن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است ہزار بشویم دبمن بمشک و گلاب ( بیعنی ہزاروں لا کھوں دفعہ منہ کو خوشبو دار بنایا جائے۔ جب بھی اس کے قابل نہیں ہوسکتا گر پھر بھی کام شروع ہی کردیتا جا ہے۔ گودہ کام ناتص ہوگا گررحمۃ حق سے وہی قبول

> ہوجادےگا) قبولیت ذکر کی عجیب مثال

مولا تاخوب فرماتے ہیں:

ایں قبول ذکر تو از رحمت است چوں نماز متحاضہ رخصت است خوب مثال دی کہ جیسے استحاضہ والی عورت جس کو ہروفت خون جاری رہتا ہے شریعت اس کو تھم ویتی ہے کہ ایس حالت میں تو نماز پڑھتی رہ حق تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمالیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا خون بہدر ہائے تو وہ حقیقت میں تا پاک ہے محراس حالت میں بھی اس کی نماز قبول ہوجاتی ہے تو اس طرح کو ہمارا منہ مثلاً خدا کی یاد کے قابل نہیں مگر شریعت کا تھم ہے کہ قابل ہو یا نہ ہوکام کرتا جا ہے حق تعالی قبول فرمانے والے ہیں اور اس میں ایک راز خامض ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بدون طہارت غیر مامور بہا کے اطاعت نہ کرے یانہ ہوگتی ہواور میں انتظار رکھے کہ جب تک ہم ذکر کے قابل نہ ہوجاویں ذکر شروع نہ کریں تو

جس وقت بھی بیخص ذکر شروع کزے گایا کوئی طاعت کرے گانواس وقت اپ آپ کوطا ہر اوراس کے قابل سمجے گا حالا نکہ حق تعالیٰ کی عظمت حقوق کے اعتبارے کوئی بھی قابل اورطا ہر نہیں ہوسکتا اور کسی اور کی تو کیا مجال ہے جبکہ حضور سرورعا کم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ "لااحصی فنآء علیک انت کیما النیت علی نفسک" (کراے اللہ میں بھی آپ کی شاویس کرسکتا تو جب بھی ہم طاعت کریں کے وہ ناتھ ہی ہوگی)

## عجب ميں مبتلا

توجولوگ اس انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ذکر کے قابل ہوں گے اس وقت شروع کریں گے وہ عجب میں مبتلا ہیں وہ یہ بچھتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل بھی ہو سکتے ہیں یہ کنتا پڑامرض ہے۔

صاحبوا ہم جب بھی عبادت کریں گے وہ خدا کی عظمت کی نسبت سے ناتھی ہیں ہے اور جس درجہ کے ہم معنی ہو وہ تو مستحیل ہے تو بید خیال باطل ہے اس کو لائق نہیں ہو سکتی اور جس درجہ کے ہم معنی ہو وہ تو مستحیل ہے تو بید خیال باطل ہے اس کو دل سے زکال دینا چاہیے ور نداس خیال میں پڑ کریا تو کام سے رہ جاؤگے اگر ہمیشدا پئی نا قابلیت پیش نظر رہی اور اگر بھی شروع کر وگے تو دوسری بلا میں گرفتار ہوگے کہ اپنے آپ کوصاف اور عبادت کے قابل سمجھو گے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اہل تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے کوریاء کاربی بچھے رہو کہ تم کسی تو بیات فرماتے ہوئی تعالی سب قبول فر مالیں گے اور اگر پچھنقصان بھی تو بار کہ تو تھا ان بھی خیب در بار ہے گا تو تمہارا اپنے آپ کو ناقص بچھنے سال کی تھیان کی خلافی کردے گا۔ واقعی عجیب در بار ہے کہ اپنے کاربی تکھیل ہوجاتی ہے:

بندہ ہمال ہہ کہ زنتھ مے خولیش عذر بدر گاہ ضدا آورد ورنہ سزا وار خدا وندلیش کس نتواند کہ بچا آورد (بندہ وہی بہتر ہے کہ اپنی کوتاہی کا عذر دربار خدا وندی میں لائے ورنہ کوئی شخص ایسا

نہیں ہے کہا کی عظمت خداوندی کے لائق کوئی اطاعت بجالا۔ م

<u> [ (مسند احمد ۲: ۵۸) اتحاف السادة المتقين ۲: ۱۵)</u>

### یاک ہونے کا انظار

اس انظار کی بالکل الی ہی مثال ہے جیسا کہ امثال میں نہ کور ہے کہ ایک ناپاک شخص کا دریا پرگز رہوا اور دریائے اس کو پکارا کہ میرے پاس آجا میں تجھے پاک کردوں اس نے کہا کہ میں کس منہ ہے آئوں تو پاک صاف اور میں گندہ ناپاک دریا نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ پاک ہوکر میرے پاس آئے اور بدون میرے پاس آئے تو پاک نہیں ہوسکتا تو ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ بس تو اس حالت میں ناپاک ہی میرے پاس چلا آ تجھے میں ہی پاک کرسکتا ہوں جھے ہے دوررہ کرتو یا کنہیں ہوسکتا۔

صاحبو! ای طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گمان کے موافق پاک صاف ہوکر خداکی طرف رخ کریں۔ حالانکہ بدون خداکی طرف رخ کیے تم پاک بی نہیں ہو کتے۔ بس اس کا تو یہی طریقہ ہے کہتم جیے بھی ہوچلے آؤ۔

باز آباز آبر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرتی باز آ (واپس آ واپس آجو کھی بھی تو ہے واپس آجا کرچہ کافر اور آتش پرست و بت برست بھی ہے تو واپس آ)

رحمت متوجه موكرتم كوخود پاك كردے كى۔

ذكرالله كيليح فراغت كاانتظار

ای طرح بعض لوگ خداکی یاد کے لیے شخرر ہے ہیں کہ دنیا کے بھکڑ ول سے نجات
ہوجائے تو پھر فارغ ہوکر اللہ اللہ کریں ۔ کوئی کہتا ہے کہ بیٹے کا نکاح ہوجائے تو بے فکر ہوکر
خداکو یاد کریں فلاں زمین کے مقدمہ سے چھٹکا را ہوجائے تو آخرت کی فکر میں گئیں مگر میں
ہم کہتا ہوں کہ ان جھڑ ول سے نجات خداکی یاد کے بغیر ہوئی نہیں سکتی ۔ خدا سے لگا و پیدا
کر وَروْت روْت سے نعلقات خوون کم ہوجا کیں گے اس کے بغیر بھی تعلقات سے نجات نہیں
ہوکتی ۔ اس طرح تو آپ روز یکی کہتے رہیں گے کہ آج یہ قصہ چیش آگیا اس سے فراغت
ہوجائے تو پھر کام میں لگوں پھر کوئی دوسرا جھڑ اکھڑ انبوجائے گا تو آپ اس سے فارغ

ہونے کا انتظار کریں گے تو ہمیشہ یمی حال رہے گا۔

ہرشے گویم کہ الف فردا ترک ایں سودا کئم یاز چوں فردا شودا مروز را فردا کئم (ہررات کوارادہ کرتا ہوں کہ کل میہ جنون چھوڑ دوں جب کل آتی ہے تو پھراس کوکل پر ٹال دیتا ہوں)

ونیا کے تصول سے بھی نجات نیں اُصیب ہوگی کوئی شاعر دنیا کے بارے میں خوب کہتا ہے: و ما قطنی احد منھا لبانته لاینتھی ارب الا الی ارب (کوئی شخص اس کی حاجوں کو پوری نہ کرسکا ایک حاجت سے فارغ ہوا ووسری حاجت پیش آھئی)

یداکر نے گی تو فیق نہیں ہو عتی ہمیشہ انظار ہی جس ہیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دن موت

ہیدا کر نے گی تو فیق نہیں ہو عتی ہمیشہ انظار ہی جس ہیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دن موت

آ کر دبائے گی اور و نیا ہے فالی ہاتھ رخصت ہوجا کیں گے۔ بس اگر وصل خدا چا ہے ہوتو

ان جھڑوں کے ختم ہونے کا انظار نہ کروایی حالت جی خدا کی یاد جس لگ جاؤ پھروہ خود ہی

سب تعلقات کو ختم کردے گا اور رہمت حق متوجہ ہو کرتم کوا پٹی ہی طرف کھنے کے گی۔ "و من

یتی اللّٰہ یجعل کہ مخوجا و یوزقه من حیث لا یحنسب" (اور جو خص اللہ تعالیٰ
پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے اور اس کوالی جگہرزق پہنچا تا ہے
ہماں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا)

مولا تافرماتے ہیں:

اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش تا دم آخر دے آخر ہود کہ عنایت با تو صاحب سر بود (اس راہ سلوک میں) ادھیر بن میں گئے رہوئینی خوب کوشش کردآ خردم تک بیکارند رہوآ خری وفت تو کوئی گھڑی الیم ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز اور رفیق بن جائےگی) .

کام میں ککنے کی ضرورت

میمسکلہ جاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں حل ہوا۔ جاتی صاحب سے جب کوئی سے کہتا کہ حضرت نوکری مچھوڑ دوں تو آپ ارش دفر ماتے ہیں کہنوکری مت جھوڑ وتم کام میں لگےرہوکام کرتے کرتے پھرتم خودہی چھوڑ دو گے کی ہے پوچھو کے بھی نہیں سیحان اللہ! پڑے مخفق تھے۔غرض بیہ ہے کہ جس طرح بھی ہو کام میں لگ جانا جا ہے اور میہ خیال نہ کرنا ع ہے کہ ہم اس قابل کہاں جو ذکر خداو ذکر رسول النصلی الندعلیہ وسلم کریں ہے کام شروع کر دوخت تعالیٰ شانہ سب تیول فر مالیں گے وہ فقط کاملین ہی کےخریدارنہیں وہ ناقص کے بھی حُرِيدِار بِين \_ چِناتِجِدِارِثَادِفْرِ اللهِ بِين: "أَنَّ اللهُ اشْتَرِى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفسهم واموالهم بان لهم الجنة" و يكيئ فرماتے بين كه خداتعالى نے تمام مسلمانوں سےال ك جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اس میں مؤمنین کا لفظ ہے پینہیں قرمایا کہ "ان الله اشترى من الكاملين انفسهم واموالهم" (لِعِيَ النَّدَيْعَالِي نِهُ كَالْمَيْنِ كَي جَاتُولِ اور مالوں کو (جنت کے بدلے) خریدلیا ہے) اور اس میں ایک راز ہے وہ بہ ہے کہ وہ بازار جس درجه کا کھر اہے اس کے قابل متاع تو کسی کے پاس بھی نہیں ہو علی کیونک کاملین کو بھی جو جزاءعطا ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ ان کے اعمال کی ان کے مقابلہ میں پچھ بھی حقیقت نہ ہوگی و محص فضل ہی فضل ہوگا اس لیے اس بازار میں کھوٹے کھرے کی بوجیے ہی نہیں ۔ سبحان اللہ! كيا عجيب بإزار ب\_مولانافرمات بن

خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گزار را (ایمابازارکہاں پاؤے کہایک پھول کے بدلہ میں چمن بی خریدلو)

ایمابازارکہاں پاؤے کہایک پھول کے بدلہ میں چمن بی خریدلو)

ایمابازارکہاں پاؤے کہایک پھول کے بدلہ میں اور باغ بھی کیما" جنت قدوی
من قدمتها الانھو" (ایسے باغ جن کے ینچ نہریں جاری جیں) ایمابازار کہیں دیکھا بھی
ہے جس میں اس کا پجو بھی خیال نہیں کہ بیتوایک پھول لے کرآیا ہے استے بڑے باغ کا بیمائے کا بیمائی ہے۔

#### رحمت خداوندي

حضور سلی الله علیه و سلم نے ایک بارار شادفر بایا که "لن یدخل البحنة احد بعملة "که جنت میں این عمل کی وجہ ہے کوئی وافل نہیں ہوگا۔ سب رحمت خدا وندی ہے جنت میں جا کیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے عرض کیا "و لا انت یا و سول الله" کہ یا رسول الله سلی الله علیه وسلم کیا آپ بھی اپ عمل کی وجہ سے جنت میں وافل نہ ہوں کے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپ سر پر ہاتھ در کھ لیا اور فر مایا" و لا انا الا ان یتعمد نی الله ہو حمته" لین نہ میں ہاں اگر خدا کی رحمت متوجہ ہوجائے تو میں بھی الله کی رحمت ہے جنت میں جاؤں گا جب حضور صلی الله علیہ وسلم می فر ماتے ہیں تو اور تو کس شار میں ہیں بالکل کی فر مایا:

خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را (ایسابازارکہاں یاؤگے کہ ایک میصول کے بدلہ میں چمن بی خریدلو)

نیم جاں بستاند وصد جال دہد انچہ ور و ہمت نیاید آل دہد (فانی اور حقیقت جان لیتے ہیں اور اس کے بدلہ میں باتی رہنے والی جان عطا کرتے ہیں جووہم وگمان سے بلندو بالا ہے )

محت رسول التدسلي الثدعليه وسلم كي علامت

غرض ذکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ضدا کی طرح ہرودت ہونا جا ہے اس کے کسی قید کا پابند نہ ہونا جا ہے فاہر میں بس ایک قید ضروری معلوم ہوتی تھی ا خلاص کی مگر محققین اس کو بھی ضروری نہیں سیجھتے بعنی اس میں مبالغہ کرنے کوتو ذراغور کرو کہ جو شخص اتنا توسع کرے گا اس کوزیادہ تو نیق ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یا اس شخص کو جو اتنی قیوو میں جگڑ ا ہوا ہے کہ جمید بھی خاص ہو بھی ہوئو بان بھی ہوئی جو نہ گانے والے بھی ہوئ کو میں اللہ علیہ وسلم ہوئے جی ہوئو بان بھی ہوئی جو نہ گانے والے بھی ہوئ کہ میں مشائی بھی ہوئی جو بیاں بھی ہوئی جو سے دار کے اس کے میں سے میاں اگر محت رسول اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میاں اگر محت رسول اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میاں اگر محت رسول اللہ علیہ وسلم ہوئے تو جس طرح بن پڑتا محبوب کو یا وکیا کرتے اس میاں اگر محت رسول اللہ علیہ وسلم ہوئے تو جس طرح بن پڑتا محبوب کو یا وکیا کرتے اس کی پیز کا یا بند ہوا

ل (الحاف السادة المتقين ٢:١٩٤)

کرتا ہے۔ مجبت بی ول میں نہیں جواسے قصول کے منتظر ہو۔ میں پچ کہتا ہوں کہ ان رسوم
نے لوگوں کو خداور سول صلی اللہ علیہ دسلم کی یا دہ بہت روک رکھا ہے۔ ہیں نے ایک واقعہ خود دیکھا کہ دھزت جاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی۔
آپ نے فرما یا کہ دوسرے وقت پر رکھؤ دوسرے وقت اور چند آ دمی بیعت ہوجا ہوتے آ ئے۔
جاتی صاحب نے ان صاحب ہے بھی فرما یا کہ بھائی آ ؤتم بھی بیعت ہوجا ہوت آ ہے۔
فرماتے ہیں کہ دھزت ہیں نہیں ابھی بیعت ہوتا ہیں تو مشائی لاکر بیعت ہوں گا۔ لاحول ولا قرمانے ہیں کہ دھزت ہیں اور وہ عاشق صاحب ہیں کہ مشائی نہ کہ یہ تھی تھی کہ مشائی نہ کہ یہ تھی کہ مشائی نہ کہ یہ تھی کہ علی اس کے بین کہ مشائی نہ کہ یہ تھی کہ مشائی نہ کہ تھی کہ یہ تھی کہ مشائی نہ کہ تھی کہ یہ تھی کہ مشائی نہ کہ تھی کہ تھی کہ تھی اور دی عاشق صاحب ہیں کہ مشائی نہ کہ یہ تھی کہ مشائی نہ کہ تھی کہ تھیں ۔

بن سوااس کے کہ تعلق کی ہے اور کیا کہا جاسکتا ہے تو ابس اگر مجت ہے تو یہ قیود خود میں معلوم ہوجا کیں گی کہ کس قدر ما لغ ذکر ہیں اس لیے چاہیے کہ جس طرح ذکر اللہ کے لیے کوئی قید نہیں اٹھتے ہیٹے کھڑے ہوئے سب طرح کر کے جی ہیں۔ ای طرح ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی قید لازم نہ کریں رہا نماز وغیرہ کے لیے جو قیود جیں ان جی ضاص مطریق ذکر کے لیے ہیں۔ مطلق ذکر اللہ کے حاص مطریق ذکر اللہ کے جی مسلم مطلق ذکر اللہ کے لیے تو نہیں ہیں اور پھر وہ بھی نص ہے اور یہاں کوئی نص ہے۔ بعض اوگ المل عرب کے دستور سے استفاد کرتے ہیں کہ وہاں بھی تو قیود ہیں۔ جی کہتا ہوں کہ پیشک وہاں بھی پچھ قیود ہیں تو پھر کیا ہوا۔ اہل عرب کے نسل سے کوئی شری حکم تو نہیں بدل سکتا اور اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے لوگوں کو اہل عرب کے نسل سے استفاد کرنے کا کوئی حق بھی فیریس کے وگوں کو اہل عرب کے نسل سے استفاد کرنے کا کوئی حق بھی فیریس کے وگوں کو اہل عرب کے نسل سے استفاد کرنے کا کوئی حق بھی فیریس کے وگوں کو اہل ور کہیں بھی قیر نہیں دو چار کرنے کا کوئی حق بھی فیریس کے وگوں کو اہل ور کہیں بھی قیر نہیں دو چار آدی کھا تا کھانے بیٹھے جی چا کہیں جی میں اگر انتفاق سے آدی کھا تا کھانے بیٹھے جی چا کہی کوئے دوسرے سے کہتا کو لہ کھانا کھانے بیٹھے جی چا کہیں جی حق میں میلا دکا ذکر میلا دو سا دو۔ اس نے مولد مختصر سادیا پھر کھانا کھانا تھر دی کردیا اگر کہیں جی حق میں میلا دکا ذکر میلا دو سادو۔ اس نے مولد مختصر سادیا پھر کھانا مولد انصفی کوئے دو کردیا اگر کہوں تو مشائی وغیرہ کے دو

ا سے بہت پابند تین ایک شخص مٹھائی تقتیم کرنے پراٹھتا ہے جہاں تک تقتیم ہوگئی بانٹ دی۔
جب ختم ہوگئی صاف کہد یا خلاص بس جا و شتم ہوگئی ندصا حب خاتہ اواس کا خیال ہوتا ہے کہ
لوگ کیا کہیں گئے میری تاک کئے گی ندان لوگوں کو پچھ خیال ہوتا ہے جن کو مٹھائی نہیں لی کہ
دیکھوہم مٹھائی ہے رہ گے: سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمع صرف ذکر رسول الله صلی الله علیہ
وسلم کے لیے اکٹھا ہوا تھ سرخوش طبی کے بیے مٹھائی بھی تقتیم ہوگئی بینیں کہ مجمع کی علت
عائی صرف مٹھائی ملنا ہو جیسا کہ ہندوستان میں ہے کہ صاحب خانہ جب د کھتا ہے کہ لوگ
بہت جمع ہوگئے اور مٹھائی کم ہے تو فور آئیک آ دی کو مٹھائی کے لیے چلا کر تا ہے اور مولود خال
مولود تو ختم ہو چکا تھا گر مٹھائی کے واسطے گلا چھاڑ چھاڑ کر مولود خان صاحب غزیلیں گا رہ
یہیں جس سے سننے والے بھی جمھ جاتے ہیں کہ بیسارا جوش و خروش مٹھائی کے اشتیاق ہیں
ہیاں جس سے سننے والے بھی جمھ جاتے ہیں کہ بیسارا جوش و خروش مٹھائی کے اشتیاق ہی
ہیاں جس سے سننے والے بھی جمھ جاتے ہیں کہ بیسارا جوش و خروش مٹھائی کے اشتیاق ہی
ہی اور جہاں وہ مٹھائی آئی سارا جوش ختم ہوا۔ بھلا ان لوگوں کو اہل عرب کے تعل سے استناو
سے حب اور جہاں وہ مٹھائی آئی مواللہ کے بندے مٹھائی کے واسطے جلس میں جمع تہیں ہوتے نہ
سے اور جہاں وہ مٹھائی آئی وہ اللہ کے بندے مٹھائی کے واسطے جلس میں جمع تہیں ہوتے نہ سے استناو

ہندوستان کے مولود کی مثال تو شیعوں کی مجلس حسین جیسی ہے۔ ایکھنو میں محرم کے مہینے میں جا بجا کہ سین جا بجلس حسین جی کی صاحب ہے کہا کہ آپ مجلس حسین جی شریک نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ مجلس حسین تو میں نے آئ تا تک بہاں کہیں ہوتے ہوئے میں شریک نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ مجلس حسین تو میں نے آئ تا تک بہاں کہیں ہوتے ہوئے میں اس نے کہا واہ صاحب کھنو میں خدا جھوٹ نہ بلوائے روز انہ بچاس جگہ تو مجلس حسین آئ کل محرم میں ہوتی ہے ان وکیل صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے تو کہیں بھی مجلس حسین ہیں تا اور اگر آپ کو میر ااعتبار نہ ہوتو تھوڑی ویر آپ بہاں تشریف رکھتے ابھی معلوم ہوجائے گا۔ تھوڑی ویر آپ بہاں تشریف رکھتے ابھی معلوم ہوجائے گا۔ تھوڑی ویر جس ایک خض دعوت و ہے آیا کہ فلال نواب صاحب کے بہال اس خیل سے ۔ وکیل صاحب نے یو چھا کہ بھائی کا ہے کی اس نے کہا کہ فیر پنی کی اس کے بعد دوسر امخص آ یا کہ فلال رئیس صاحب کے بہال رات کو جس ہے انہوں نے یو چھا کہ میال کا ہے گائی ہوں ہے انہوں نے یو چھا کہ میال کا ہے گائی ہوں کے اس نے کہا کہ فیر پنی کی اس کے بعد دوسر امخص آ یا کہ فلال رئیس صاحب کے بہال رات کو جس ہے انہوں نے یو چھا کہ میال کا ہے گائی جس سے انہوں نے یو چھا کہ میال کا ہے گی جس ہے اس نے کہا کہ شیر مال کی ۔ تیسرا آئیا س نے کہا شیر بی کی وکیل صاحب نے کا ہے گی جلس ہے اس نے کہا کہ شیر بیل کی ۔ تیسرا آئیا س نے کہا شیر بی کی وکیل صاحب نے

ان صاحب ہے کہا کہ آپ نے من لیا۔ امام حسین کا تو کہیں بھی ذکر میں کہیں شیر مال کی مجلس ہے کہیں نیر بی کہ آپ ہے۔ امام حسین کی مجلس ہوتی تو بھلا ایسی بات تھی کہ میں شریک نہ ہوتا وہ دوسر سے صاحب کہنے گئے کہ میاں تم تو ہڑ ہے نداتی آ دی ہو۔ مجالس میلا و کا حال

غرض بہی حال آج کل ہماری مجانس میلا د کا ہے کہ اکثر مضائی کی بدولت مجمع ہوجا تا ہے۔اگرمٹھائی تقتیم نہ ہوتو نہ کوئی پڑھے اور نہ کوئی ننے آوے۔خدا کوبھی دھو کہ دیتا جا ہے ہیں کہ ہم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کررے ہیں اور اس قبیل سے ہمارے میدمیا جی رمضان کے حافظ غضب وکھاتے ہیں سارے رمضان تو وہ تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ " يعلمون تعلمون" كي سوا كچيكى كى مجھ شنيس آتا دكوع ميں بمشكل تمام شايدايك بار "سبحان ربى العظيم" كبتے مول ترويجي تو كويا موتا ، ي تيس اور جب ختم كا دن موتا ہے اور ذرامنعائی کے آئے میں در ہوجائے تواب کوئی حافظ صاحب کی قرائت دیکھتے کیسے گا گا کر کئن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کمبے رکوع اور کمبے تجدے ترویج بھی خوب لمباکریں گے اور بکار يكاركر "سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لايموت سبوح قدوس رب الملاتكة والروح" (ياك ب وہ وُ ات جوزندہ ہے جس کوموت نہیں آئے گی' پاک ہے پاک ہے پروردگار ہے ملائکہ اور روح کا) اور بہت ی دعا کیں پڑھیں گے کوئی ہو جھے کہ آج میز ورز ور ہے کس کو یا د کررہے ہیں فقط مٹھائی کو کیونکہ آج عافظ صاحب کی حالت بیہور ہی ہے کہ ہرتر ویحہ کے اوپرادھرادھر جھا تک لیتے ہیں کہ مٹھائی آ گئی یانہیں اگرانہیں نمازشر دع کرنے کے بعد بھی معلوم ہوجائے کے مٹھائی آ گئی ہے تو ای وقت ہے وہ قر اُت اور کخن اور لیے رکوع کمبی تر اور کے سب رخصت ہوجاتے ہیں واقعی ان میاں جیوں کی تو ساری قر اُت اور ساری تر اور کختم کے دن مضائی ہی کے داسطے ہوتی ہیں۔ کو یا مٹھائی کیا ہے جنت ہے کہ جس طرح جنت میں پہننج کر سارے اعمال معاف ہوجا کیں گے اس طرح اس مضائی کے آتے ہی وہ قراُت اور تر اور کے سب رخصت ہوجائتے ہیں۔اب خیال سیجئے کہان رسوم نے ہماری حالت کوکہاں تک پہنچاویااس پراگرکوئی خدا کا بندہ اس سے منع کر ہے تو اس کو برا بھلا کہنے کو تیار ہوتے ہیں۔"استغفر الله العظیم" (ہیں استغفار کرتا ہوں الله عظیم سے ) معلوم ہوا کہ مجبت کی علامت ہے کہ مجبوب کے ذکر کے واسطے کسی وقت اور کسی قید کا پابند نہ ہوجیسا اس وقت بلاکی قید و تحصیص کے بیان کے لیے بیآ بہت افتیار کی تی ہے۔

کے لیے بیآ بہت افتیار کی تی ہے۔
فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

. جس میں حق سبحان تعالیٰ نے حضور صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے قضائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد قرماتے ہیں:

"لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم

حريص عليكم بالمؤمنين رؤف الرحيم" (ترجمة يت كاميب كدا وكوا تنبار بياس مار برسول ملى الله عليه وسلم آئے میں جو کتمہیں میں سے ہیںان پرتمہاری مشقت (اور تکلیف) بہت گراں ہوتی ہے وہتم پر (تمہاری بہبودی کیلئے) بہت حریص ہیں مسلمانوں پر بہت زیادہ شفیق ومہریان ہیں) پس ہر چند کہ جیبااس ذکر مبارک کا مقتضا ہے کہ اس میں کوئی قید نہ ہواس وقت بھی کوئی قید نہیں جیہا میں ابھی بیان کر چکا ہول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں اور کسی ونت کی یا بندی نہیں جس وقت جا ہوحضور صلی الله علیہ وسلم کا ذکر کرومکر تا ہم کوئی خاص واعی دین خاص وفت پراس کامحرک ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہاس وفت جو میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے اس کا داعی ایک خاص تا زوانعام ہے جواس بندہ پرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در بار مقدی ہے ہوا ہے جس کے شکر مید میں متحیر تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں بعض احباب نے مشورہ و یا کہ اگر آج وعظ میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر دیتے جا تھیں توبیجی اس انعام کے شکر میری ایک صورت ہوسکتی ہے کہ بیان سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی أمت كونفع بينج جانے كى اميد ہے اس وقت وعظ لكھنے كا سامان بھى نەتھا كيونكد جمعه كى تماز کے لیے آتے ہوئے رستہ ہی میں بیمشورہ ہوا مگر خدا تعالیٰ کو چونکدمنظور تھا وقت کے وقت سب انظام ہوگیا اس لیے میں نے اس آبت کو بیان کے لیے اختیار کیا تا کہ اس تعت کے

شکر میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پچھے فضائل بیان ہونے سے پچھ کی ہوجاوے۔ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہونے سے پچھے کی ہوجاوے۔ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شار میں اور مختلف تشم کے میں جن میں سب کا بیان کرنا تو اس وقت دشوار ہے ملکہ سب کے بیان کے لیے تو عمر بھی کفایت نہیں کر سکتی۔

عنايت وشفقت رسول اكرم صلى التدعليه وسلم

مكر ميس اس وفت أيك خاص فضيلت كابيان كرمنا جابتا مول جس كوحق تعالى نے "بالمؤمنين دؤف الوحيم" من بيان قرمايا بي يعن حضور سلى الله عليه وسلم كى عنايت اور شفقت ورجمت كوبيان كرون كاجوحضور ملى الله عليه وسلم كوأمت كحال يرب كيونكه وونعمت خاص بعمي عنایت وشفقت ہی کے قبیل ہے ہوئی ہے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حال پر بیہ شفقت بی توہے کہ ہم جیسے نالالفول کے حال پر بھی توجہ فرماتے ہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں تو اس ذکر کی ایک توبیہ دجہ ہے کہ انعام کے دفت ایک خاص جوش ہوا کرتا ہے منعم کے احسانات وقضائل کے تذکرہ کرنے کا دوسرے اس بیان کی آج کل اُمت کوضرورے بھی ہان شاءاللہ تعالی بیذ کر اُمت کے لیے بھی بہت نافع ہوگا کیونکہ میں اس وقت بیربیان کرنا جا ہتا ہوں کہ آج کل اُمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں بہت کی اور کوتا ہی ہور ہی ہے چنانچہ بہت لوگ تو صرف یمی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پینجبر نے ادکام الہی پہنچادینا آپ کا فرض منصبی تھا آپ نے احکام پہنچادیئے اب ہم کوان پڑمل کر کے قرب الٰہی حاصل کرنا جاہیے۔ بیلوگ بجز اعتقاد بلنغ احکام اوران میں آپ کی اطاعت کر لینے کے حضور صلی الثدعليه وسلم كے ساتھ خاص تعلق بريدا كرنا ضروري نہيں سجھتے حالانكه نصوص ہے تصريحاً معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شاندنے اس اطاعت کے علاوہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے خاص تعلقات بيداكرن كومح ضروري قرارديا بجن من سايك حق تو آب كي عظمت كرنا بي يعني يه كه حضور سلى الله عليه وسلم كي تعظيم يورى طرح بجالاؤ به جنانيدار شادع: "يايها الله بن امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله" (استائيان والو! الله اورسول الله من الله عليه وسلم (كي اجازت) ے پہلے سبقت مت کیا کرہ) "یابھااللین امنوا لاتوفعوا اصواتکم فوق صوت النّبي ولا تجهر واله بالقول كجهر بعضكم لبعض" لِعِيْ حَصْورَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَهُمُ ے سامنے پیش قدمی مت کروآپ کی آواز پراپی آواز کو بلندنہ کروجس طرح آپس میں چیخ کارکر باتیں کرتے ہو۔ حضور صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ اس طرح باتیں نہ کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے: "فاللذین امنوا به وعز دوہ و نصروہ و اتبعوا النور الذی امنول معه اولنک هم المفلحون" (سوجولوگ اس نی پرایمان لائے بی اوران کی مدرکرتے ہیں اوران کی میں کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسان کے ساتھ کی دونوں کی مسلم اللہ علیہ وسلم

و يميئ ايمان بالرسول پراكتفانبيس فرمايا- "عزدوه و نصروه" (ان كي حمايت كرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں) کی بھی قید زیادہ فرمائی جس ہے معلوم ہوا کہ فلاح اور کا میا بی آ خرت کے لیے جس طرح آپ پرایمان لا تا شرط ہے آپ کی عظمت کرنا بھی ضروری ہے۔ ای طرح ارشاد ہے:"لتؤمنوا باللّٰہ ورسولہ وتعزدوہ و توقووہ" ( تاکیتم ایمان لاؤ التدتعاني براوراس كےرسول التد على الله عليه وسلم براور حمايت كروان كى يعنى رسول الله صلى الله علیہ دسم کی اور مدد کروان کی ) دوسراحق آپ کے ساتھ محبت کرنا ہے کہ وہ بھی بے حد ضروری ہےاور بیہ بدنص حدیث حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایساحق ہے جس کے بدون ایمان کامل تبيل اوتاً. "لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین " (تم میں ہے کوئی مؤمن کامل نہ ہوگا جب تک میری محبت اس کواپے لڑ کے اور ا ہے باپ اور سب لوگوں ہے زیادہ نہ ہوگی) و کیھئے کتنی صاف حدیث ہے جس میں حضور صلی التدعليه وسلم ارشا دفرماتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ محبت سب سے زیادہ نہ ہوگی کوئی مخص مومن ( کامل ) نہیں ہوسکتا۔ ووسری حدیث میں حضور صلی القدعلیہ وسلم نے اپنی محبت کوخدا کی محبت كيماته ذكر قرمايا ب: "لن يَوْمن احدكم حتَّى يكون الله ورسوله احب اليه ممًا سواهما" (ہرگز کوئی شخص تم میں ہے مؤمن کا لنہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالی اوراس كے رسول اللہ على اللہ عليه وسلم كى محبت ماس: اسے زيا وہ تہ ہوجائے ) ا ريسند احمد ٢: ٤٤ ا كنز العمال: ٩٠)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے تين حقوق

ان آیات واحادیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح حق تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول التدصلي الله عليه وسلم كي اطاعت قرض ہے اس طرح حق تعالى كى عظمت ومحبت كے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دمحبت کرنا بھی فرض ہے گوفرق مراتب کا لحاظ ان سب میں ضرور ہوگا۔ حق تعالیٰ کی اطاعت وعظمت ومحبت کی اورشان ہےاورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وعظمت ومحبت کی دوسری شان ہے تمر ہیں سب فرض اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حقوق بہت ہے ہیں مگراس وقت کلی طور پران ہی تین حقوق کو بیان کرنا جا ہتا ہوں جن کا ذکرا جمالاً ابھی کر چکا ہوں۔ جب آپ ویکھیں گے کہان تین حقوق میں ہم نے کس قدر کوتا ہیاں کر رکھی ہیں تو اس ہے یاتی حقوق میں کوتا ہی کا خود ہی انداز و ہوجائے گا۔ سوکلی طور برحضور ملی الله علیہ وسلم کے بہتین حقوق ہیں ایک اطاعت ووسری محبت تیسری عظمت \_ اب ان ميں كوتا بى ديكھيے كەبعض لوگ صرف اطاعت رسول الندسلى الندعليدوسلم كو ضروری سجھتے ہیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ناتعلق عظمت ہے ناتعلق محبت مگر میں سیج کہتا ہوں کہ بدون محبت وعظمت کے اطاعت بھی پوری طرح نہیں ہوسکتی قدم قدم پر ا تیاع سنت وہی کرے گا جس کے دل جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رحی ہوئی ہوگی۔اس لیے گو دہ اپنے آپ کومطیع رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور عامل بالحدیث کہیں مگر سوائے چندمسائل اختلا فیہ کے جن کو وہ رات دن گایا کرتے ہیں باتی افعال واعمال کوان كے كوئى و يجھے كەسوتے جا محتے أشحتے بيٹھتے كھاتے پينے وہ اتباع حديث كاكتنا خيال كرتے میں۔رات دن آمین ورفع بدین کی حدیثیں تو علاش کرتے ہیں بھی یہ بھی فکر ہوئی کہ حدیث ہے معلوم کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے کس طرح بیٹھتے تھے کس طرح معاملات ومعاشرات میں برتا کہ کرتے تھے تقویٰ کے کن وقائق کی رعایت فر ماتے تھے باطنی اخلاق میں آ ب کا کیا رنگ تھا۔ ہم نے تو کبھی ان لوگوں کوسوائے چند اختلافی مسائل کے باتی اعمال میں اتباع سنت کا گرویدہ نہ پایا اور جن میں برعم خود اتباع کرتے ہیں وہاں بھی اطاعت کا نام ہی نام ہے زیادہ محرک اس کا وہی ثفسانیت وتعصب و گروہ بندی ہے جس کی وجہ و بی ہے کہ اطاعت بوری طرح بدون محبت کے ہوئیس عتی۔

## دعوى محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم

اوربعض بوگ صرف محبت رسول التدسلی الله علیه وسلم کوخروری بیجیحتے ہیں تو انہوں نے فقط محبت کو لے ایا ہے گریہ بھی محض ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ظاہر ہے دعویٰ بدون دلیل مسموع (سننے کے قابل) نہیں ہوسک اور دلیل مفقو دبس ان کے نز دیک تو محبت اس کا نام ہے کہ بھی مجلس میلا دسنعقد کرلی۔ نعتیہ غزلیس پڑھ دیں یاس لیس اس کے سوا ان کو کچھ بھی ہے کہ بھی مجلس میلا دسنعقد کرلی۔ نعتیہ غزلیس پڑھ دیں یاس لیس اس کے سوا ان کو کچھ بھی خیال نہیں کہ ہم جو کچھ کرکتیں کرتے ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم ان سے راضی ہیں یا ناراض ہم نے مرحبین محبت کو دیکھا ہے کہ شراب چیتے ہیں سود لیستے ہیں زنا میں مبتلا ہیں محرسال میں ایک دوم تبدر ہی الاول ہیں میلا دکی مجلس منعقد کر کے محبت رسول صلی الله علیہ وسلم کا دم میں ایک دوم تبدر ہی الاول ہیں میلا دکی مجلس منعقد کر کے محبت رسول صلی الله علیہ وسلم کا دم میں ۔ کیا یہ لوگ ابن میارک کا قول مجل محب

تعصى الرسول وانت تظهر حبه هذا العمرى في الفعال بديع لو كان حبك صادقاً لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع

(تورسول القصلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کرتا ہے اور آپ کی تحبت کا اظہار کرتا ہے اپنی جان کی تعبت کا اظہار کرتا ہے اپنی جان کی تشم یہ کا موں میں ناور بات ہے اگر تو آپ کی عجبت میں صادق ہوتا تو آپ کی اطاعت کرتا اس لیے کہ مجبوب کا مطبع اور فر ما نبر دار ہوتا ہے )

کیا غضب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں غرق ہیں بھلا ہے بھی کہیں عاش کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔
مخالفت رسول اللہ علیہ وسلم شی غرق ہیں بھلا ہے بھی کہیں عاش کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔
ہے جیب محبت ہے کہ عاش کو محبوب کے نا راض ہوجانے کی ذرا بھی پر واہ نہ ہو۔ ہیں بقسم کہنا
ہوں کہ جو برتا کہ ہوگ محبت رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرکے احکام رسول اللہ علیہ وسلم کے ماتھ کرتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ بھی برتا و کرے کہ ان کی محبت کا دعویٰ کر کے جات کہ ان کی محبت کا دعویٰ کر کے جات کہ ان کی محبت کا دو کوئی کر کے جلس میں بیٹھ کر ان کی مدح سرائی کر دیا کر ہے گران کا حکم کوئی بجانہ لا و بے تو یہ لوگ خوداس کی محبت کو اس کے منہ پر دے ماریں گے۔ پھر جاتے افسوں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میمی برتا و کر کے خوش ہیں اور نا زاں ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے کہ یہ بیت تو اس قابل ہے کہ الی ہمارے منہ بر ماری جائے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے محبت ہوسکتی ہے

اس جگہ ایک شبہ ہوسکتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا جا ہے وہ یہ کہ پیٹنج عبدالحق محدث والوی رحمة الله عليدة أيك حديث نقل كي ب كما أيك مخص في شراب في اور حضور صلى الله عليه وسلم نے ان برحد جاری فرمائی پھران ہے بیچر کت صاور ہوئی پھر آپ نے ان برحد جاری فرمائی جب تی مرتبہایا ہوا تو کسی دوسر ہے جانی نے ان پرلعنت کی کہ خدا اس پرلعنت کرے ہاریار حضور صلی القدعلیہ وسلم کے در باریس اس پر حد جاری ہوتی ہے اور شراب پینے سے بازنہیں آتا حضور صلى القدعليه وسلم في ال كولعنت كرفي منع فرمايا اورارشا وفرمايا كه "الله يحب الله ورسوله" كهاس كوبرا بهلامت كبواس كوالله ورسول الله صلى الله عليه ومنم عص محبت ے۔اس صدیث کوفقل کر کے شیخ عبدالحق رحمہ اللہ علیہ نے اس سے بیمسئلہ استنباط ( کسی بات كاكس بات يس سے تكالنا) كيا ہے كداس حديث سے ايك عجيب بات معلوم مولى كم معصیت کے ساتھ بھی محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوسکتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ عليه وسلم نے باوجود شراب بينے كان مخص كومحت الله والرسول صلى الله عليه وسلم كا خطاب ويا تو شاید آج کل کے معیان محبت بھی اس حدیث ہے سہارا ڈھونڈھیں کہ گوہم دوسرے گناہ كرتے بي مكر پھر بھى اس حديث كے مطابق ہم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كے محت ہو سکتے ہیں۔ جواب میہ ہے کہاس وقت نفس محبت میں گفتگونبیں اور نہ میں نفس محبت کی آپ ي لنا الله محمد رسول الله " لا الله الا الله محمد رسول الله " يره اليا تو سی قدرتو محبت اس کوحضورصلی الله علیه وسلم سے ہوگی مفتکو محبت مطلوب میں ہے جس کی تخصیل مامور بہ ہے اور جس کے بعد دعویٰ محبت تسلیم کیا جاسکے چونک دعویٰ بدون قدر معتدب ت يحيح نہيں كيا كوئي خض ايك بدير كاما لك بن كراينے كو مالدار كهد سكتا ہے آ ب كواس حالت کے ساتھ اینے آپ کومحت رسول صلی القدعلیہ وسلم کہنے کا منہ بیں۔ شایدتم پہ کہو کہ چھر کیا ان صحابی میں محبت مطلوبہیں تھی؟ کیاان میں وہ درجہ درجہ محبت کا موجود نہ تھا جوشر بیت کومطلوب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بیرقیاس آپ کا سیح نہیں کیونکہ ہر مخص کی معصیت بھی برابرنہیں ہوسکی و يكھيئے ایک تو وہ محف ہے جس كو ہروفت الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ہى كى دھن ہو خدا اور رسول النَّه سلی اللّٰه علیه وسلم کی محبت میں جان و مال وآ بروقر بان کرنے میں ذرابھی نیس و پیش

نہیں کرتا پھر کی وقت شیطان نے دھوکہ دے دیا تفس کی شرارت غالب آگئی اور گناہ صاور ہوگیا پھر گناہ کر کے بھی چین سے نہیں بیضتا جب گناہ سے فارغ ہوااور آئیسیں کھلیس تزپ گیااور بے قرار ہوگیا کہ ہائے کیا کروں میرے خدا مجھ سے ناراض ہوگیا ہوگا اب خدا کوکس طرح راضی کروں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحاح میں موجود ہے کہ ان سے زنا کی حرکت صاور ہوگئی تھی فورا بیقرار ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمع عام میں آ کرع ض کیا"یا و صول الله طہر نی فقد ھلکت "یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوئے کہ بناہ ہوگیا بھے یاک فرماد ہے تنہائی میں بھی نہ کہا ایسے خدا کے خوف سے بے چین ہوئے کہ جمع عام میں آ کرز ناکا اقرار کیا نہ اور کا خیال کیا نہ بدنائی کا۔

عاشق بدنام کو بروائے نگ و نام کیا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفین مرتبدان کی بات برتوجہ بیس فر مائی ہر بارمیں آ ب نے ٹالنا جا ہااور بیفر مایا کہ شایدتم نے چھولیا ہوگا شایدتم نے بوسے لیا ہوگا کیونک حضور صلى الله عليه وسلم حاجة تنص كهاس برحد قائم نه وخدا يت قوبه استغفار كرلے كيونكهاس طرح ہے بھی گناہ معاف ہوسکتا ہے مگران کوتو خدا ہر جان فدا کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔صاف صاف لفظوں میں بیان کیا کہ یارسول الله علی الله علیہ وسلم میں نے تواس طرح کیا تنب آ پ نے مجبور ہوکر تھم دیا کہان کو ہاہر میدان میں لے جا کررجم کرولیتنی پھر مار مارکر جان ہے مارڈ الواس وقت کسی صحابی کے بدن ہران کے خون کی چیبنٹ آ پڑی تھی تو ان کی زبان سے کوئی سخت لفظ ماعز رضى النُدعنه كي شان مين نكل كيا تفاحضور صلى النُدعليه وسلم بهت غصه بوسية اورقر مايا كه ماعز ا سلمی رضی القد عندنے ایسی کال توبیک ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں پر بھی اس کو تقتیم کیا جاوے تو سب کی مغفرت ہوجائے۔ ظاہرے کہ ایک شخص کی توبد کے جب اس قدر جھے کیے جا کیں گے تو بظ ہر ہر مخص کے کیا بائے آ سے گا گر ماعز رضی اللہ عند کی توبداس قدر کامل تو بھی کداس کے ہزار ہا حصر نے کے بعد بھی ہرحصہ ایک مسلمان کی مغفرت کے لیے کافی تھاتوان کے لیے تو کیا کچھ ہواہوگاتو بھلاالی خطا کوکوئی خطا کہ سکتا ہے جس سے الی توب کا ملے نصیب ہو۔ ایں خطا از صد صواب اولی ترست

( ر ذطا روصواب ہے بہتر ہے )

صحابہ کی معصیت پر کس کا منہ ہے جو اپنی معصیت کو قیاس کرے ان حفرات کی معصیت تو بدکا ملہ کا سبب بن جاتی تھی جس سے ان کو مقام تو بہ جو بڑا عالی مقام ہے نصیب ہوتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ معصیت سبب قرب خیر کا ہو عتی ہے نہیں نہیں معصیت ہمیشہ موجب شربی ہوتی ہے کہ سبب بخط حق ہے گر بھی سبب بعید خیر کے لیے بن جاتی ہے اس موجب شربی ہوتی ہے کہ سبب بخط حق ہے گر بھی سبب بعید خیر کے لیے بن جاتی ہوئی ہوئی اوراس محفی کو اپنے دل سے سے بات معلوم ہوئی کہ دفدا تعالی تاراض ہوئی اوراس محفی کو اپنے دل سے سے بات معلوم ہوئی کہ دفت تو تعالی تاراض ہیں اس لیے بے چین ہوگیا اورالی ندامت طربی ہوئی جو بھی نہ ہوئی تھی اس وقت حق تعالی کی رحمت متوجہ ہوجاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مقامات عطا ہوجاتے ہیں تو اس طرح وہ معصیت سبب بعید کا بن گئی۔

ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عمر و بن العاص یا ان کے صاحبز اوے عبداللہ کا کہ ز مین مصر میں اسلامی کشکر کے سروار ہے ہوئے تھے کہ کشکر میں سے چند آ دمیوں نے شراب پی لی چونکہ اس وقت تک شراب کی حدمقرر نہ ہوئی تھی اس لیے سالار لشکر نے امیر الہؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كي خدمت ميں لكھ كر بھيجا كيه يہال لشكر ميں بعض لوگوں نے شراب پی ہےان کو کیا سزا دی جائے۔غور بیجئے کہ لشکر دشمن کی زمین میں موجود ہے اور ذرا بھی ان کی رعایت کا خیال نہیں بلکہ تھم سزا کے لیے امیرالمؤمنین کی خدمت میں قاصد بھیجا جار ہاہے حالانکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب اشکر دشمن کی زمین میں ہوتا ہے تو اس کی بہت رعایت اور خاطر کی جاتی ہے گر حضرات صحابہ میں پیضمون تھا ہی ہیں۔ چنانچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محابہ کے اجماع کے بعدہ ۸کوڑے شراب پینے کی سز الکھ کر بھیج دى۔اب جس وقت بيتم پنجا ہے تو پيبيں ہوا كەسالارلشكر نے تفتیش كی ہوكہ شراب كس كس نے بی بلکہ آپ نے ایک اعلان فرمادیا کہ جس کسی نے شراب بی ہووہ آ کرایے آپ کو یاک کرالے بس اتنااعلان ہونا تھا کہ لوگ آئے شروع ہوئے۔ایک آتاہے کے حضرت میں نے شراب بی تھی اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہ میں نے بھی شراب بی تھی۔اب غور سیجے کہ ان لوگوں پر کوئی ثبوت تھا نہ کواہ تھے نہ تنتیش کی گئی خود ہی ان کے اقر ار سے جرم کا ثبوت ہور ہاہے اور ہر محض برہ ۸کوڑے بڑرہے ہیں اور میلوگ صحابہ مجمی نہیں تھے بلکہ تا بعین تھے

ہر مخف خوشی کے ساتھ اپنی زبان سے شراب پینے کا اقرار کرتا ہے اور کوڑے کھا کر چلا جاتا ے ایک تو گنهگار بیتے ایے گنهگاروں کی نبعت ارشاد ہے: "انه بحب الله ورسوله" كه أن كوالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سے حبت ہے اور بير گناه شيطاني وطوكه ہے صاور ہوگیا۔ایک وہ مخف ہے کہ جس کو بھی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے جیٹھتے خیال بھی نہیں آتا'شریعت کودو پیسے میں بچ ڈالنااے گوارا ہے جس وفت جو جی میں آتا ہے کر گزرتاہے ہرکام میں بے باک ہے حلال وحرام کی تمیز ہی نہیں گناہ کرنے کے بعد بھی کچھ زياده يريشان و پشيمان نبيس موتا كياايسے خص كو بھى "انه يىحب الله ورسوله" (اس كوالله اور رسول انٹد سلی انڈ علیہ وسلم ہے محبت ہے ) میں داخل کیا جا سکتا ہے اور کیا ان لوگوں کو بھی یہ کہنے کا منہ ہے کہ ہم اللہ ورسول القد صلی القد علیہ وسلم کے محت ہیں بلکہ حضرت اگر کیج مج محبت ہوتی تو مجھی زبان ہے بھی بیدوعوے نکل سکتے 'سچے عاشقوں کی تو زبان سل جاتی ہے زبان سے اظہار ہوہی نہیں سکتا۔اب رہی یہ بات کہ جب وہ زبان سے نہیں وعویٰ کرتے تو د وسرے کیے مجھیں کدان کوالقد ورسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے سو بات رہے کہ وہ زبان ہے اگر چہ ظاہر نہ کریں مرعشق بھی کہیں چھیار ہاہے کھل ہی جاتا ہے۔ می توال داشت نهال عشق زمر دم لیکن زردی رنگ زُخ و خشکی لب راچه علاج

ی توال داشت نہاں سس زمر دم میمن نردی رنگ رُح وسطی کب راچہ علاج شاعر کہتا ہے کہ تم آ دمیوں سے عشق کے تذکرہ کو چھپا سکتے ہوگر چہرہ کی زردی اور لیوں کی خشکی کو کس طرح چھپا لوگے ۔ غرض عشق الیم بلا ہے کہ پوشیدہ رہ نہیں سکتا کہ عشق و مشک رانتوال نہ فتن (عشق اور مشک کونبیں چھپا سکتے) بلکہ مولا نا لو فر ماتے ہیں کہ عشق بے مشک رانتوال نہ فتن (عشق اور مشک کونبیں چھپا سکتے) بلکہ مولا نا لو فر ماتے ہیں کہ عشق بے زبان سے بھی زیادہ روش ہوتا ہے کیونکہ زبانی محبت تو معرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور عشق بے زبان کے ساتھ ماتھ دلیل بھی موجود ہے ۔ فرماتے ہیں:

گرچہ تغییر زباں روٹن گرست لیک عشق بے زباں روٹن ترست (اگرچہ زبان کا بیان روٹن گر ہے لیکن عشق بے زبان زیادہ روٹن ہے کیونکہ وہ رموز زوقیہ سے ہے جس کوزبان سے اچھی طرح نہیں کہا جاسکتا)

محققين كاملين كاعشق

ای لیے محققین کالمین کاعشق اکثر بے زبان ہی ہوتا ہے اور وہ بے زبان رہ کربھی سب کچھ کرگزرتا ہے ہاں مجمی کامل بھی بے قرار ہوکر بول اُٹھتا ہے کہ:

ول میرود زدستم صاحبد لال خدارا دردا که راز پنبال خوام شد آشکارا (منبط انتها کو بخنچنے کی وجہ صاحبد دلول اول لکلا جاتا ہے وہ دردعشق جو پوشیدہ تفاافسوس نظام رمواجاتاہے)

لیمنی جب منبط انتها کو پہنچ جاتا ہے اور تاب منبط نہیں رہتا تو بے تاب ہو کر زبان سے بھی اظہار ہوجا تا ہے تو بھر ایسے وقت میں لیمنی جب کھشق بے زبان کو زبان گئی ہے تو بھر قیامت کا سامنا ہے بھر اس کے سننے کے واسطے بڑا مضبوط کلیجہ چاہیے اس وقت اس کی بالکل بیجالت ہوتی ہے:

مرا در دیست اندر دل اگر گویم زبال سوز و گر دم درکشم نزسم که مغز استخوال سوز د مرادر دیست اندر دل ایس ایسا در دعشق ہے کہ ظاہر کروں زبان جل جائے۔اگر خاموش رہول تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودانہ جل جائے )

پر اگراس پر کوئی ملامت بھی کرنے کے تواس وقت تواس کے جوش کا ٹھکا نا ہی نہیں رہتاوہ بے تاب ہوکر پھر یوں کہتا ہے:

ساقیا برخیزد ورده جام را خاک برسر کن غم ایام را گرچه بدنامی ست نزد عاقلال انجی خواجیم نگ و نام را (ایساتی اُتھاورجام محبت عطا کراورایام گزشتہ کے مربرخاک ڈال) غرض اس کا زبان سے ظاہر ہونا غضب ہے قیامت کا سامنا ہے اس کا پوشیدہ ہی رہنا کہ بہتر ہے گروہ بے زبان ہو کر بھی سب کھے کر ڈالنا ہے اس کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہی نہیں وہ اختا پر بھی تختی نہیں رہا کرتا۔ سواییا عاشق اگر کوئی غنطی کر گزرے وہ بے شک "یحب نہیں وہ انشہ اور اس کے رسول الشملی اللہ و رسوله" (وہ اللہ اور اس کے رسول الشملی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے) کا مصداق رہتا ہے نہ ہے کہ بے یا کی کرے اور مدمی محبت بنار ہے ہیں۔ پس ایسے بے یاک

عاصی کی نبعت "انه یعب الله و رسوله" (بلاشک ده الله اوراس کے رسول الله سال الله علیه وسلم سے محبت رکھتاہے) وار ذبیس ہوا وہ انہیں حضرات کی بابت ارشادہ ہوائی جان و مال کو خدا ورسول الله صلی الله علیه وسلم پر قربان کر چکے تھے ہروفت رضا جوئی اور اتباع کے گرویدہ رہے تھے۔ خیر بھی نفس کی شرارت سے گناہ بھی صادر ہوگیا۔ پس معیاریہ ہے کہ اگر تیکیاں زیادہ ہول اور معاصی کم تو وہ خدا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا محب ہواوراگر شکیاں زیادہ ہول اور معاصی کم تو وہ خدا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا محب ہواوراگر شکیاں کی موں اور گناہ زیادہ اس کو محب نہیں گیاں کو ابن مبارک کا قول سایا جائے گا کہ اگر تجھ کو محب ہوتی تو زیادہ تو اطاعت کرتا خیر بھی اتفاقاً معصیت کا بھی صد در ہوجاتا مگر حب سرکشی کا پلہ بھاری ہے تو اس کو محب کون مان لے گا محبت الی سستی چیز نہیں محبت کے جب سرکشی کا پلہ بھاری ہے تو اس کو محب کون مان لے گا محبت الی سستی چیز نہیں محبت کے بیٹرے اسے متحب کرتا تھی در سے۔

و جائز دعویٰ المحبة فی الهوی ولکن لا یخفی کلام المنافق (عشق میں محبت کا دعویٰ جائز ہے کین منافق کا کلام پوشیدہ نبیں رہتا)

لوازم محبت

چنانچ جس طرح اطاعت نہ ہونا ایک امتحان ہے دوسر المتحان عظمت کا نہ ہوتا ہے۔
چنانچ اس کا سیحال ہے کہ ان کے قلب میں عظمت کا نشان تک نہیں حالا نکہ مجب کے دل میں محبت کی عظمت بھی خطمت کا نشان تک نہیں حالا نکہ محبت ہیں عظمت نہیں۔
محبت کی عظمت بھی لوازم محبت ہے ہے۔ یہ سی محبت ہے کہ محبوب کی ذرا بھی عظمت نہیں۔
عظمت کا حال نے ہوگ اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت ہیں وہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ابعض تو اس سے بھی زیادہ غضب کرتے ہیں کہ جشور صلی اللہ علیہ وسلم کوک ف رک لفظ ہے (نعوذ باللہ ) خطاب کرتے ہیں خوا کی بناہ یہ لوگ کس قدر بعباک ہیں۔ بعضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باللہ کی مدح اس کی مدح اس کی مدح اس طرح کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کی شان میں گنا خی ہوجاتی ہے۔ بھلا خیال کی مدح اس طرح کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کی شان میں گنا خی ہوجاتی ہے۔ بھلا خیال کی مدح سے کیا خوثی ہوگتی ہے۔ خور کیجئے کہ اگر کوئی شخص صاحب کمشنر کے سامنے پیشکار کی الی مدح کے کوئی حاکم کوئی حاکم کوئی جا کم پیشنیں کرسکتا تو اس وقت صاحب کمشنر کے سامنے پیشکار کی الی مدح کر کے کوئی حاکم کوئی حاکم

پیشکار کا نا گواری وشرمندگی ہے کیا حال ہوگا۔ آیا اس مدح سے اس کو پچھ خوشی ہوگی یا غدامت کے مارے سیروں اس پر یانی پڑے گا کہ حاکم بالا کے سامنے میں کیا چڑ ہوں جواس کی تنقیص کر کے بیخص میری مدح کرتا ہے۔ بعینہ بیرحال حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی مدح ے ہوگا۔ چنانچہ صدیث میں ایک مقام پر وارد ہے:"الانسوو دا وجھی یوم القیامة" کہ قیامت کے روزتم میرا مند کالامت کردیتا۔ بیالی مدح کی نسبت اور ایسے مداحین کی بإبت بھی ارش دہے۔اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چبرہ مبارک اوراس کی بابت حضور صلى الله عليه وسلم كے بيالفاظ كه ميرامنه كالامت كرنا نؤبدتو به حضورصلى الله عليه وسلم كاچېره انور ایا کوں ہوتا (فلداہ ابی و امی) (میرے باپ اور مال آپ پرقربان ہول) ان مراحین ہی کا قیامت میں منہ کالا ہوگا تکراس کلمہ میں آپ پی سخت نا گواری کا کس قدرا ظہار فر ماتے ہیں۔ویکھیئےصاحبو! کیاریشعربےاد بی کانہیں۔

یے تسکین خاطر صورت پیرا بن بوسٹ محمر کو جو بھیجا حق نے سامیہ رکھ لیا قد کا استغفرالله العظيم اس شاعر نے حضورصلی الله علیہ وسلم کے سابیر نہ ہونے کا مضمون باندھا ہے اور اس میں کیا عجیب توجیہ اختیار کی ہے جس سے وہ اپنے ول ہی میں خوش ہولیں مکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ماتعینا سخت نا راض ہوں گے۔ یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سابیہ بیں تھا اب بجائے اس کے کہ ہیے کہا جاتا کہ بهار بي حضورصلي الله عليه وسلم سرتا يا تورجي نور تنه حضورصلي الله عليه وسلم بين ظلمت نام كوجعي نتھی اس لیے آپ کے سامیہ نہ تھا کیونکہ سامیہ کے لیے ظلمت لازمی ہے شاعر صاحب اس مضمون کواس طرح باندھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہیں بھیجا تو بیقرار ہو گئے کداب میرامحبوب مجھ سے جدا ہوتا ہے کہاں دیکھوں گا توتسکین خاطر کے لیے آب كاسابيد كالياكداي كود كي كرتسكين كرليا كرون كا-جيما كه حضرت يوسف عليه السلام كو جب حضرت لیعقوب علیہ السلام نے جدا کیا تو ان کو پیرائن یو نفی ہے تسلی ہوتی تھی۔ الٰہی توبداللي توبدد يمصئاس مضمون من حق سبحانه تعالى كى كس قدر بداد بى كى كى براول توحق تعالیٰ کوحضورصلی الندعلیہ وسلم کی محبت میں بیقرار مانا کہان کے داسطے سلی کی ضرورت ٹابت

اردسند احمده:۱۲)

کی حالانکہ خدات کی اس ہے بالکل منز ہاور پاک ہیں جب خداکو بھی بقر اری ہونے گئے اور تسکین خاطر کی ضرورت ہوتو پھر خدائی کس طرح باتی رہے گی۔ دوسرے اس سے بیلازم آتا ہے کہ دنیا جس آکر حضور صلی انڈ علیہ وسلم خدا ہے ایسے دور پڑھئے کہ خداتعالی ان کود کم یہ بھی نہ سکتے تھے اس میں حضور سلی انڈ علیہ وسلم کی کس قدر تنقیص ہے کہ خداتعالی سے بعید مانا اور خدا پر کیسا دھیہ لگایا کہ دنیا ہیں جھیج کر دہ اپنے مجبوب کو دکھے بھی نہیں سکتے ہے ویا بصیر کی صفت نہ دبی تھی کیا خدااور سول انڈ صلی ابتد مدید و جم کی یہی عظمت ہوئی جا ہیں۔

بعض شعراء کی گنتا خیاں

ممجهی حضورصلی الله علیه وسلم کی مدح میں انبیا علیهم السلام کی اہانت کی جاتی ہے اس کی بالكل اليي مثال ہے كہ ايك بھائى كى مدح اس طرح كى جائے كداس كے دوسرے بھائى كو اس كے سامنے كاليال دى جائيں كيا اليي مدح ہے كوئي شخص خوش ہوسكتا ہے جس ميں اس کے دوسرے بھائی کو برا بھلا کہا جائے اور بھائی بھی کیے دو قالب و سے جان انبیاء کیم السلام آلیس میںسب بھائی بھائی ہیں اوران میں ایساا تفاق ہے کہ ہرگز دوسرے کی اہانت کو ا یک گوارانہیں کرسکتا اورانبیا عیبم السلام کی بیتو بین کہیں تو تہذیب کے ساتھ ہوتی ہے کہیں برتہذی کے ساتھ تو بین کی بیمثالیں ہیں۔کس شاعرنے آپ کی نعت لکھنے کے لیے خیالی سیابی تیاری ہے تو اس میں کہاہے'' ویدہ لیعقوب کھرل الخ ''استغفراللہ یعقوب علیہ السلام كى شان ميس كى قدر كتاخى بىكى دومرى شاعرنى الكاخوب جواب ديا ب ابھی اس آنکھ کوڈالے کوئی پھرے کچل نظر آتا ہے جے دیدہ یعقوب کھرل توبہ ہے یوں ہو کہیں عین نی مستعمل کوئی تشبیہ نہ تھی اور نصیب اجل مجمى بوسف عليه السلام كى توجين كى جاتى باورحفرت عيسى عليه السلام تو بهلا تخته مثق ہیں ان کی شان میں تو بہت ہی گستاخی کی جاتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں: بر آسان چبارم مسیح بیار است ستیم تو برائے علاج در کارست (چوتھے آسان پرعیسیٰ علیدالسلام بہار ہیں آپ کاتبہم علاج کیلئے درکارہے) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہارم پر بھار ہیں ان کی شفاء کے لیے آ پ تے ہم کی

ضرورت ہے بھلا جونی بیاروں کواچھا کرتے ہوں ان کوتھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہم کوشفاء ثابت کرنے کے لیے بیار مانا جائے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہم کاشفا ہونا اس کے بدون بیان نہ ہوسکتا تھا پھر آسان پر بیار کیونکر ہوسکتے ہیں وہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں ان کونہ کھانے کی ضرورت نہ چینے کی نہ آب وہوا وہاں کی خراب جو بیار ہوئے کا حتمال بھی ہو۔

غلبهحال

اور بیکرتے ہیں کہ امیر خسر آدکی غزل جو کسی محبوب مجازی کی شان میں ہے تضمین کر کرا کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں پڑھتے ہیں جس میں بیر مصرع بھی ہے: اے بڑمں زیبائے تو آوروہ رسم کافری

(اے محبوب تیری زگس زیبارسم کا فری لائی ہے)

اوراگراس قسم کے مضابین کسی بزرگ کے کلام بین پائے جائیں تواس کو غلبہ حال پر محمول کیا جائے گا گران شاعروں کے کلام بین ہم کو تا ویل کی کیا ضرورت۔ جن کو ندھیت ہے نہ خاک محصٰ تک بندی ہی چاہتے ہیں یہ تو بدتہذہ ہی کے ساتھ الجانت اخبیا علیہم السلام کی مثالیس تھیں ۔ بعض لوگ تہذیب کے ساتھ الجانت اخبیا علیہم السلام کی تو ہین کرتے ہیں اور اس بین ہوا می کو کہا ہے گا ہوں کا محمول ہوں تک جانا ہیں گو میرے اس بیان سے بعض خشک علاء ناخوش ہول کے گرجو بات ناحق ہوگی اس کو تو بیان کہا ہی جائے گا۔ بعض واعظین و مصنفین و مدرسین تعفور صلی اللہ علیہ وکلی ان کو تو بیان کہا ہی جائے گا۔ بعض واعظین و مصنفین و مدرسین تعفور ہیں کہا ہیں گا ہے۔ گوان کی نہیت تنقیص کی نہ ہوگر اس طرح مقابلہ میں کہا ہوں کی نہیت تنقیص کی نہ ہوگر اس طرح مقابلہ میں کہا تھا گیا تھا ہے کہا تھا کہ بعض لوگ تہذیب کے ساتھ اخبیاء کی تنقیص کا وہم بھی ہو جائز نہیں اس کی ایک مثال ہے ہے کہ موگ علیہ السلام کا مجز و مشہور ہے کہان کے پھر پرعصا مار نے ہیں اس کی ایک مثال ہے ہے کہ موگ علیہ السلام کا مجز و مشہور ہے کہان کے پھر پرعصا مار نے ہیں کہ انہیاء سابقین کے جسلے جائز جین کرتے ہیں کہ انہیاء سابقین کے جسلے جائز کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیاء سابقین کے ہیں کہ انہیاء سابقین کے متا ہوں کہا تھا کہ تعفی مدرسین اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیاء سابقین کے ہوں کی متابلہ بیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیاء سابقین کے متابلہ بیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے مجز اے کوان سے انصل وا کمل ثابت کریں۔

چنانچیاس معجزه موسوی کے مقابلہ میں بھی پیخفتور صلی الله علیہ وسلم کامعجز ہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مویٰ علیہالسلام کےعصامارنے سے پھر سے چشمے جاری ہو گئے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے غرزوہ حدیدیہ میں یانی جاری ہو گیا تھا جس ہے تمام کشکر سیراب ہو گیا اور حضور صلی الندعلیہ وسلم کے اس معجز ہ کومعجز ہ موسوی ہے اُصل ٹابت کرنے کے لیے اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ پھرے یانی لکانا کچھزیادہ عجیب ہیں کیونکہ بعض پھروں ہے جشمے نکلتے ہیں مگر لم وتحم سے یانی کا جاری ہوجاتا ہے بہت عجیب ہےاس تقریر سے مفضول اور افضل دونوں کی تنقيص لازم آتى بمفضول كي تنقيص توظا هرب كهاس تقرير من موى عليه السلام كم مجزه كي وجدا عباز كوكمزود كرديا كياب كه يقرس يانى كالكناكي يندال جائة تعجب نيس كويا موى عليه السلام کامعجزہ کوئی بڑا بھاری معجزہ نہ تھا (استغفراللہ) ایک ایسے معجزہ کو جسے تل سجانہ تعالی نے جابجا امتمان واظہار قدرت کے لیے بیان فرمایا ہے اعجاز میں کمزور اورمعمولی بتلانا کتنا بڑا غضب ہےاورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اس ہے اس طرح لا زم آتی ہے کہ ان حضرات نے اس واقعہ کے معجزہ ہوئے کواس پر موقوف کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یانی لکتا تھا حالانکہ اس کا کہیں جوت نہیں۔ا حادیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلى التُدعليه وسلم في ايك بياله من ياني من كاكرا بنا وست مبارك اس من ركد ديا تووه ياني أبلني لگا حضور صلى المدعليدو علم كى الكليول ك درميان عدابلتا موانظرة تا تعااس سديكهال معلوم ہوتا ہے کہم وجم سے یانی لکتا تھا بلکہ یہ بجھ میں آتا ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک رکھ دیے ہے وہ یانی بردھنے لگا اور جوش مارئے لگا اور انگلیوں کے درمیان ہے اس کا ابلنا نظرا تاتھااب جن صاحب نے اس معجزہ کے اعجاز کواس بات پر موقوف کیا ہے کہ یانی کھم و تھی سے نکلاتھا جس کا کچھ ثبوت نہیں تو کو یا در پر دہ وہ اس اعجاز کے بعجز ہ ہونے ہے انکار کرتے مِن كيونك ليم وحم عنوياني كالكلنا ثابت بى ندموا ايك دوسر عصاحب كيتي بين: موی زہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات ہے تکری در جسمی مطلب ان کابیہ ہے کہ موکی علیہ السلام تو ایک جنگی صفاتی ہے بیہوش ہو گئے اور آپ نے جلی ذاتی کامشاہرہ کیااور تبہم ہی مرماتے رہے۔ بھلاان حضرات ہے کوئی ہو چھے کہ کیا تم جلی طور کے وقت موجود سے جوتم نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ موئی علیہ السلام پر جی صفی ہوئی تھی یاتم شب معراج میں حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ سے جو یقین کے ساتھ تھے ہو یقین کے ساتھ تھے الاکھ صلی القد علیہ وسلم پر جیلی عین ذات ہوئی تھی یا بحض تخیین اور قیاس سے جو چاہا تھم لگا دیا حالانکہ شب معراج کا حال کی کوکیا معلوم ہوسکتا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم پر جیلی کسی ہوئی تھی ۔

ایک بزرگ سے کی نے سوال کیا تھا کہ شب معراج میں حضور صلی القد علیہ وسلم القد علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کی کیا با تیں ہوئی تھی ؟ ایک بزرگ سے کی نے سوال کیا تھا کہ شب معراج میں میشعر فرمایا:

اکنوں کرا و ہائے کہ پر سرز باغباں ملبل چے گفت وگل چے شند وصبا چہ کر د اب کی کہ میں میں ہے کہ باغ کے مالی سے یہ ہو چھے کہ بلبل نے کیا کہا اور پھول نے کیا کہا اور پھول نے کیا سانا ورصبانے کیا کہا اور پھول نے کیا سانا ورصبانے کیا کہا )

واتعی خوب ہی جواب دیا اس وقت کی کیا طاقت جوان امرار کولیٹی طور پرمعلوم
کر سکے۔ اگر قسمت میں ہے تو جنت میں جا کر معلوم کرلیں کے باتی یہاں اول تو کسی کو معلوم کس طرح ہوسکتا ہے اور جو کسی کو کشف ہے کچے معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ ظنی ہے اس پر یفین کیونکر ہوسکتا ہے گریہ حضرت تو ہوئی تجانگی کے ساتھ بلا کھنگے فرہاتے ہیں تو سیس وات می گری در تبسی اس فرات می گری در تبسی (آیا نے جیل ذاتی کامشاہدہ کہا اور جسم ہی فرہاتے رہے)

کویا یہ بھی معراج کے وقت سارا معاملہ و کھے رہے تھے پھراس شعر میں جونصیلت شاعرصاحب نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فر مائی ہے وہ فضیلت بھی تو نہیں بن سکتی۔ وہ فضیلت یہ بیان کی ہے کہ موئی علیہ السلام ایک جملی صفاتی ہے ہوش ہوگئے تھے اور آپ عین ذات کے مشاہدہ کے وقت بھی تہم ہی میں رہے۔ اگر تھوڑی ویرکوان کی خاطریہ مان بھی لیا جائے کہ موئی علیہ السلام پر جملی صفاتی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملی ذاتی تو جونت یہ موئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملی ذاتی تو جونت یہ موئی تھی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر جملی اللہ علیہ وسلم بر قائے تو بین اگر معاذ اللہ وہ کوئی نقص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر نگا تے جین اگر معاذ اللہ وہ کوئی نقص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین اس سے زیادہ لازم آ ہے گا کیونکہ حدیث شریف میں دار د ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر بل علیہ السلام سے ایک بار درخواست کی تھی کرتم جھے ایک دفعہ اپنی اصلی صورت دکھلا

ووحفرت جریل علیه السلام نے فرمایا کہ یارسول الندسلی الندعلیہ وسلم آپ دیکھ نہ سیس گے۔
حضور صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چا ہتا ہے تو ایک ون حضرت جریل علیہ السلام
ا بنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے نہایت حسین وجیل صورت تمام آفاق آسان کوان کے پر
گھیرے ہوئے تھے۔حضور صلی الندعلیہ وسلم نے جوان کوایک نگاہ بحرکر دیکھا تو آپ بیہوٹ ہوگر گریز ہوئے اگر کوئی میبودی اس واقعہ سے بیاعتراض کرے کہ موکی علیہ السلام تو خدا کی جوکر گریز ہوئے اگر خدا کو دیکھ کر بیہوٹ ہوگئے اگر خدا کو دیکھ کر بیہوٹ ہوئے اگر خدا کو دیکھ کر بیہوٹ ہوئا اس سے بڑھ کر

موی زہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات می تکری در تیسمی (موی علیہ السلام تو ایک بخل صفاتی ہے بیہوش ہو گئے اور آپ نے بخل ذاتی کامشاہدہ

کیااور تبهم بھی فرماتے رہے)

مسلم کی فضیلت ٹابت کہہ ڈالنا بھی غضب ہے۔اب آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ٹابت کرنے بیٹھے تھے گرالٹااعتر اض لازم آ گیا کسی نے سی کہا ہے: علیہ وسلم کی فضیلت ٹابت کرنے بیٹھے تھے گرالٹااعتر اض لازم آ گیا کسی نے سی کہا ہے: دوستی بے خرد چول وشمنی است

(بے عقل کی دوتی دشنی کی طرح ہے)

اباس کی حقیقت سنے بات ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں بے موش نہ ہونا کوئی ایساامر نہ تھا جس کے مقابلہ میں موئی علیہ السلام کے بیہوش ہوجانے کو دلیل مفضو لیت کی تفہرائی جاوے نہ موئی علیہ السلام کا کوہ طور پر بیہوش ہونا کوئی الی حالت تھی مضفو لیت کی تفہرائی جاوے نہ موئی علیہ السلام کا کوہ طور پر بیہوش ہونا کوئی الی حالت تھی جس کی نسبت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج میں بے ہوش نہ ہونے کو دلیل افضلیت کہا جادے بلکہ وجہ ہے کہ موئی علیہ السلام پر جملی اللہ عالم ناسوت میں ہوئی تھی اور اس عالم میں جن کہ ور ہوتے ہیں اس لیے وہ بیہوش ہوگئے اورا گر حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس عالم میں جن ہوتی تو آپ بھی بیہوش ہوجاتے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام کو وسلم پر بھی اس عالم میں جن ہوتی تو آپ بھی بیہوش ہوجاتے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام کو دکھر کرآپ کا بیہوش ہوجانا ٹابت ہے۔ آخراس کی کیا وجہ تھی فقط یہی کہ عالم ناسوت ہیں ۔ والم ملکوت آپ کے جبوش نہ ہوئے کہ وہ عالم ملکوت

ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ملکیت عالب تھی آپ کے قوی متحمل ہو گئے تھے عالم ملکوت میں اگر موکی علیہ السلام پر بھی تجلی ہوتی تو وہ بھی بیہوش نہ ہوتے۔

غرض بيطر يقد بركز يسنديده نبيل كه حضور صلى القدطيد وسلم كفضائل ديكرانبياء كامقابله كركاس طرح بيان كيے جائيں ۔اس كانتيجہ يہ وتا ہے كہ بھی اس سے خود حفر صلی اللہ عليہ وسلم کی بھی تنقیص لازم آ جاتی ہے اور اگریدنہ بھی ہوتب بھی آ خرد مگرانبیا علیہم السلام کا اوب بھی تولازمی ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب کرتے تھے تو ہم کو ضروران کا ادب كرتا جا ہے۔ بس اسلم بہ ہے كداس بارے ميں حضور صلى انتدعليہ وسلم كے ارشاد كا انتاع كياجائي حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:"لا تفضلوا بين انبياء الله "مطلب حضور صلی الله علیہ وسلم کا بیہ ہے کہتم انبیاء میں ایک کو دوسرے پر محض اپنی رائے ہے کسی دجہ سے افضل نه ثابت کرو \_ میرمطلب نہیں کہ انبیاءسب برابر ہیں کسی کوکسی پرفضیات نہیں کیونکہ بعض مقامات برحضور صلی الله علیه وسلم نے خود پھھانے فضائل ذکر فرمائے ہیں کیونکہ اُ مت بران فضائل کا اعتقاد ضروری تھا۔ سوان فضائل منصوصہ کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ "التفضلوا بين انبياء الله" (انبياء السلام كورميان ايك كودوسر يرايق رائ ے فضیلت مت دو) تفضیل بالرائے کی نفی مقصود ہے کہتم خودا بی رائے ہے وجہ فضیلت تراش کر کے انبیاء میں تفضیل مت کروکہ اس میں اندیشہ دیگر انبیا وی تنقیص کا ہے اور فضائل منصوصہ کے بیان کرنے میں بیاندیش نہیں کیونکہ وہ خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ارشاد فرمودہ ہیں ان میں ہے کسی کی تنقیص نہیں۔مثلاً فضائل منصوصہ میہ ہیں کہ حضور صلی اللّٰدعليه و المرّرات بين: "انا خالم النبيين لا نبي بعدي"

فضأئل منصوصه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی تی نبیس آئے گا۔ "انا سید ولد ادم" میں مام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ "انا اول شافع و اوّل مشفع" میں سب سے تہلے

ل (الصحيح للبخاري٣:٣٠ ١ االصحيح لمسلم الفضائل ب٣٣ رقم: ١٥٩)

ع (اتحاف السادة المتقين ٢: ٣١)

مع (سنن ابن ماجه: ۸ ° ۳۳ سنن الدار مي ا : ۳۵)

شفاعت کروں گااورسب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔"انا صاحب لواء الحمد و ادم ومن بعده تحت لواتي"ميرے، ياتھ بي لوالحمد بوگا آ دم عليدالسلام سے کے کر قیامت تک کے تمام آ دمی میرے جینڈے کے بنچے ہول گے۔ "لو کان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى "أكراس وقت موى عليه السلام بحى زنده موت توميرى بی اتباع کرتے اوراس کے سوا فضائل منصوصہ بکٹرت ہیں اگر کسی کوشوق ہوتو بیفضائل بیان كرے مكرا بي طرف ہے تراش كرنا وجوہ فضائل بيان كرنا خطرہ ہے خالى نبيں۔ كيا كہوں علماء تک اس میں جنلا ہیں ایک تفسیر کی کما ب جو داخل درس ہے اور سب اس کو پڑھتے پڑھاتے جیں اس تک میں ایسے مضامین موجود جیں موئ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں نہ کور ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موک علیہ السلام مصرے چلے تو طلوع مشس کے بعد فرعون نے ان کو جالیا اس کالشکر قریب پہنچ کیا تو بنی اسرائیل نے گھبرا کر کہا کہ بس ہم تو پڑے گئے اس برموی علید السلام نے ارشاد فرمایا" کلا ان معی رہی سیھدین" (بلاشك الله تعالى مير \_ ساتھ ہے وہ جھ كوراہ ير پہنجادے كا)اس يروه مفسر لكھتے ہيں كه موى علیدالسلام کے اس تول ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کوڑجے ہے جو حضور صلی اللہ عليه وسم نے عارثور مس صديق اكبر اكبر الع تعاجبك كفار عارك قريب بہنج كے اور وہال ج كر باتيس كرنے لكے كه يهاں تك تو نشان قدم كا يہ چلا ہے يهاں سے آ كے نشان قدم نہیں معلوم ہوتے نہ معلوم آسان پرچڑھ کئے یا زمین میں غائب ہوگئے تو حضرت صدیق ا كبررضى التد تعالى عند نے عرض كيا كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم أكر بيلوگ اسپنے پيروں كى طرف نگاہ کریں تو ہم کو و مکھ لیں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا" لا قدون ان الله معنا" (مت مملين ہو یقیناً اللہ ہ رے ساتھ ہے) وہ مفسر قرماتے ہیں کہ موک علیدالسلام نے معی فرمایا بصیغہ وا حد مشکلم کہ خدا میرے ساتھ ہے اور جمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا بصیفہ جمع متعلم فر مایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے موک علیہ السلام نے اسے ساتھ کی کوشر یک نہیں فر ، یا اور حضورصلی الله علیه وسلم نے جمع کے صیغہ سے دوسرول کو بھی اینے ساتھ شریک فرمایا دوسرے موی علیدالسلام نے اینے ذکر کوخدا کے ذکرے مقدم فرمایا۔"ان معی دبی" (ب

ل (الاسرار المرفوعة لعلى القارى: ٨٣)

شک الله میرے ساتھ ہے) سلے معی ہے چھرر ہی ہے اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی كة كركواية ذكر معدم فرمايا"ان الله معنا" مين كبتا مون كه بلاغت كوئي كمالات نبوت ہے ہیں نبوت کے کمالات دوسری متم سے ہیں۔ بلاغت کواس میں کیا دخل اس کی تو یا لکل الیمی مثال ہوئی کہ جیسے کوئی پیدوموی کرے کہ پوسف علیہ السلام تمام انبیاء سے زیادہ حسین تھے اس لیے وہ سب سے افضل تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہی جواب دیا جائے گا کہ حسن صورت كمالات نبوت سے نبيس اس ليے اس سے فضيلت ثابت نبيس موسكتی \_ بس اس طرح بلاغت كلام بھى كوئى شرائط نبوت سے نبيس جس كى وجہ سے ايك نبى كى دوسرے كے اوپر فضيلت ٹابت کی جاسکے ورندا گرفضیات کے یہی معنی ہیں کہ ہر بات میں افضل ہوتو شاید سے بھی وعویٰ کیا جائے گا کہ فلاں ولی ہے ستم افضل ہے کیونکہ رستم کی قوت جسمانی اس ولی ہے زیادہ تھی محرظا ہر ہے کہ اس ہے اس ولی کی طرف کوئی تعص عائد نہیں ہوسکتا ' کمالات ولایت میں قوت جسم کوکیا وخل ہاں قوت قلبیہ مقبولین کی سب اقویاء سے زیادہ ہوتی ہے جس کا انداز ہ قوت فیضان ہے ہوسکتا ہے۔ بیر نفتگو تو تشکیم کے بعد تھی ورندہم بیہ بی تشکیم ہیں کرتے کے موی عليه السلام كاليقول بلاغت ميس كيحة حضوصلي الله عليه وسلم كيقول سيرتم سي كيونكه بلاغت كلام کے معتی ہیہ ہیں کہ کلام مقتضی حال کے موافق ہوتو ان دونوں اقوال میں ہے کسی کودوسرے سے الملغ اس وفت کہا جاسکتا ہے جبکہ میہ ثابت کر دیا جائے کہ دونوں میساں حال میں صا در ہوئے اور دونوں حال بالكل متحد يتھ اور بيثابت نہيں ہوسكما بلكه واقعات ميں غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ حال مختلف تھا۔مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اکھڑ جاال تو م تھی جس ونت لشكر فرعون كواس نے آتے ہوئے و مجیلیا تو موئ علیہ السلام کے قول پر بھی ان كوائنا د نه ر ہا کہ جن تعالی میری مدد فرما کیں گے اور اس قوم ظالم سے مجھ کونجات ویں گے۔ انہوں نے بری پچنگی اور یقین کے ساتھ سے کہہ ڈالا کہ "انا لمدر محون" کہاب تو ہم بھینا کپڑے گئے جملهاسمية ور "ان ولام تاكيد" ان كلام بن موجود بجس صاف معلوم موتا ب كديد كلام ان لوگوں نے موی علیہ السلام کے وعدوں سے بے اعتقاد ہوکر کہا تھا۔اب فرمائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معیت حق کہاں باقی رہی تھی۔ بیرحال ای کو جا ہتا ہے کہ "ان معی رہی" (یقنیاً الله میرے ساتھ ہے) بھیغہ واحد استعال کیا جائے۔

## شان صديق أكبرً

اب حضور صلی الله علیہ وسلم کے کلام کو و کھیے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے جو "ان الله معنا" (ب شک الله تعالیٰ ہی رے ساتھ ہیں) بھیغہ جمع ارشاد فرمایا وہاں کیا حال تھا حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت فقط صدیق اکبر ضی الله تعالیٰ عنہ تھے اور یہ ہیں تابت نہیں کہ (نعوذ بالله) صدیق اکبر نے کوئی با عقادی کی بات خاہر کی ہو یاان کے کی حال ہے بے اعتقادی طاہر ہوئی ہو بلکہ بھی تو چھے تو حضرت صدیق اکبر رضی الله تولی عنہ کوجواس وقت حزن تھا وہ اپنی جان کے اندیشہ کی وجہ سے تھا ور ندا ہے کوسانپ کے منہ میں ندو ہے بلکہ ان کا سارا حزن فقط حضور صلی الله علیہ وسلم کا کہیں بال بریکا نہ ہوجائے تو ایک تو وہ حال تھا کہ ساتھ میں بے اعتقاد قوم تھی جس نے دشمن کو آتے ہوئے وہ کے کریفین تو ایک تو وہ حال تھا کہ ساتھ میں ہے اعتقاد قوم تھی جس نے دشمن کو آتے ہوئے وہ کے کہیں بال بریکا نہ ہوجائے کے کہیں بال بریکا نہ ہوئے کے ایک تو وہ حال تھا کہ ہوئی گا کہیں گا کہیں جوئے کہیں ہوئے کے اور موئی علیہ السلام کے وعدول کے ہوئے ہوئے کی بہر کرایا کہ ہم خدا کے تھا جو موئی علیہ السلام نے دیا تھا ہو موئی علیہ السلام نے دیا "کلا ان معی دبی صیدیوں" کہ سب بھی نہ دنیال کیا کہ ہم خدا کے تھی علیہ السلام نے دیا "کلا ان معی دبی صیدیوں" کہ سب کے کہا کہ برگر نہیں خدا میر سے ساتھ ہو وہ جھکوراہ پر پہنچا ہے گا کہا کہ موزن سے کہا کہ ہم گونہ نہ موزن میں ڈائٹے اور دھرکانے کے لیے بولا جاتا ہے گویا کہا کہ برگر نہیں خدا میر سے سے کہا نے برطمانے مارویا کہ ہم گرزنہیں خدا میر سے ساتھ ہو وہ جھکوراہ پر پہنچا ہے گا۔

دوسری جگہ بیرہ الت ہے کہ ساتھ میں ایک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس ہے بھی ایک عقادی کا وہم بھی نہیں ہوا ہمیشہ ہر بات کوسٹ سے پہلے مائے والا ہے اور جان نثار ہے کہ اس کوا پی جان کا غم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کاغم تھا اس کومعیت حق میں کیونکر نہ شریک کیا جاتا اور کیونکر اس کی تسلی نہ کی جاتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فریایا "لات حزن" غم نہ کرو" ان الله معنا" غدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

غرض کہ موی علیہ السلام کا کلام اس حال کے تقنصٰی کے بالکل موافق تھا اگروہ حال حضور صلی القد علیہ وسلم کو چیش آتا تو بقاعدہ بلاغت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالبًا ''ان معی رہی '' یقنی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس حال کے یقنی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس حال کے یقنی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس حال کے

مقضی کے موافق تھا اگر میر حال موی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی غالبًا"ان اللّٰہ معنا"
(یقیٹا اللّہ تعدل ہمارے ساتھ ہے) ہی فرماتے۔اب آ پ نے دکھ لیا کہا پی طرف ہے تراثی ہوئی وجہ فضیہ ت کا ہوال ہوتا ہے کہاں کو ذرا ہے تامل کے بعدا یک اوٹی طالب عم نے تو ژدیا۔
اب بھلاان حضرت مفسر ہے کوئی ہو چھے کہ جسیا آ پ نے دونوں اقوال کوتو دیکھا تھا احوال کو بھی تو دیکھا ہوتا کہ موئی علیہ السلام کا قول کس موقعہ پرصادر ہوا اور حضور صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد کسے موقعہ برصادر ہوا اور حضور صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد کسے موقعہ برصادر ہوا اور حضور صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد کیسے مقدم کیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ذکر کوا ہے ذکر کے مقدم کیا۔

ا ہے صہ حبو! کیااس تقریر میں موگی علیہ السلام پر بخت اعتر اص نبیں ہوا کہ معاذ انڈدان کو بوانا بھی نہ آتا تھا ان کو ہاے کرنے کا بھی سلیقہ نہ تھا کہ خدا کے ذکر سے اپنے ذکر کومقدم کر دیا ہیں بنہیں کہتا کہ فسر کے دل میں بھی بیاعتر اض ہوگا مگران کی اس تقریرے ہر ننے والے کومویٰ علیہ السلام کی نسبت میں بدگر تی پیدا ہوگی۔استغفراللّٰہ العظیم تمریس کہتا ہوں کہ اس ہے بھی مویٰ علیہ السلام کا قول کسی طرح غیراملغ نہیں ہوسکتا۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا موئ علیہ السلام کے ہمراہیوں کے قول سے چونکہ ہے اعتقادي اورعدم يقين بروعده خداوندي كاظهور مو چكاته اس ليےموئ عليه السلام اس جواب میں ٹارامنی کے ساتھ بیہ بات ظاہر فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اعتقاد ویقین کی بیرحالت ہے تو فظ میرے ہی ساتھ معیت حق شامل ہے تمہارے ساتھ معیت حق نہیں تو آپ کا مقصود حصر بیان فرما تا ہے اور قاعدہ بلاغت مشہور ہے۔ "تقدیم ماحقہ التاخیر یفید المحصر " (جس كاحق مؤخركرنے كاس كومقدم كروينا حصر كافائدہ ويتاہے) اس ليے آپ نے لفظ معی کو رہی ہے مقدم فر مایا تو حصر کے لیے کسی لفظ متاخر کومقدم کروینا بدتو عین بلاغت ہے اس ہے موی علیہ السلام کے قول کی کامل بلاغت باقی رہی یا کم ہوئی اور ہمارے حضور صلی الله علیه وسلم کوچونکه حصر مقصود نه نتااس لیے آپ نے اینے ذکر کومقدم نه فرمایا چونکه حضورصلی القدعدیدوسکم کامقصو دصدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کوبھی معیت حق میں شامل کرنا تھا کیونکہان ہے جس جاں نثاری کاظہور ہوا تھااس کی دجہ سے و واس قابل تھے کہان

كومعيت حق ميں شريك كيا جائے۔اگر حضور صلى الله عليه وسلم كوبھى حصر مقصود ہوتا تو شايد حضورصلی ایندعلیه وسلم بھی ہا قاعدہ ملاغت اپنے ذکر کومقدم فر ماتے تو بیرغیر اہلغ کیا ہوا۔ غرض معلوم ہو گیا کہ حضور صلی التدعلیہ وسلم کی عظمت کے میں عنی نہیں ہیں کہ دیگر انبیاء علیم السلام کی آپ کے مقابلہ میں تنقیص کی جائے۔الی عظمت سے ندخدا تعالی راضی ہیں ندرسول التُصلي التُدعليه وسلم خوش جين ايك باراسي فتنم كا وا قعه در بارنبوي صلى التُدعليه وسلم جين چیں ہوا کہ ایک محانی کے ساتھ کسی یہودی کی گفتگو ہوئی' مسلمان محانی نے منتمن قتم میں پید فرمایا تھا کہ ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ یہودی قسم ہی کے ضمن میں کہتا تھا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام تمام انبیاء ہے انصل ہیں۔محابی نے غصہ میں آ کر میہودی کے ایک طمانچہ مارا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لایا تو حضور صلی الله عليه وسلم نے محاني پر عصه ظاہر فرمايا اور ارشاد فرمايا كه "لا تفضلوا بين انبياء الله " ﴿ وَنَهِمَا عِلْمِهِم السلام كے درميان اپني رائے سے ايك كو دوسرے پر فضيلت مت وو) اگر چہاس بہودی کا قول حقیقت میں غلط تھا اور صحافی حق پر تتھے جو بات وہ کہدرہے تھے غلط نہ فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے یہاں تک کہ موی علیہ السلام ہے بھی انضل ہیں مکراس وفت ان محالی کے فعل ہے حضرت سیدنا مویٰ علیہ السلام کی تنقیص کا شبہ ہوسکتا تھا (اگر چہان کی نیت بیہ نہتی ) اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو ہے منع فر ما دیا۔اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیطرز جوبعض حضرات علماء نے اختیار فر ما یا ہے اچھانہیں ہاں میں بڑا خطرہ ہا گرچان کی نیت تنقیص کی نہ ہو گراس فتم کی تقریروں سے جو کہ مقابلہ کی صورت ہے بھن رائے ہے ہول تنقیص لا زم آبی جاتی ہے۔

میں کو میں اور ان حقیقی عظمت نہ کرنے والوں کے ایک گروہ کے باب میں اور ان حقیقی عظمت نہ کرنے والوں کے ایک گروہ اور بھی ہے لیعن آج کل کی ٹی تعلیم یافتہ جماعت وہ یہ کرتے ہیں مہر کے والوں کا ایک گروہ اور بھی ہے لیعن آج کل کی ٹی تعلیم یافتہ جماعت وہ یہ کرتے ہیں وجہ کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کو جائے ہی تبیں ہے کہ وہ اوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بوجہ ملکیت اور سلطنت کے کرتے ہیں اس کی میہ ہے کہ وہ اوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بوجہ ملکیت اور سلطنت کے کرتے ہیں

ل (الصحيح للبخاري٣٠،٣٥ ١ االصحيح لمسلم الفضائل ب٣٣ رقم: ٩٩ ١)

انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات میں سےصرف انتظام مملکت اور تمدن و سیاست کو خنج کرایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کے فضائل بیان کریں محے تو ان سب کا خلاصہ می<u>ہ نکلے گا</u> کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بیدارمغزیا دشاہ اور ریفار مر<u>ش</u>ے کہ آ پ نے اپنی خداداد قابلیت سے عرب جیسی جاہل توم کومہذب بنادیا اوران کے باہمی اختلا فات کورفع کرکے سب کومتحد ومتفق بنا کر حکمرانی اور سلطنت کے قابل ان کو بنادیا حالانکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی کمالات وہ ہیں جو بحثیت نبوت کے ہیں گوآپ میں اورشیون وکمالات بھی تھے مگروہ دومرے کمالات اس کمال نبوت کے تالع میں ان میں ہے ایک ملک وسلطان ہوتا بھی ہے گرآج کل کی ٹی تعلیم یا قتہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل میں صرف شان ملکیت و بادشاہت کی وجہ سے آپ کی عظمت کرتے ہیں آپ کی نبوت ورسالت کے کمالات سے بحث نبیں کرتے کہ آپ کی معرفت وعلم کے ساتھ آپ ے معجزات وخوارق کیسے کیسے صادر ہوئے بلکدا کثر تو مغربی تعلیم کے اثر سے مغلوب ہو کر معجزات کاانکاری کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کل ایک جدیدسیرت نبویہ چھپی ہے جس پرتمام نی تعلیم یافتہ جہاعت غش ہے تمراس کواول ہے آخر تک دیکھنے سے جو خلاصہ لکا ہے وہ صرف بہی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مد بر و بیدارمغز بادشاہ نتھے یا ایک مصلح قوم ریفارمر تنے اور اس سیرت کود کھے کریہ معلوم ہوتا ہے کہ بیکی بادشاہ کی سیرت ہے ہیں معلوم ہوتا کہ ہیکس اولوالعزم رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیونکہ اس میں حضور صلی الله علیه وسلم کے کمالات رسالت کی بحث ہی ہیں۔

میں جب ضلع فتح پور گیا تو ایک صاحب میرے ملنے والے ہیں انہوں نے ایک مختص
کے ہاتھ وہ سیرت میرے پاس بھیجی کہ ذرااس کود کھے لواور سے ہتلا دو کہ سیسیرت دیکھنے کے قابل
ہے یا نہیں؟ میں نے سے عذر کیا کہ بھائی میں اس وقت سنر میں ہوں اس وقت ساری کتاب کا
د کھنا وشوار ہے اور دو تین مواقع و کھے کر میں یہ فیصلہ نہیں کرسکتا کہ اس میں کیا خونی ہے اور کیا
خرائی ہے۔ جب میں وطن چنچوں گا وہاں بھیج دی جائے تو میں وہاں و کھے کراس کا فیصلہ کرسکتا
ہوں۔ای مجلس میں ایک صاحب میشے ہوئے متھے انہوں نے کہا کہ آپ کواس ساری کتاب

کو کیھنے کی ضرورت نہیں میں ایک موقع دکھاتا ہوں بس ای کود کھے لیٹا کافی ہے۔ چننچہ انہوں نے ایک موقع نکال کر دکھایا اس جگہ مصنف نے حضورصلی القدعلیہ وسلم کی جامعیت کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے بیکھاتھا کے پیٹی علیہ السلام ہیں انتظام سلطنت کی قابلیت نہیں۔ نوح علیہ السلام ہیں رحمت وشفقت کا مضمون نہ تھ میں نے کہا لو بھائی اس کتاب کا حال تو اس موقع سے معلوم ہوگیا۔ اس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی گئی ہے آپ کسی موقع سے معلوم ہوگیا۔ اس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی گئی ہے آپ مصنف کے بھائیوں کو عاری عن الفھائل ( فضائل سے ظالی ) بتلا کر۔ اس سے قیاس کرلوکہ جب مصنف کے دل میں انبیاء کی السلام کی یہ وقعت ہے تو اور کیا کچھال کھلائے ہوں گے۔ مصنف کے دل میں انبیاء کی السلام کی یہ وقعت ہے تو اور کیا کچھال کھلائے ہوں گے۔

رمع قیاس کن دگلتان من ببار مرا (میرے چمن بی ہے میری بہار کا اندازہ کرلو)

میرے نزدیک وہ سیرت ہرگز قابل دیکھنے کے نہیں جس میں انبیاء عیم السلام کی تنقیص کی گئی ہو۔

## ملكه سلطنت حضرت عيسى عليه السلام

صاحبوا بیکت براغضب ہے کوئیسی علیہ السلام پر بیالزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں سلیقہ ملک واری شاقعا حالا تکہ احادیث صحاح میں وارد ہے کہ حضرت سید ناعیسی علیہ السلام آخر زمانہ میں نزول فرما ئیں گے اور اس وقت وہ بادشاہت بھی کریں گے اور انتظام سلطنت بہت خولی کے ساتھ انجام دیں گے تو جس شخص کے انتظام سلطنت کی حضورصلی اللہ علیہ وسلم مدح فرما ئیں اب کسی کا کیا منہ ہے جوان پر بیالزام لگائے کہ ان میں سلیقہ ملک واری شقا۔ مدح فرما ئیں اب کسی کا کیا منہ ہے جوان پر بیالزام لگائے کہ ان میں سلیقہ ملک واری شقا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں چونکہ ساری عمر زمد و پارسائی کے ساتھ بسری اس لیے اس سے یہ قیاس کرلیا عمیا کہ ان کو انتظام سلطنت آتا ہی شقاسوخود یہ قیاس کتنا غمط قیاس ہے ۔ بھلا باوشاہت نہ کرنے ہے یہ کیونکر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان میں قابلیت ہی نہ تھی قابلیت نہ ہونا تو یوں معلوم ہوسکتا ہے کہ بادشاہت کرتے اورا چھے طریقے سے نہ کرتے ۔ اس باب میں خود حضور صلی اللہ علیہ کہ بادشاہت کرتے اورا چھے طریقے سے نہ کرنے ماتھ اس باب میں خود حضور صلی اللہ علیہ کی شہادت موجود ہے کے میسی علیہ السلام آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور مسلمانوں پر بادشاہت کریں گے اور نہایت عدل وخوبی کے ساتھ میں نازل ہوں گے اور مسلمانوں پر بادشاہت کریں گے اور نہایت عدل وخوبی کے ساتھ

بادشاہت کریں گے اوران میں الی قابلیت ہوگی کہ ایک بہت بڑے قانون کا انتظام خودرسول النصلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر وقر ماتے ہیں وہ یہ کہ جزیر کوموقوف کردیں ہے جس پر بظاہر ریشیہ ہوسکتی تھا کہ حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام تو شریعت محمد میں اللہ علیہ وسلم کتبع ہوکر تشریف لائیں ہے بھر وہ شریعت کے کئی تھم کو کیونکر منسوخ کریں ہے مگر میری تقریرے جواب نکل آیا۔ اگر چے صورتا خبر ہے مگر معنا انشاء ہے۔ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امر فرما گئے ہیں کہ اپنے زمانہ میں آپ جزیہ کوموقوف فرمادیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا بڑا مد برتسلیم فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا ہو برتسلیم فرماتے ہیں کہ دوسرے کو بیا جازت نہیں دیتے۔ بات بیہ کہ ان جس ملک سلطنت کا ال ہے۔ مگر جب تک حق تعالی نے اس سے کام لینے کوئیس فرمایا اس سے کام نین کی اللہ علیہ وگا کام لیس گے۔ فرمایا اس سے کام نہیں لیا اور جب اس سے کام لینے کوئیس فرمایا اس سے کام نہیں لیا اور جب اس سے کام لینے کا تھم ہوگا کام لیس گے۔

تزحم سيدنا حضرت نوح عليه السلام

حضرت سیدنا لوح علیدالسلام پر بیدالزام لگایا کدان پس ترخم کم تھا۔افسوس کہ بیدلوگ قرآن کوبھی تو نہیں و کیھتے۔قرآن پس حضرت نوح علیہالسلام کے بارے پس بیدارشاد خداوندی موجود ہے:

"واوحى الى نوح انه لن يُؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مفرقون."

ترجہ: ان آیات کر بمہ کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف یہ وی بھیجی گئی کہ بس اب آپ کی قوم میں سے بجر ان لوگوں کے جو کہ ایمان لاچکے ہیں اور کوئی بھی ایمان نہ لائے گا تو آپ ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہوجائے۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے افعال سے رنج ہوتا تھا اور رنج ہونا شفقت کی دلیل ہے۔ شفقت نہ ہوتی تو ان کے افعال کی کی جو بھی پرواہ نہ ہوتی ۔ بہی مجھتے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے گرنہیں ان کو بوجہ شفقت کے رنج ہوتا تھا ہاں جب تو حق تعالی نے منع فر ہا دیا کہ بس اب مت رنج کروتو پھر رنج نہیں کے رائج ہوتا تھا ہاں جب تو حق تعالی نے منع فر ہا دیا کہ بس اب مت رنج کروتو پھر رنج نہیں کیا اور ان کی طرف سے ول کو خالی کرلیا۔ اس کے بعد تھم ہوتا ہے کہتم ایک کشتی ہمارے کیا اور ان کی طرف سے ول کو خالی کرلیا۔ اس کے بعد تھم ہوتا ہے کہتم ایک کشتی ہمارے

سامنے اور ہمارے تھم سے بنا ؤاوران طالموں کی بابت اب کوئی بات ہم سے نہ کیبجیو بیہ بالیقین غرق ہوں گے۔

بھلا جب حق تعالیٰ نے صاف صاف منع فرمادیا کہ اب ان لوگوں کی ہابت مجھ سے بات نه كيجيوتو حفرت نوح عليه السلام ان كساته شفقت كابرتا وكي ظام كرسكة تنه مرانہوں نے مجرمجی جہاں ذراس تنجائش یائی شفقت کو ہاتھ سے نبیس جانے دیا۔ حق تعالی نے ان سے دعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہارے اہل کوغرق نہ کریں گے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا توحق تعالی سے اس کی سفارش کی "و نادای نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين" ليني نوح عليه السلام في این رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے الل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سیا ہے لعنی آپ وعدہ قرما بھے میں کہتمہارے اال کوہم غرق نہ کریں سے حق تعالیٰ نے قرمایا کہ ا نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا اس کے اعمال برے تھے اور تمہارے اہل سے مراد وہ لوگ تھے جو کہ آپ کے خاندان کے ہول اور تمبع بھی ہول تو دیکھے شفقت نہ ہوتی تو بینے کے واسطے عرض نہ کرتے۔ شاید آ ب ریمیں کہ اسے بیٹے کے لیے دعا کرنا اور سفارش کرنا پہتو ولیل شفقت نہیں ہو عتی کیونکہ اینے بیٹے سے توباپ کوشفقت ہوا ہی کرتی ہے۔جواب بیہ كهاول تؤنوح عليهالسلام يغيبر يتصاورانميا عليهم السلام ثل ابني اولا دكي دوسرون كوتجي سجحت میں مرجونکہ دوسروں کی سفارش کے لیے کوئی مخیائش ندرہی تھی اس لیے نہ کرسکے اور مینے کے بارے میں چونکہ عرض معروض کی منجائش تھی بوجہ وعدہ سابق کے اس لیے ذرای منجاش پر بھی نہ چو کے اور فوراً عرض کر ہی و بااس سے ہم یہی سمجھیں سے کے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسروں یر بھی شفقت بھی مگر بوجہ گنجائش ہاتی شدہنے کے ان کے لیے عفو کی دعانہ کرسکے۔ ووسرے مید کہ میرتومسلم ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت وشفقت ہوا کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی ہیں قاعدہ ہے کہ جب بیٹا انتہا درجہ کا سرکش ونا فرمان ہوتو وہ شفقت جاتی رہتی ہے۔ چنانچے امتحان کے طور ہران والدین کا حال و کمچے لیا جاوے جن کی اولا و نافر مان ے کہ وہ کس قند را بنی اولا و سے بیزار رہتے ہیں خصوصاً زہبی مخالفت بیتو الیم مخالفت ہے

کے اس کے بعد تو شفقت رہا ہی نہیں کرتی نے خصوصاً انبیاء میہم السلام کوان کی محبت وبغض تو سب في الله بوتى ب\_خر! ابراجيم عليه السلام كوالدابراجيم عليه السلام كومخالف في الدين اور بتوں کی برائی کرتے ہوئے و کھے کر غصے میں آ کر کہتے ہیں: "قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني ملياً" كـاـــابراجيم كياتم میرے بتوں سے بےرخ ہوا گرتم اس بےرخی ہے باز ندآ ؤیکے تو بیس تم کو پھر مار مار کرفل . كردوں گااورميرے پاس سے مدت العمر كے ليے دور ہوجا ؤ تو انبياء كا تو مخالف في الدين کے ساتھ کیا حال ہوگا اور خلا ہرہے کہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ان کا نہایت تا فریان اورسرکش بیٹا تھا۔سب سے بڑھ کر ہے کہ دین میں مخالف تھا۔اس کے بعد بھی توح علیہ السلام کی میہ شفقت کہ بیطوفان آیا تو اس نافر مان ہے آپ فرماتے میں کہا ہے بیٹے ہمارے ساتھ تو مجمی کشتی میں سوار ہوجا اور کا فروں کے ساتھ مت رہ نہیں تو غرق ہوجائے گا۔اس نے اس بات کو بھی منظور نہ کیا یہاں تک کہاس کو بھی موج طوفان نے غرق کر دیا۔اس قدرسرکشی کے بعد بھی جب وہ غرق ہو کمیا تو نوح علیہ السلام پھر بھی حق تعالی شانہ ہے اس کی بابت عرض معروض کرتے ہیں۔ بیبیں خیال کرتے کہ کم بخت اپنے ہاتھوں تباہ ہوا' میں کیا کروں اس ے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام میں شفقت بہت ہی زیادہ تھی ورنداس قدرسرکشی کے بعد کیمائی باپ ہواس کو بھی شفقت نہیں رہا کرتی ۔اس سے ثابت ہوا کہ ان کی صفت شفقت و مرحمت میں ذرا کی نہتی۔ پس پھر جوتوم کے لیے بددعا کی معلوم ہوا کہ بامرحق تھی۔ تیسری بات بیتی کہ نوح علیہ السلام نے جو بدد عاا پی قوم کے حق میں کی تھی اگر وہ د عا بے رحی کی تھی تو حق تعالی شانداس کو ہرگز قبول ندفر ماتے مگر جب حق تعالی نے ان کی دعا کوقبول فرمالیا تو معلوم ہوا کہ وہ بددعا بے رحی کی نہمی اگراس بددعا کی وجہ سے نوح علیدالسلام بے رحم ہوتے تو مجرحق تعالیٰ کہمی بے رحم کہو کہ انہوں نے الی بے رحمی کی بددعا کو تبول فر مالیا اورا کی نوح علیہ السلام بی کی وعا کوئیں۔ حق تعالیٰ نے موی علیہ السلام کی بددعا کوئیمی اس طرح قبول فرمایا تخاـ "ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم" (جارے پروردگاران كے اموال كو ہلاك كراوران كے دلوں بريخي كر يس وہ ایمان ہیں الا تمیں مے جب تک آپ کے در دنا ک عذاب کو نہ در مکھے لیں )

توا عِنْنُل مِينُو! بدالزام تم نوح عليه السلام كوكيا ديت هوكه وه بيرتم تتصصاف يول بي کہدوونا کہ خدا تعالیٰ بھی (معاذ اللہ) ہے رحم ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کے در بار میں ممکن ہے کہ جابج ورخواسیں منظور جوجایا کریں جس کا نہ کوئی ضابطہ ہے نہ کوئی قانون۔ اگریہ ہے تو حق تعالیٰ کا دربار سام اوا۔ شان اودھ کی مجبری ہوئی کہ جو کس نے کہدویابس ہوگیا جا ہے ت ہوج ہے تاحق تو کیا معاذ انتدخدا کے دربار میں اندھیر کھاندہے کہ پچھ قاعدہ ہی مقرر نہیں کے س وعا کو قبول کرنا ے ہے کس دعا کو قبول نہ کرنا جا ہے بس جس کی دعا جا ہی منظور کرلی خواہ و وکیسی ہی ہے رحمی کی دعا ہواور جس کی جاہے رد کردی خواہ وہ اچھی ہی ہو کیا (نعوذ باللہ) خدا کا درباراس آ نرمری مجسٹریٹ کے در بارجیسا ہوگا جس کو بوجہ ریاست کے آ ٹریری مجسٹریٹ بنادیا گیا تھا مگر لیافت خاک نہ تھی جب آپ کے پاس مقدمات آنے شروع ہوئے تو بری فکر ہوئی کہ کیا کرول مقد ات كس طرح فيصل كرول تو آب ايك دوسرے آنريري مجسٹريث كى عدالت بيس محتے كه و کیھوں وہ کس طرح مقد مات فیصل کرتا ہے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک مقدمہ کی مثل آئی اس کے بارے میں انہوں نے پڑھ کر کہا کہ منظور پھرایک دوسری مثل آئی اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ نامنظور۔ میداناڑی مجسٹریٹ بہت خوش ہوئے کہ بس ہم کو فیصلہ کرنا آھیا۔ اب آب عداست كرئے بيٹے مقدمات كى مثليں چيش ہوكيں ايس جواول باتھ ميں آگئ اسے کہہ دیا منجور جواس کے بعد ہاتھ میں آگئی وہ نامنجور و نامنظور۔بس اب کیا تھا دو منٹ میں مقد مات طے ہونے لکے نجور نامنجور دولفظوں میں قصہ پاک ہوا۔ ندشل کا پڑھنا ندسننا نہ بینجر کہ یہ قابل منظوری کے ہے یانہیں۔بس طاق سلسلہ میں آ جانا جا ہے وہ منظور ہوگئی کوئی جو جفت عدد کے سلسلہ میں پڑگئی وہ تامنظور ہوگئی تو کیا معاذ اللہ خدا کے دریار کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ وہاں بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ درخواست قابل منظوری کے ہے یانہیں فقط منظور و تامنظور ے فیصلہ کیا جاتا ہے (استغفراللہ العظیم) خداکی کیاعظمت ہے اورا گربیا خمال نہیں تو پھر ماننا یڑے گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بدوعا ہے رحمی کی وجہ سے ہرگز نہھی ورنہ حق تع الی شانہ اس کو ہر گز قبول نہ فرماتے کیاحق تعالیٰ کے ذمہرسول کی ہر بات مانتا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حق تعالی شاند نے انبیا علیہم السلام کی دعا کوتبول نبیس فرمایا تو اگر نوح علیہ السلام کی بددعا قابل قبول نه موتی توحق تعالیٰ اس کوبھی ردفر ، دیتے۔

معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس قابل تھی کہ ان کو ہالکل تباہ کردیا جائے وہ ہرگر قابل رحم نہ تھی یہاں تک کہ تنگ آ کرنوح علیہ السلام نے ان پر بددعا کی۔ ساڑھے نوسو ہرس تک توان کو سجھایا تھیں جس تک گر وہ بمیشہ ان پر ختیاں بی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اکثر وعظا وقعیحت کے وقت ان کو اس قدر آنکلیف پہنچاتے تھے کہ وہ یہوش ہوجاتے تھے جب نوسو ہرس تک ان کی یہی حالت رہی تب ان کے جن میں بدو ہی اس قدرایذا شاید ہی کسی نہی کو اپنی قوم سے پہنچی ہو پھر حق تدی ٹی شانہ کا بیار شاونا زل ہوا کہ اب بیلوگ ایمان نہ ان کسی کے ان کے بارے میں ہم سے بات نہ کیسے نہ ان کے افعال سے درنج کیسے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رحم کے قابل ہی نہ جھے گرا یک نے جمہد صاحب حضور صلی القد علیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رحم کے قابل ہی نہ جھے گرا یک نے جمہد صاحب حضور صلی القد علیہ وسلم کے خصائل بیان کر رہے ہیں کہ ووسرے انہیا علیم السلام کی اہانت کی جارہ ہی جاور کہ اس کے بھی اگر تعظیم کی تو بحیثیت یا وشاہ ہونے کے۔

غرض اس طرح لوگ جضور صلی القد علیه وسلم کے حقق میں کوتا ہی کررہے ہیں کہ کوئی صرف اطاعت کو ضروری مجھتا ہے محبت وعظمت سے ان کو تعلق نہیں کوئی محبت کا دم بھرتا ہے اطاعت وعظمت سے اس کو واسط نہیں کوئی آپ کی عظمت کرتا ہے تو اس طرح کہ محض بادش ہت کی حیثیت سے اور بااس طرح کہ جس سے دیگرا نہیاء کی تو ہیں ہوج تی ہو بلکہ بعض مرجہ جن تعالیٰ شانہ کی ہے اور بااس طرح کہ جس سے دیگرا نہیاء کی تو ہیں ہوج تی ہو بلکہ بعض مرجہ جن تعالیٰ شانہ کی ہے اور بااس طرح کہ جس سے دیگرا نہیاء کی تو ہیں ہوج تی ہو بلکہ بعض مرجہ جن تعالیٰ شانہ کی ہوجاتی ہو اس سے اس کے اس کی تلائی کی ضرورت ہے کہ لوگوں ہوتی ہے کہ لوگوں کو حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق نہیں حالانکہ تصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق بھی ہوتا جا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق بھی ہوتا جا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق بھی ہوتا ہوئے کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے نصائل و اور خاص تعلق بھی ہوتا ہوئے کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے نصائل و اور خاص تعلق بھی ہوتا ہوئے کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے نصائل و اور خاص تعلق بھی جا تھیں۔

اہل معرفت کا مذاق

دوسرے میہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انعام ت واحسانات بین کیے جا کیں جو ہورے صلی لیے جا کیں جو ہورے حال پر آپ نے فرمائے ہیں تو میہ دو امر ضروری ہوئے پھران ہیں بھی باہم ایک تفاوت ہے وہ میہ کہ فضائل و کمالات من کر خاص تعلق بہت کم لوگوں کو بیدا ہوتے ہیں اکثر

یمی و یکھا جاتا ہے کہ "الانسان عبدالاحسان انسان احسان کا غلام ہے جب کسی کے احسان انسان احسان کا غلام ہے جب کسی کے احسانات اپنے اوپر بہت و یکھتے ہیں اکثر خاص تعلق اس سے پیدا ہوجا تا ہے۔ البتہ جوخاص اہل معرفت ہیں ان کا تو غداتی ہے کہ اگر خدانخو استہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے ان کوکوئی بھی نفع نہ بہنچ جب بھی وہ جان و مال سے آپ پر فدا ہیں۔ جبیبا عارف شیرازی محبت للنفس کا غداتی بقاء محبت کے باب ہیں فرماتے ہیں:

ہر چند آز مودم ازوے نبود سودم من جوب المجوب حلت به الندامه (ش نے ہر چندآ زمایا جھ کواس کوئی فائدہ تہ ہوا جو تحض تجربہ کارکا تجربہ کرتا ہے اس کوئدامت اٹھاٹا پر تی ہے)

تو محت الله كا تو كيا يو چھاان كى تو بدھالت ہے كداگران كو وحى قطعى ہے بھى معلوم موجا و ہے كہ ہمارى قسمت ميں ابدالآ باد كے ليے جہنم ميں رہنا مقدر ہے تب بھى ان كى محبت ميں ذراكى ندہوگى نفع ندہونے كى صورت ميں جمج عاشقين يہى كرتے ہيں كہ مجبوب كى رضا كوا چى رضا پر مقدم كرتے ہيں اورا چى محروى پر بھى دل خوش رہتے ہيں۔

میل من سوئے وصال ومیل اوسوئے فراق ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست (میرامیلان وصل کی طرف ہے اورمجوب کا خیال فراق کی طرف میں نے اپنی مراد کو ترک کردیا تا کہ مجوب کی مراد پوری ہوجائے )

مربیفام بی عاشقین کا نداق ہے سب کا بیندا تنہیں ہوتا۔ عاشق احسانی

ای لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں عاشق ذاتی ہاستی حضرت حاجی استی عاشق ہیں عاشق ذاتی ہاستی خاص کی تعین تسمیس ہیں ایک عاشق ذاتی 'ایک عاشق صفاتی 'ایک عاشق احسانی۔

عاشق ذاتی تو محض محبوب کی ذات ہی کو محبت کے قابل سمجھتا ہے جا ہے اس میں کوئی بھی کمال نہ ہواور عاشق صفاتی محبوب سے بیوجہ اس کے کمالات کے محبت کرتا ہے اور عاشق رحمان وہ ہے جو بیوجہ محبوب کے احسانات کے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب تک راحت ہے گزرتی رہے تو محبت قائم رہتی ہے اور اگر ذرا ادھرے عطامیں کی ہوجائے تو ہماری محبت کمزور ہوجاتی ہے اس لیے حاجی صاحب رحمة الله علية ترك لذات امر ندفر ماتے تنے بلكه فر مایا كرتے تنے كه خوب كھا ؤپيواور كام بھي خوب كرو\_اس كارازيه ہے كه يہلے زمانه پس اوگوں بيس قوبت تقى اس ليے راحت و تكليف دونوں حالت میں ان کوخت تعالیٰ ہے تعلق مکسال رہتا تھا اور اب ضعف ہے اگر مزیدار تعتیں مکتی ر ہیں تب توحق تعالیٰ ہے محبت بردھتی رہتی ہے اور نہیں تو مشقت و تکلیف میں وہ حالت نہیں رہتی اور فرمایا کہ یہی راز ہے کہ شریعت نے جے کے واسطے زاو ورا حلہ کی شرط لگائی کیونکہ ہم لوگ عاشق احمانی میں جب راحت کے ساتھ تج کریں کے تو خدا تعالی کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی اورا گرزاد وراحلہ نہ ہواا درسفر میں کلفت در پیش ہوئی تؤ بجائے محبت کےاور دل میں رکاوٹ پیدا ہوگی تمریہ زادورا حلہ کی قیدان ہی ضعفاء کے لیے ہے جو کہ عاشق احسانی بیں ورندا توباء کی بابت تو خوونص پس ذکر ہے۔ "و اذن فی الناس بالحج یا توک رجالاً و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق" حَلَّ تَعَالَىٰ ثَاندندابرا بيم عليه السلام كوظم فرمايا تفاكدلوكوں ميں حج كا اعلان كروولوگ آپ كے ياس پيدل اور د ملى اونٹیوں برسوار ہوکرآ ویں کے۔معلوم ہوا کہ بعض لوگ پیدل بھی آ ویں سے جن کے یاس زاد وراحلہ نہ ہوگا اوران کو پیدل جانے میں گناہ بھی نہ ہوگا کیونکہ حق نعالیٰ اس مقام پران آنے والوں کی مدح فرمارے ہیں تو معلوم ہوا کہ پیدل آنے والے بھی حق تعالیٰ کے یہاں ممدوح ہوں گے تو بیلوگ ضعفا نہیں ہیں بیلوگ اقویاء ہیں جن کے داسطے زاد ورا حلیہ کی کوئی قیر نہیں ان کواس سفر کی کسی کلفت سے پریشانی نہیں ہوتی۔

ایک ایے بی عاش کا قصہ یاد آگیا کہ وہ تج کے لیے چلے گر بالکل آ زاد حی کہ وضع داری رکی ہے بھی آ زاد بھی گاتے بھی دف بچاتے کوگ ان کو سخر ہ بچھتے تھے کی کو بھی نہ معلوم تھا کہ بیکوئی عاشق ہے۔ جب مکہ کرمہ مینچاور بیت اللہ کا طواف کرنے چلے تو ورواز ہ کے باہر ہی ہے فانہ کعبہ نظر آیا مطوف نے کہا کہ بیکعبہ ہے ہی بیقرار ہوگئے اور بے ساختہ زبان برجاری ہوگیا:

چہ رسی بکوئے ولبر بسپار جان مصطر کہ مباد ہار دیگر نرسی بدیں تمنا (درمجوب پر جب پہنچ جاؤتوا پی جان کواس پر فیدا کر دوش ید پھرتمنائے دلی پورا کرنے کاموقع نہ لے)

اور فوراً بیہوں ہور کر سے اور جس بحق ہوگئے تو بھلا جوا سے عشق ہول کہ وصال کی تاب بھی نہ لا سکیس سفر کی مشقت ہے ان کی مجت میں کی ہوسکتی ہے ان کی تواگر ہوئی ہوئی اسمی کی ہوسکتی ہے ان کی تواگر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی رہے گر ہم لوگ زیادہ تر چونکہ عاشق احسانی ہیں اس لیے شریعت نے زادورا صلہ کی شرط پر جج کو واجب کیا ہے۔ گو بعض وقت ہم لوگوں کو بھی شبہ ہوجا تا ہے لہ ہم بھی عشق ذاتی ہیں گر بات میہ کہ اس وقت احسانات ضداوندی ذہن ہیں حاضر نہیں ہوتے اور محبت ول میں پاتے ہیں اس لیے یوں بچھ جاتے خداوندی ذہن ہی حاضر نہیں ہوتے اور محبت ول میں پاتے ہیں اس لیے یوں بچھ جاتے ہیں کہ ہم عاشق ذات ہیں ورنہ واقع میں وہ محبت مسبب ان احسانات ہی ہے ہوئی کہ نہ بالمن میں پچھونوں ہونہ طاہر میں کوئی راحت ہوت بھی محبوب کی رضاء کوا پی رضا پر مقدم کر کے اس حال میں بھی محبت میں کی نہ آنے و سے اور زبان حال وق ل سے یوں کہتا د ہے: کر کے اس حال میں بھی محبت میں کی نہ آنے و سے اور زبان حال وق ل سے یوں کہتا د ہے: کر رفت گور و باک نیست تو بماں اے آئکہ چونتو پاک فیست روز ہاگر رفت گور و باک نیست تو بماں اے آئکہ چونتو پاک فیست اور سب خرابیوں سے پاک وصاف ہاں کا رہنا کافی ہے)

الغرض ہم لوگ چونکہ عاش احسانی ہیں اس لیے ہم کوحضور صلی اللہ علیہ و کلم کے ساتھ خاص تعلق آپ کے وواحسانات من کر پیدا ہونے کی زیادہ تو تع ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرمائے ہیں۔ پس اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے اس وفت حضور صلی اللہ علیہ وکم کے احسانات بیان کرنے کی جن کا ذکر اس آیت کے اخیر ہیں ہے' بالموز منین دوق قرحیم من اور ایس واروں کے ساتھ بڑے شیق اور مہریان ہیں ) اور اس وقت اس جزو کا بیان کرنازیادہ مقصود ہے۔ ووسری وجہ اس کا ختیار کرنے کی ایک بیاجی ہوئی کہ فضائل تو اکثر لوگ

دحمت مجسم

بیان کردیتے ہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر لوگ بہت کم کرتے ہیں تو بیہ مضمون نیامضمون ہوگا۔ نیز اس بیان کا جواصل محرک ہے وہ بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس بندہ پر ایک خاص عن یت اور انعام ہی ہے جس کا ذکر اجمالاً او بر بھی آیا ہے اس لیے یہی جی چا کہ دخشورصلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بیان کروں اس واسطے اس وعظ کا نام (شکو النعمه بلہ کو دحمه الموحمه) رکھتا ہوں جس کے بیم عنی ہیں کہ شکر ایک نعمت کا در بعد ہے اس لفظ رحمت اول سے مرادمعنی لغوی اور رحمت جسم کی صفت رحمت کے ذکر کے ذریعہ ہے اس لفظ رحمت اول سے مرادمعنی لغوی اور و دمری سے ہمارے حضورصلی اللہ علی وسلم ہیں کیونکہ آپ کا ایک نام مقدس رحمت بھی ہے۔

چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم في اين نسبت خود ارشاد فرمايا ب: "انا رحمة مهداة" کہ میں ایک رحمت ہوں خدا تعالی کی طرف ہے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔اس حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے خود اینے آپ کورحمت فر مایا۔ دوسرے قرآن شریف میں حق تعالیٰ ثانه كا ارثاد ب: "و ما ارسلنك الله رحمة للعالمين" كريم نے آپ كوتمام جهان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔غرض حدیث وقر آن دونوں ہےحضور صلی الله علیه . وسلم کا رحمت ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک شبہ بھی ہوسکتا ہے وہ بیا کہ "و ما ارسلنک الا رحمة للعالمين" (جم في تمام جهان والول يرآب كورحمت بناكر بهيجا ہے) سے حضور صلی القد علیہ وسلم کا تمام عالم کے لیے رحمت ہونا معلوم ہوتا ہے اور "ہالمؤمنین رؤف رحیم" (مسلمانوں پر بڑے شفق اور مہربان ہیں) ہے معلوم ہوتا ے کہ آ ب مسلمانوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ جواب بیہ ہے کہ "بالمؤمنین رؤف رحیم" بی رحمت خاص مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کے سواکسی پر تبیں اور "و ما او سلنگ الله رحمة للعالمين" بن رحمت عامد مراوب رحمت عامد كفار كوبهي شامل ب- چنانجد حضور صلی الله علیه وسلم کی عام رحمت ایک تو ہے کہ تمام عالم کا وجود آپ کی برکت ہے ہوا کہ آپ کے نور کی شعاعوں کی برکت ہے تمام عالم کا مادہ بنا۔ دوسری رحمت عامہ بیے کہ بیم میثاق میں تمام جہان کوتو حید کی تعلیم فر مائی۔ال سیر نے بیان کیا ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ

نے تمام مخلوق کو پشت آ دم علیہ السلام سے ظاہر فرما کر ان سے بیدار شاد فرمایا کہ ''السب بوبکم '' (کیامیں تمہارا ری نہیں ہوں) توسب کے سب حضور سکی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف تکنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی ماں (میٹک ہمارے رب میں) قرمایا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نے بلی کہا۔ تیسرے بیر کہ حضرت نوع علیہ السلام کی کشتی نے آپ ہی کی برکت سے نجات یا گی۔ یہ بھی تمام عالمین پر رحمت ہے کیونکہ توح علیہ السلام آ دم ٹافی ہیں کہ ان کے بعد سلسلہ بنی آ دم انہیں کی اولا دے جاری ہوا۔اس وقت جس قند رانسان ہیں وہ سب ان کے تین بدیوں بن كُنسل ، بير - چنانچة قرآن شريف بين ارشاد ، "و جعلنا ذريته هم الباقين" كه بم نے نوح عليه السلام ہى كى اولا وكود نيا بيس باقى ركھا ( باقى سب كو ہلاك كرديا) -تواس وقت عام عالم كوياا ہے آباء كى پشت ميں تقااوراس كشتى كونجات حضور صلى الله عليه وسلم کی برکت ہے ہوئی تو بیاحسان حضور سلی القدعلیہ وسلم کا تمام عالم پرہے کہ آپ ہی کی برکت سے سب فناء سے محفوظ رہے۔ حیوانات موجودہ بھی انہی حیوانات کی سل سے ہیں جو ستی میں تھے۔ حضرت ابراميم عليه السلام كونار ين بحات حضور صلى الله عليه وسلم بى كى بركت سے موتى يبهى تمام عالم بررحمت تقى كيونكمها نبياء يبهم السلام بكثر تحضرت ابراجيم عليه السلام كي اولا دميس ہوئے اوراس وفت ان کی اولا دبھی بہت کثرت ہے موجود ہے تو وہ ایک بڑے حصہ عالم کے یا پدرنسبی ہیں یا پدرروحانی تو اس طرح بیض بھی ایک عالم کو پہنچا۔ان دونوں واقعات کومع دیگر بركات كے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي اللّٰد تعالىٰ عندنے چنداشعار ميں حضورصلي اللّٰد عليه وسلم كے سامنے بيان كيا تھا وہ اشعاراس وقت مجھے يادنېيس ہيں۔''نشرالطيب'' ميں لکھے ہیں ( جامع وعظ احفر ظفر عرض کرتا ہے کہ اس موقع پر جی حابہتا ہے کہ ان اشعار کومع ترجمہ حصرت تحکیم الامت نقل کردول تا که ناظرین کے لیے زیادہ مؤجب لذہ ہو)

نعت حضرت عباس

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے عرض لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت و بیجے کہ پھھ آپ کی مدح کروں (چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خود طاعت ہے اس لیے) آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہواللہ تعالی تمہارے منہ کوسالم رکھے۔ انہوں نے بیاشعار آپ کے سامنے پڑھے:

مستودع حيث يخصف الورق انت ولا مضعنة ولا علق الجم نسرا و اهلها الغرق اذا مضى عالم بد اطبق في صلبه انت كيف يحترق خندف علياء تحتها النطق الارض وضاء ت بنورك الاقو

من قبلها طبت فی الظلال وفے ثم هبطت البلاد لابشر بل نطقة ترکب السفیر وقد تنقل من صالب الی رحم وردت نار الخلیل مکتتماً حتی احتوی بیتک المهیمن من و انت لما ولدت اشرق

فخن في ذالك الضياء وفي النور سبل الرشاد تخترق

ترجمہ: زین پرآنے سے پہلے آپ جنت کے سامیٹی خوش حالی (اور داحت) میں سے اور نیز (اس) و دایت گاہ میں تے جہاں (جنت کے درختوں کے) پتے اوپ کے جوڑے جاتے تے (ایعنی آپ ملب آ وم علیہ السلام میں تنے ) سوز مین میں آئے ہے پہلے جب آ دم علیہ السلام جنت کے سابوں میں تنے آپ بھی تھا ور پتوں کا جوڑ نااشارہ ہاس جب اس معلیہ السلام جنت کے سابوں میں تنے آپ بھی تھا ور پتوں کا جوڑ نااشارہ ہاس قصہ کی طرف کہ جب آ دم علیہ السلام نے اس منع کیے ہوئے درخت سے کھالیا اور جنت کا لباس اثر گیا تو ورختوں کے پتے ملاملا کر بدن ڈھا تکتے تھے یعنی اس وقت بھی آپ ان کی پشت میں تنے (اور آپ بی کی برکت سے آ دم علیہ السلام کی بیخطا معاف ہوگئی اور حق تعالی اور تن ان کی تو بہ تبول فر مائی اس کے بعد آپ نے بلاد (زیمن) کی طرف نزول فر مائیا اس وقت آپ نہ بشر تھے نہ مصففہ نہ علقہ (کیونکہ بیوالتیں پیدائش کے بہت قریب ہوا کرتی ہیں اور اس وقت آپ کی پیدائش قریب کہاں تھی اور بیز مین کی طرف نزول فر مانا ہواسطہ ہیں اور اس وقت آپ کی پیدائش قریب کہاں تھی اور بیز مین کی طرف نزول فر مانا ہواسطہ ساتھ زیمن پرنزول فر مایا گراس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ مضغہ نہ علقہ ) بلکہ (پشت آباء مائے درخین پرنزول فر مایا گراس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ مضغہ نہ علقہ ) بلکہ (پشت آباء مائے درخین پرنزول فر مایا گراس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ مضغہ نہ علقہ ) بلکہ (پشت آباء

میں محض ایک مادہ مائیہ بھورت نطف تھاس پر بیشبرند کیا جائے کہ اس طرح بھورت نطفہ تو تمام انبیاء بلکہ تمام عالم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ حضورصلی القدعلیہ وسلم کی اس میں کونی فضیلت تابت ہوئی۔ جواب بیہ ہے کہ حضورصلی القدعلیہ وسلم کا وجود دوسروں کے وجود ہے متاز تھا کہ دوسر نے تو تحض بھورت نطفہ تھا اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم جس کی پشت میں بھورت نطفہ تشریف فر ماہوئے تھاس کے ساتھ حضورصلی اللہ علیہ وسم کی روح مبارک کو بھی پہلے تعلق ہوتا تھا کہ اس تعلق روح کی برسیس آپ کے ان اجداد میں ظاہر ہوتی تھیں۔ بھی پہلے تعلق ہوتا تھا کہ اس تعلق روح کی برسیس آپ کے ان اجداد میں ظاہر ہوتی تھیں۔ چنا نچے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے شعر میں ابراہیم علیہ السلام کے سوزش نار سے نئے جانے کی نسبت یہ بات فرمائی ہے کہ چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں ہے تھے وہ کیونکر جل سکتے تھے تو ہیہ برکتیں اس تعلق روح بی کی وجہ سے تو ظاہر ہوئیں ) بھی وہ مادہ شمن نوح میں سوار تھا اور حالت ہے تھی کہ نسر بت ادر اس کے مائے والوں کے لیوں تک طوفان غرق بہنے رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بواسط نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب سی تھی مولان نا حقوان غرق بہنے رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بواسط نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب سی تھی مولانا نا جوئی نے اس مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

زجودش کر عکشے راہ مفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح

حدیث تقریری

یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے راہ کشادہ نہ ہوتا تو سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر نوح علیہ السلام کی کشتی کس طرح پہنچتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے وہ کشتی بار ہوئی اور وہ مادہ (ای طرح واسطہ درواسطہ ایک صلب ہے دوسر ہے ہم تک منتقل ہوتا رہا جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا دوسرا طبقہ شروع ہوجاتا تھا۔ یہاں تک انی سلسلہ میں آپ نے نارفیل علیہ السلام میں ورود فرما یا چونکہ آپ ان کی پشت میں مختفی تھے تو وہ کیے جل کئے تھے (پھر آ کے ای طرح آ پ خاندانی شرف جو کہ سے فر پھر آ گے ای طرح آ پ خاندانی شرف جو کہ رآپ کی نضیلت پر) شاید ظاہر ہے اولا دخندف میں ہے ایک بلند چوٹی پر جاگزیں ہوا جس کے تحت کے اور طبقے (یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے ) تھے (خندف جس کے تحت کے اور طبقے (یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے ) تھے (خندف بین ہوا ہوئے تو زمین بھر ہونے تو زمین

روش ہوگی اور آپ کے نور ہے آفاق منور ہو گئے سوہم اس ضیاء اور نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کررہے ہیں (چونکہ حضور سلی اللہ علیہ وہ کم نے ان اشعار پرسکوت فرمایا اس لیے حدیث تقریری ہے ان مضافین کا شیخ اور رحمت ہونا ثابت ہوگیا)"انتھی توجعة مع بعض حذف و زیادة روما للاختصار و الا یضاح ۲۱" (پورا ہوگیا اس کا ترجمہ مع بعض حذف و زیادة روما للاختصار و الا یضاح ۲۱" (پورا ہوگیا اس کا ترجمہ مع بعض حذف کرنے اور زیادہ کرنے کے ساتھ الیضاح اور اختصار کا قصد کرکے)

ا کے رحمت عامدحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ ہے کہ اس امت کے اوپر سے وہ سخت سخت عڈابٹل گئے جو بہلی امتوں پر آئے تھے کہ بعض قومیں سور بندر بنادی کئیں کسی کا تخت الٹ کیا مکسی برآ سان سے پھر برے بیحضور سلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو برکت ہے کہ اس امت کے کفار پرایسے عذاب نہیں آتے اوراس رحمت کو عام اس لیے کہا گیا کہ کفار کو بھی شامل ہے جو کدأ مت اجابت میں واخل ہیں۔ایک رحمت عامدیہ ہے کہ آپ کی امت میں ہے جوکوئی ایک نیک کام کرے اس کا تواب کم از کم دس گناہ ضرور لمے گا اورا گرزیا دہ خلوص ہوتو سات سوتک بلکداس ہے بھی زیادہ اُٹواب ملتا ہے اس کا عام ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حدیث"اسلمت اسلفت من خیر" (اسلام لایا توایی گزشته نیکیول کے ساتھ) سے ٹابت ہے کہ کا فرجب مسلمان ہوجاتا ہے تو اس کی گزشتہ تیکیاں بھی اس کوملتی ہیں تو ان نیکیوں میں بیمضاعف ہوگا تو اس طرح بیرحمت بھی کفارکوشامل ہوئی۔ایک عام رحمت بیہ ہے کہ جن تعالیٰ نے اس امت کے اوپر وہ سخت سخت احکام نازل نہیں فرمائے جو پہلی امتوں پر تھے۔مثلاً بعض معاصی ہے تو بہ کا طریقہ بیتھا کہ مجرم اپنی جان دے دے اس کے بدون توبہ قبول نہیں ہوتی' نایا کی کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینے کا تھم تھا' اس شریعت میں احکام نہ بہت بخت ہیں کمل دشوار ہوندا ہیے آسان کہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ اب يهان بدايك سوال موسكما ب كدو نيامين حضور صلى الله عليد وسلم كاسب سيحق مين رحمت عامد ہونا ثابت ہو گیا مگر آخرت میں کفاء کے لیے آپ کی رحمت کیا ہوگی کیونکہ کفار تو

اً. رمستاد احمد ۲:۳ م ۱۲ مستادا بوعو الله ( ۲:۳)

ابدالآ باد کے لیے جہنم میں رہیں گے ان کے حق میں آپ کی رحمت کا ظہور کس طرح ہوگائی ۔
طرح جن مؤمنین کی بعد سزا کے مغفرت ہوگی ان کے حق میں آپ کی رحمت کیا ظاہر ہوئی۔
اس کے جواب کے لیے آیک مقدمہ کی ضرورت ہے اس کے بجھنے کے بعد معلوم ہوجائے گا کہ حضور صلی انڈ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور کفار نے حق میں آخرت میں بھی ہوگا وہ مقدمہ ہے کہ بھلا اگر کوئی شخص بڑا ہخت جرم کرے جس کی سزامیں وہ بیس سال کی سزائے مقدمہ ہے کہ بھلا اگر کوئی شخص بڑا ہوت ہے دس سال کم کرد بوتو یہ رحمت ہوگی یانہیں؟ای طرح قید کا گھڑی ہوتو اگر حاکم اس میں سے دس سال کم کرد بوتو یہ رحمت ہوگی یانہیں؟ای طرح اگر کوئی شخص بہت بخت سزا کا مستحق ہوا وراس میں سے بھے تخفیف کردی جائے تو یہ بھی رحمت ہوگی یانہیں؟ای طرح اگر کوئی شخص بہت بخت سزا کا مستحق ہوا وراس میں سے بھے تخفیف کردی جائے تو یہ بھی رحمت میں داخل ہیں۔

كفارك حق مين رحمت

اب جھے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وہلم جن گنہ گار سلمانوں کے لیے جو کہ جہتم میں جا کیں گے۔ سفارش فرما کیں گرار برس کے عماب کا ستحق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ ہوتی تو میعاد کی کی بیر ہمت ہوئی کوئی ہزار برس کے عماب کا ستحق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ ہم کی مردی جائے۔ مثلاً پانچ سو برس کے بعد وہ جہتم سے نکال دیا جائے تو مفارش سے اس میں کی کردی جائے مشارش سے اس میں کی کردی جائے مشارش سے ہونا اس کا ظاہر ہے اور کفار کے حق میں بیرتو نہیں ہوسکتا کہ میعاد میں کی کردی جائے عذاب میں عذاب تو ان کوابد اللہ اور تک ہوگا مگر بقول شیخ عبد الحق محدث جو عقریب آتا ہے عذاب میں حظیف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی برکت سے تحفیف عذاب کا ذکرتو صحاح میں بھی آتا ہے کہ ایک سے کہ ایک سحائی نے عرض کیا ہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم ایوطالب کو پچھ آپ کی غدمت سے نفع بھی ہوگا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم میری وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو صرف دو جو تیاں آگ کی پہنائی میں گریس سے ان کا بھیجامش ہانڈی کے بھی گا اور اس پر بھی وہ وہ سے جو تکہ انہوں نے جا کیں گریس ۔ اول ہب کے یارے میں حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علہ اول ہا کہ اور اس پر بھی وہ وہ ہے کہ چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علہ یو کی وال دت شریف کو تی میں بشارت لانے وہ ایل بائدی کو آزاد کر دیا تھا جر پر کے دن و در اسا شونڈ اپانی چینے کوئل جاتا ہے باتی عام کفار کے حق میں تو تا ہے کہ چونکہ انہوں نے مضور صلی اللہ علیہ وہ کہ کوئی جاتا ہے باتی عام کفار کے حق میں تو تا ہے کہ چونکہ انہوں نے مضور صلی اللہ علیہ کی وال دت شریف کوئل جاتا ہے باتی عام کفار کے حق میں تو تا ہوئی بائدی کوئی زاد کر دیا تھا

مجھے کی حدیث ہے تو نہیں معلوم ہو کی تکریخ عبدالی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک كاب اشعة اللمعات من لكعاب كرقيامت كون حضوصلى الله عليه وسلم كي شفاعت دس طرح کی ہوگی ان میں ایک شفاعت رہمی ہوگی کہ حضور سلی الندعلیہ وسلم عام کفار کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ بیرلوگ جس بخت عذاب کے مستحق ہیں اس میں پچھے کی کردی جائے۔ چنانچہ آپ کی برکت سے ان کے عذاب میں کی کردی جائے گی کو کم ہونے کے بعد مجمی وہ اس قدر بخت ہوگا کہ وہ اس کو بھی بہت مجھیں گے۔خدامحفوظ رکھے وہاں کا تو ذراسا عذاب بھی ایباہوگا کہ ہرخض میں سمجھے گا کہ مجھے سے زیاد وکسی کوعذاب نہیں۔

شفاعت کی دس تشمیس

چنانچەابوطالب كوھالانكە بہت ہى كم عذاب ہوگا نگروہ يى مجھيں كے كەمجھ سے زيادہ سی کوچھی عذاب نبیس تو کو کفار کواس کی کا احساس نہ ہو گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو رحمت ہونے میں شک نہیں رہا۔ آپ کی رحمت تو ان کے ساتھ بھی یائی گئی اور چونکہ شخ عبدالحق رحمة الله عليه بزے محدث بين اس ليے انہوں نے جوبيدس شفاعت كى كسى ہیں کسی حدیث ہی ہے معلوم کر کے لکھی ہوں گی گوہم کو دہ حدیث نہیں ملی محرچونکہ شخ کی نظر حدیث میں بہت وسیع ہے اس کیے ان کا بیٹول قائل شکیم ہے اور ایک ضروری بات استظر ادأ یاد آگئی کہ جبیبا کفار کو عذاب کی کی کا احساس نہ ہوگا ای طرح جنتیوں کواپنے درجہ کی کی کا احساس نہ ہوگا حالانکہ وہاں مدارج بہت مختلف ہوں کے کوئی اعلیٰ کوئی اد ٹی محر ہر خص میں سمجھے گا کہ میرے یاں جس قدرتعتیں ہیں اتن کسی کے پاس نبیں ہیں اور پینے کے اس قول پر سے ا شکال نہ کیا جاوے کہ بیص کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو کفار کے بارے میں ارشاد ہے: " لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون " (شهلكا كياجاو \_ گاان \_ عداب اوروه نہ ڈھیل ویئے جا کیں گے ) کہ کفار سے عذاب کم نہ کیا جائے گا اور شیخ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حق میں بھی تخفیف عذاب کی شفاعت فرما نمیں سے وونوں میں تعارض ہوگیا' بات بیہ ہے کہ آیت کا مطلب بیہ کے جس قدرعذاب آخر میں ان کے لیے طے ہوجائے گا پھراس سے کمی شد کی جائے گی اور بیاس لیے ارشا وفر مایا گیا تا کہ کوئی

آ خرت کے عذاب کو نیا کے عذاب پر قیاس نہ کرے کہ جس طرح دنیا گی آ گ کا قاعدہ ہے کہ پہلے پہل بہت تیزی کے ساتھ مجڑتی ہے پھر کم ہوتے ہوئے ہندی ہوجاتی ہے ایک ہی جہنم کی آ گ بھی ہوگی کہ دفتہ رفتہ ہزار دو ہزار سال کے بعداس کی تیزی کم ہوجائے گ حق تعدی گی فر سے تین کہ دہاں گی آ گ ایس ہیں کہ دوئی اور ہے گی اور یعداس کی تیزی کم ہوجائے گ اور یہ سطلب نہیں ہے کہ جس عذاب کے وہ قانو ناسخق ہوں گ اس میں کسی کی شفاعت سے ہمی کی نہوگی بلکہ مطلب سے کہ جس قدر عذاب ان کے لیے طے ہوکر قرار پاجے گا وہ ہمیشہ ایک حال پر رہے گا۔ زمانہ درازگر رجانے سے اس میں کی واقع نہ ہوگی ۔ واللہ اعظم تو نفی ہمیشہ ایک حال پر رہے گا۔ زمانہ درازگر رجانے سے اس میں کی واقع نہ ہوگی ۔ واللہ اعظم تو نفی اس تحقیق کی نہوگی ۔ واللہ اعظم تو نفی ہمیشہ ایک حال پر رہے گا۔ زمانہ درازگر رجانے کا عادی ہوجاتا ہے تو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا اگر چہ عذب سردی میں بھی نظر مرد ہے ہیں اس کو تعلیم ہوتی ہوجاتا ہے تو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا ہوتا ہے ہو ہو ان کو تعلیم ہوتی ہوجاتا ہے تو تھر اس کا احساس نہیں ہوتا ہوتا ہوتی ہوجاتا ہے تو تھر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ شب جھھ میں آیا کہ واقعی ہوتی ہوگی۔

انگريزوں کی تقليد

اس انگریزی تقلید پر بیطور جملامعتر ضد کے ایک مضمون ذبن میں آگیا کہ گویہ لوگ قصد
کرتے ہیں تقلید کا گر تقلید بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ دونوں کے قعل کی وجدا لگ الگ ہیں
چنانچہ انگریز لوگ نظے سرر ہے کوشو قیاا ختیا رنہیں کرتے بلکہ وہ سخت سرو ملک کے رہے والے
ہیں ان کو ہندوستان کی سردی زیادہ نہیں ستاتی علاوہ ازیں وہ لوگ غذائی بہت گرم کھاتے
رہتے ہیں اس لیے وہ اگر نظے سرر ہیں تو پھی تجہ ہیں گر جولوگ ہندوستان کے رہنے والے
ہیں ان کے لیے تو یہاں کی سردی بھی بہت پھی ہے وہ خواہ نواہ ان کی نقل کرتے ہیں۔
ہیں ان کے لیے تو یہاں کی سردی بھی بہت پھی ہے وہ خواہ نواہ ان کی نقل کرتے ہیں۔
ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ان کے ساتھ میں نہ رضائی نہ جا دراور سردی کا سخت موسی
وستی کے کہون کا کوٹ پتلون ہے ہوئے اور ساتھ میں نہ رضائی نہ جا دراور سردی کا سخت موسی
ایک شیشن پر کسی انگریز نے برف منگا کر بیا جنش میں صاحب کو بھی تقلید سوچھی آپ نے بھی

برف والے سے برف خرید کر بیا۔ انگریز لوگ تو چونکہ گرم غذاؤں کے عادی ہیں ان کوتو سردی کے موسم میں برف چنے ہیں گرجنتل مین مصاحب کی تو برف پینے ہیں گرجنتل مین صاحب کی تو برف پی کر بیحالت ہوئی کہ سرسے ہیر تک گئے تو تھر کا پینے وہ فخص بیان کرتے سے کہ جب وہ بہت ہی کا پینے سے کہ جب وہ بہت ہی کا پینے سے کہ جب وہ بہت ہی کا پینے میں نے اپنی رضائی ان کواوڑ ھائی جب ذراان کی کا پینی بند ہوئی اس وقت ان کومعلوم ہوا ہوگا کہ رضائی گھیل وغیرہ ساتھ لینے میں بیراحت ہے۔

ای طرح گرمی کے زمانہ میں بیلوگ لوٹا وغیرہ تک ساتھ رکھنے کو بد تہذیبی سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ جوکہ کالج بہاولپور میں پروفیسر ہیں بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ گرمی کے زمانیہ میں میرابہاولپورے سفر ہوا' میرے ساتھ ٹھنڈے یانی کی صراحی وغیرہ بھی تھی کیونکہ سفرلمباتھا راسته میں یانی کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا اس گاڑی میں ایک جنٹل میں بھی سوار تھے۔صراحی وغیرہ کود کھے کر کہنے لگے کہ یہ کیا بھنگیوں کا سابرتن لیا ہے میں نے پچھے جواب نہ دیااور ایک تخت پر لیٹ رہا' وہ صاحب بھی ایک اوپر کے تختہ پر لیٹ گئے اب ان کو بیاس کی اور شدت کی گی، تھوڑی در صبر کیا آ خربے تاب ہوکر صراحی کی طرف دیکھنے لگئے میں نے جب دیکھا کہ ان کا پیاس سے برا حال ہےاورصراحی پران کی نیت ہے گرعار کے مارے ماتلتے نہیں تو میں قصد آ لیٹ کیااورآ تکھیں بندکرلیں تا کہوہ مجھیں کہ بیہو کیا ہےاور پانی لی لیں۔ چنانچہ جبان کا خیال میہوا کہ میں سوگیا ہوں تو وہ صاحب تختہ پر سے اثر دیئے دیے یا دُن صراحی نے پاس آئے مگر بار بار جھے دیکھتے بھی جاتے تھے کہ یہ بیس جاگ نہ گیا ہوآ خرکومرا کی معہ سے لگائی جب خوب پانی بی چکے اور اٹھنے لگے میں نے فوران کا ہاتھ پکڑلیا کہ کیوں صاحب آپ نے بھنگیوں کے برتن میں سے کیوں مانی پیا ہے۔اب نہ بو چھنے کدان کا مارے ندامت کے کیا حال ہوا سیروں یانی ان کے اوپر پڑ گیا ' پھر میں نے خوب ہی ان کی خبر لی ۔

پران کو بیمعلوم ہوگیا کہ بیر پروفیسر کالج بہاولپور ہیں تو بہت ہی معافی جاہی مرتبعب ہے کہ بیلوگ سرکوت مونے ہے کہ بیلوگ سرکوتو کھلا رکھتے ہیں اور پیروں کی بہت تفاظت کرتے ہیں ہروفت موزے پڑھے میں کو تھے ہیں اور پیروں کی بہت تفاظت کرتے ہیں اور ہم سرکی کہ پڑھے رہے ہیں کسی وفت بھی نہیں اور ہم سرکی کہ مار کی حفاظت کرتے ہیں ہیں کی حفاظت کرتے ہیں ہم پیرکی اتن تعظیم نہیں کرتے نہ اس کی حفاظت

کرتے ہیں ہم کوتو موزے پہن کر اور زیادہ پریشانی ہوتی ہا گر بھی بخت سردی ہیں پہن ہمی لیتے ہیں تو جہاں ذرا گرمی ہوگئ پھر بدون نکالے چین نہیں آتی اور سرکو بدون و ھا کئے ہم کو چین نہیں آتی بیتو جملہ معتر ضد تھا۔اصل مضمون بیتھا کہ یہ بات معلوم ہوگئ کہ سردی یا گری کی جب عادت ہوجاتی ہے تو بدن من ہوجاتا ہے تو بیشہ ہوسکتا ہے کہ اگر چہہم کا عذاب ہمیشہ ایک حال پرد ہے مگر بدن من ہوجاتا کے بعد جب اس کا احساس نہ ہوگا تو خود بخو دعذاب ہیں کی ہوجائے گی تو اس تخفیف کی نئی سیح نہ ہوئی۔اس کا جواب حق تعالی شاند نے بخو دعذاب ہیں کی ہوجائے گی تو اس تخفیف کی نئی سیح نہ ہوئی۔اس کا جواب حق تعالی شاند نے قرآن میں خودار شاد فر بایا ہے: "کلما نضیجت جلو دھم بدلنا ھم جلو دا غیر ھا" کہ جب ان کی ایک کھال گل جائے گی تو ہم ان کو دوسری کھال پہنادیں گے تا کہ اچھی طرح کہ جب ان کی ایک کھال گل جائے گی تو ہم ان کو دوسری کھال پہنادیں گے تا کہ اچھی طرح ہیں شدہ عذاب کا احساس پورا ہوتا رہے تو اب بیشہ بھی زائل ہوگیا۔غرض بعد شفاعت جس قدر میں عذاب کا حساس پورا ہوتا رہے تو اب بیشہ بھی زائل ہوگیا۔غرض بعد شفاعت جس قدر عذاب ان کے لیے طے ہوجائے گا اس بی تخفیف نہ ہوگی نہ ذاتا نہ حسا۔

رحمت خاصه ورحمت عامه رسول

پی شیخ عبدالحق رحمة الله علیه کی میختیق "لا بخفف عنهم العداب" (ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا) کے خالف نہیں۔ اب آپ کومعلوم ہوگیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم مذکیا جائے گا) کے خالف نہیں۔ اب آپ کومعلوم ہوگیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم مالم کے لیے رحمت میں دہاں تک کہ کفار کے لیے بھی رحمت میں وزیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ اب تو یہ کہنے کو جی جا ہتا ہے:

دوستاں را کیا کئی محروم تو کہ بادشمناں نظر واری (دوستوں کوکب محروم کرو مے جبکہ دشمنوں پرآپ کی نظر عنایت ہے) اور یہ کہنے کو جی جا ہتا ہے:

نماند بعصیاں کے در گرو کہ وارد چنیں سید پیشرو (وہ مخض گناہوں کی وجہ ہے جہنم میں نہ رہے گا جومجد (صلی اللہ علیہ وسلم) جبیبا پیشوا اورسروارر کھتاہو)اور

طوبني لنا معشر الاسلام ان لنا 💎 من العناية ركنا غير منهدم

(مسلمانو! ہمارے لیے خوشخری ہے کہ عنایت ربانی سے ایک ایسا مضبوط رکن جو منہدم ہونے والانہیں ہے)

اس تمام تقریب "وحمة للعالمین اور بالمؤمنین دؤق رحیم" میں شبہ تعارض مرتفع ہوگیا۔ پس وحمة للعالمین میں حضوصلی الشعلیہ وسم کی رحمت عامد کا ذکر ہوا مین دؤق و حیم میں رحمت خاصہ کا جومؤمنین کے ساتھ خاص ہے جس کا تحرم ہور مین دؤق و حیم میں رحمت خاصہ کا جومؤمنین کے ساتھ خاص ہے جس کا تحریب قرب تقریب نے ایک کہ بیم رف مسلمانوں کے لیے ہے کفارکواس سے حصر نہیں ملے گا۔ اے صاحبو! اس تقریب ہے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ آپ گوہم نا کا رول سے تعنی عبت ہے تو اب تو طبعا بھی آپ سے مجت کرنا لازم بلکہ آپ کے اصانات کا تو مقت اید ہے کہ اگر حضور صلی الشعلیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں سے محبت نہ ہوتی ۔ تب بھی حضور صلی الشعلیہ وسلم کی مجبت آپ کے ذمہ من کی مجبت نہ ہوتی۔ تب بھی حضور ایک کے ذمہ من کی مجبت ہو جہ اس تحرم ہو اس کے ذمہ من کی مجبت ہو جہ اس تحرم ہو اس قدر محبت ہو گی ہو تا پر تو ہا ول حضور صلی الشعلیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت ہو گی ہو تا ہو گی سے ہم حمبت ہو گی ہو آپ کی کشش سے ہم کی کو تب ہو گی۔ چنا نچم شہور مقولہ ہے:

کو آپ کے ساتھ محبت ہوئی۔ چنا نچم شہور مقولہ ہے:

پ کے ماطا بات اول در دل معثوق پیدا ہے شود

(عشق ملمعثوق كول من بيدا موتاب)

اگر از جانب معثوق نباشد کشتے طلب عاش بیچارہ بجائے نه رسد (اگر معثوق کی جانب کچر شش نه ہوتو بیچارہ کی طلب کمال کوہیں پہنچ سکتی)

اوررازاس کابیب کہ محبت ہوتی ہے معرفت سے اور ہم کوآپ کی معرفت کا لئیں اور آپ کو ہماری معرفت کا لئیں اور آپ کو ہماری معرفت کا لی ہے ہم نے تو صرف حضور صلی القد عدید وسلم کے پہری کمالات محبل سے محبت ہوگئی محران کمالات کی کندو حقیقت نہیں ہجھتے۔ محبل من لیدرک فی الدنیا حقیقت موم نیام تسلوا عنه بالحلم و کیف یدرک فی الدنیا حقیقت موم نیام تسلوا عنه بالحلم

یعن وہ لوگ آپ کی کے حقیقت کیو کر مجھ سکتے ہیں جو کہ خواب ہی میں زیارت سے مشرف ہونے کوسلی کے لیے کافی سجھتے ہیں اور حضور صبی اللہ علیہ وہدانی اور اک وجدان حقیقت نہ سجھتے کا رازیہ ہے کہ کمالات حقیقت میں وجدانی ہیں اور وجدانی اور اک کمالات حقیقت نہ سجھتے کا رازیہ ہے کہ کمالات حقیقت میں وجدانی ہیں اور وجدان کا حصول موقوف ہے اتصافی بالوجدانی پر پس اور اک کمالات نبوت کا متصف بالنبی ت ہی کو ہوسکتا ہے اور ہم میں نہیں ۔ اس لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ملہ حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ جن مقامات کو ہم نے دیکھا بھی ٹہیں ہم ان کی حقیقت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری معرفت پوری طرح حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری معرفت پوری طرح حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کہ خصور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ اس لیے جتی معرفت ہم کو محاری کہ خصور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس غیر نبی کونہیں ہوسکتی اس لیے ہم کو مقامات انبیا علیہم السلام میں موازنہ کرنا بھی رائے سے عارفہیں ہوسکتی ہیں کو کہ جب نبی صلی اللہ عیں موازنہ کرنا بھی رائے سے علیہ کی مقامات انبیا علیہم السلام میں معرفت نبیں تو ہم ان کی حقیقت نہیں عبی سکتھ سکتے تو ہم سے اس میں غلطی کا واقع ہونا بعید نبیں۔

شخ ابن العربی رحمة الله علیه با وجود یکدامت میں بہت بزے صاحب کشف جی اور
شف میں ان کا بزایا ہے ہے گر پھر بھی انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ مقامات انبیاء بیہم
السلام میں گفتگو کرنا نہ چاہیے کیونکہ غیر نی کو ٹی کے مقامات کاعلم نہیں ہوسکا، مثلاً آپ کا
وف وخشیت انبیاء کیہم السلام کے خوف وخشیت کے ساتھ محفل لفظی مناسبت رکھتا ہے باتی
دونوں کی حقیقت یوں تعبید ہے وہ اور چیز ہے بیاور چیز ہے۔ غرض جب حضور صلی الله علیہ
وسلم کی معرفت ہم کو کم احقہ حاصل نہیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کو ہوری معرفت پوری طرح
ہاتی معرفت ہم کو کم احقہ حاصل نہیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کو ہوری معرفت پوری طرح
ہاتی سے اس لیے حضور صلی الله علیہ وسلم ہی کی محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی بیاتو ولیل کلی سے
اشات تھا اس کے علاوہ وا قعات بھی شاہد ہیں۔ چنا نچہ آپ و کھے لیجے اور ہنلا ہے آپ نے
اشات تھا اس کے علاوہ وا قعات بھی شاہد ہیں۔ چنا نچہ آپ و کمے لیجے اور ہنلا ہے آپ نے
اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے ذکر میں بیدار رہ کر گزاری ہیں اور حضور صلی الله علیہ
وسلم نے اپنی اُ مت کی سفارش کے لیے ایک ایک آیت میں صبح کروی۔ چنا نچہ آپ ایک

مرتبدرات کو تبجد میں قرآن شریف برا درے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچ "ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم" (اكرآ ب ال كو عذاب ویں آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب اور حکمت والے میں) تو امت کو باد کرے بار بارای آیت کو دہراتے رہے یہاں تک منع ہوگئ۔اللہ اکبر أمت كاكس قدر خيال تفا- بتلائية ب فحضور صلى الله عليه وسلم ك فاقد كويا وكرك كتف فاتے کیے ہیں اور حضور صلی القد علیہ وسلم نے ساری عمر فقط آپ کی خاطر فاقہ سے گزار دی شاید کوئی بیر کیے کہ ہماری خاطر کیسے حضور صلی القد علیہ وسلم کوروپیہ بیبید ملتا ہی نہ ہوگا جوآپ نے فاقد سے زندگی بسرکی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کو ملتا نہ تھا تن تعالیٰ شاند کے تھم سے ملائکہ نے حاضر ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا تھا کہ اگر آپ فر مائمیں تو آپ کے لیے پہاڑوں کوسونا بنادیا جائے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کریں مگر حضور صلی التدعليه وسلم نے اس کوقبول نہيں فر ما يا اور حق تعالىٰ ہے عرض کيا که البی ميں توبيه جا ہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ مجر کر کھایا کروں تو آپ کا شکر بیادا کردں دوسرے روز مجوکا رہوں تو صبر كرول توبيه فاقد حضورصلي الثدعليه وسلم نے خود اختيار فرمايا بينه تھا كه آپ كود نيانه ل سكتي تھي اب رہی ہے بات کہ باوجود ملنے کے کیوں ندلی سواس کی بدوجہ نہ تھی کدونیا کی کثرت سے پچھ آ پ کو باطنی ضرر پہنچا جس کی وجدے آ ب نے فاقد اختیار کیا۔ونیا مروار آ ب کےول کو کیا مشغول كرسكتي تقى \_ جب آپ كے غلامان غلام ايسے ہوئے ہيں كدان كے دل كو باوجود کٹرت مال کے اس ہے ذرائجی لگاؤنہیں ہوا۔ نیز انبیاء کیہم السلام میں بعض نے سلطنت ی خواہش کی تھی تو کیا معاذ اللہ انہوں نے ایک مصر چیز کی درخواست کی تھی ہر گزنہیں انبیاء علیہم السلام کے ول میں ونیا کی ذرا بھی تنجائش نہیں ہوسکتی تو پھراگر آپ کے پاس مال و دولت بکٹر ت بھی جمع رہتا تب بھی آ پ کواس سے پچھضرر نہ تھا مگر پھر جوحضور صلّی اللہ علیہ وسلم نے فاقد کشی کوا ختیار فر مایا تو اس کی کیا وجھی صرف امت کا خیال کدا گر میں ذرا بھی و نیا ک طرف ہاتھ بڑھا ؤں گا تو میری امت اس کوبھی سنت سمجھے گی اور میری سنت سمجھ کر مال و دولت جمع کرنے کی طرف جھک جائے گی' میرے واسطے تو اگر چہ مال و دولت مصر نہیں

بوسکنا گرامت کواس سے ضرر بنجے گا تو محض ہماری خاطر حضور صلی الله علیہ وسلم نے ساری عمر فاقہ کی تکلیف برواشت کی ۔ جی کہ شب معرائ میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے دودھ کو برتن چیش کیے گئے آیک شہد کا آیک شراب کا ایک دودھ کا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے تھی اُمت کے حال پر دھت تھی ۔ حالا نکداگر آپ شراب کو اختیار فرما لیتے تو چونکہ دود و نیا کی شراب نیتی جنت کی شراب تھی حلال اور پا کیزہ تھی پھھ آپ کا ضرر نہ ہوتا نہ آپ کو گناہ ہوتا۔ اس طرح آگر شہد کو لے لیتے گر حضور صلی الله علیہ وسلم آگر ذرا بھی لذات کی طرف میلان فرماتے تو اُمت کواس سے حصہ ملتا اور اُمت کے لیے دو میلان معزہ وہ تا ای جب حضور صلی الله علیہ السلام نے خوش ہو کر ایک خواب کے جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا تو جبر بل علیہ السلام نے خوش ہو کر کو اختیار فرمایا تو جبر بل علیہ السلام نے خوش ہو کر کو اختیار فرمایا تو جبر بل علیہ السلام نے خوش ہو کر کو اختیار فرمایا تو جبر بل علیہ السلام نے خوش ہو کر کو اختیار فرمایا تو جبر بل علیہ السلام نے خوش ہو کر کو اختیار فرمایا تو جب حضور میں کہ واحد کے اور اخلات المخصور لماوت امت کراہ ہوجاتی عالم برزح کی دودھ دین کی صورت ہے۔ چنا نچا گرکوئی خواب بھی دودھ بھتے ہوئے بالیا تے ہو کے میں دودھ دین کی صورت ہے۔ چنا نچا گرکوئی خواب بھی دودھ ہوئے ہوئے اس کی تجیر و بین میں خود دودھ نوش فرمائی الله علیہ وسلے اس کی مناسبت سے اپناؤیک خواب یاد آگیا۔

کی ارشاد فرمائی جس میں خوددودھ نوش فرما کر بچا ہوا دھڑے عروضی الله تعالی عند کوعطا فرمانا دیکھ تو اس کی مناسبت سے اپناؤیک خواب یاد آگیا۔

میں نے ایک بارخواب میں دیکھا کہ ایک جمع ہے جس میں لوگوں کو چھا چھتیم ہورہی ہے میر سے سامنے بھی چیٹ ہو گی تو میں نے انکار کر دیا میں نے نہیں پی جب میں بیدار ہوا تو تعمیر خود بخو دول میں بیدا کی کہ جس طرح دود ہے معنی عالم میں دین کے جیں چھا چھی تعمیر صورت دین ہے جس میں معتی نہیں سویہ جمع بھی عمل بالحدیث کا مدی ہے۔ گویا اس خواب میں بید بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں میں دین کی صورت ہی صورت ہے دوح دین کی نہیں ہے ۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوشب معراج میں دود ھکوا ختیا دفر مایا اس کی برکت بید ہوئی کہ امت محمد بید سلم اللہ علیہ وسلم کو دین کا خیال بہت ہے۔ کا ملین کے سامنے تاقصین ہوئی کہ امت محمد بید (صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا خیال بہت ہے۔ کا ملین کے سامنے تاقصین جو ہے کہیے ہی معدم ہوتے ہوں محر مجموع طور پر امت محمد بید (صلی اللہ علیہ وسلم ) دیکر اقوام بہود و نصاری کے مقابلہ میں دین کے اجتمام میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ امت محمد بید و نصاری کے مقابلہ میں دین کے اجتمام میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ امت محمد بید

(صلی الله علیه وسلم) کے ناقص بھی یہود ونصاریٰ کے مقابلہ میں دینداری میں کامل ہیں۔ سو ویکھا آپ نے حضور صلی الله علیه وسلم نے اُمت کی کیا کیا رعابیتیں اور ان پر کیا کیا عنائیس فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میشفقت اور میر محبت و کھے کر تو ہم کو بدرجہ اولیٰ عاشق اور جان نثار ہوجانا جا ہے اور یوں کہنا جا ہے:

ار اگرتو میرے سراور آئی من کشینی نازت بکشم که ناز نین (اگرتو میرے سراور آئی کھوں پر بیٹے تو تیراناز آٹھا کا اس لیے کہ تو ناز نین ہے)

بلکہ اگر آپ تیل بھی کرنا چا جی تو زبان قال وحال سے بیہ ہمنا چا ہے:

مروستاں سلامت کہ تو خبر آزمائی

مروستاں سلامت کہ تو خبر آزمائی

(وٹمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ آپ کی مگوار سے ہلاک ہو دوستوں کا سرسلامت دہے کہ
ان برآپ کا خبر چلے)

اورہم تو کیے عبت شہریں آپ کی تو مجوبیت میں بیشان ہے کہ جانوروں تک نے آپ کو سجدہ کیا ہے اوراس سے زیادہ عجیب بیہ کہ کہت الوداع میں جب حضوصلی الشعلیہ وہلم نے قریائی کی تو سوادٹ نم فرمائے سے ایسے فریب بھی کہیں شدد کھے ہوں گے بات بیہ کرتی تعالی شانہ نے آپ کو بہت کچھ یا تھا گرآپ بہت نہیں فرمائے سے آپ کا فقر اختیاری تھا۔ فرض حضوصلی اللہ علیہ وہلم نے بچے وواع میں سوادٹ نم فرمائے سے نم کرنے کا طریقہ بیہ کہاران سے ملاکر تعمد سے باندھ دیا جاتا ہے اوراونٹ تین بیروں پر کھڑ ادہتا ہے پھر گلے کے بیچ جو گرخ حا ہے اس میں برجھا ماراجا تا ہے۔ اونٹ کواس طرح ذرج کیا جاتا ہے اس کا ذرج اس کواس طرح آسان ہے تھے وہ حضوصلی الشعلیہ وہلم نے ان سویس سے تریسے اونٹ کواس طرح ذرج کیا جاتا ہے اس کا ذرج اس میارک سے ذرج سے تھے ہو تو حضورصلی الشعلیہ وہلم کی تو ہے کا حال بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ بہت ہی تو ی محضوصلی اللہ علیہ وہ کر دیے۔ غرض احاد یہ میں یہ قصد ندکور ہے کہ جب باتھ ہو تا ہے اس کی طرف بڑھتا تھا کہا کہ جہ سے باوجود چر بندھا ہوا ہونے کے تھی سے اوجود چر بندھا ہوا ہونے کے آپ کی طرف بڑھتا تھا بھی پہلے جھے ذرج کے حدیث میں بیلفظ ہیں «کلھن یو د للفن کے آپ کی طرف بڑھتا تھا کہا کی کاس سے تاب کی طرف بڑھتا تھا کہا کیا گل اس شعر کا مصداتی تھا۔

ہمہ آ ہوان صحرا سرخود نہادہ بر کف بامید آ نکہ روزے بشکارخواہی آ مد (صحراکے تمام ہرنوں نے اپناسر میلی پر رکھ لیا ہے اس امید میں کہ کی دن شکارکوآ ئے گا) پس ہم پر عقلاً نقل ہر طرح فرض ہوا کہ آپ ہے محبت کریں اور محبت کا مقتضا ہے کثرت ذکراوراس ذکر کی ایک بہت انچھی اورمقبول اورمحبوب فر د درُ ودشریف ہےخصوص جبکہ اس میں بھی جمارا ہی نفع زیادہ مقصود ہوای لیے حضور صلی القد علیہ وسلم نے ہم کو در ود شریف کی فضیلت بتلائی ہے تا کہ اس کے ذریعہ ہے اُمت کو بہت پچھ برکات و درجات عالیہ وثو اب عطا ہوں ۔ کوئی پیشبہ نہ کرے کہ درُ و د تعلیم فر مانے کا نفع تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم بی کو ہوتا ہے کہ اُمت آ ب کے لیے وعا کرتی ہے امت کو کیا نفع سویہ شبہ غلط ہے کیونکہ اس کی تو الی مثال ہے کہ ایک آتا ہے اس کے ایک لڑکا ہے جس کی وہ بہت جا ہتا ہے وہ لڑکا اینے باپ کے نوکر سے کہتا ہے کہ ابا جان سے کہدوہ کہ آج عید ہے ہم کوایک روپیدو ہے ویں۔وہ لڑ کا جانتا ہے کہ باپ کوخود میرا خیال ہے وہ عیدی کا روپیہ خود ہی دیتے مگر پھر جو نوکر کے ذریعیہ سے کہلواتا ہے اس میں اس کا خودکوئی نفع نہیں بلکہ اس وساطت ہے وہ نوکر آ قاکی نظر میں بلند مرتبہ وجائے گا کہ بیہ ہمارے میٹے ہے محبت کرتا ہے۔ اب اگر وہ نوکر بیوتوف بیجے گئے کہ میں بینے ہے بھی برد حامواموں کہ میں نے اس کورو پیدولوا یا ورنداس کو نه ملتا۔ بیراس کی حماقت ہوگی یانہیں بلکہ اس کوتو اس وساطت سےخود ایک شرف حاصل ہوگیا۔ بنے کوتورو پیدماتا ہی۔ بلاتشیہ ای طرح اس جگہ بھے کہ آب کے دروو پڑھنے سے جو در جات حضور صلی الله علیه وسلم كوعطا بول مے اس ميں حضور صلى الله عليه وسلم كو چھوآ ب كى ضرورت نہیں وہ درجات تو حق تعالیٰ خودحضورصلی الله علیہ وسلم کوعطا فر ماتے ہیں البتہ میہ رجت ہے کہ ہم کواس وساطت ہے مشرف فر مادیا کہاس واسطہ ہے ہم کو بھی حضور صلی اللہ عليه وسلم كى بركت سے قرب حاصل ہوجا تا ہے اور ميرے ياس اس دعوے كى كه ان مراتب کا عطا فرمانا توحق تعالی کومنظور ہی تھا دلیل موجود ہے۔جق تعالی شاندنے جس آیت میں ہم کودرٌ ودشریف کاامرفر مایا ہے۔

### صغىكدد

اس میں امرے پہلے بیار شاد فر مایا ہے: "ان اللّه و ملنِکتهٔ یصلون علی النّبی"

(تق تعالی اور ملائکہ علیم السلام نی صلی الله علیہ وسلم پر درُ ود بھیجے ہیں) "یصلون علی النّبی"

(نی صلی الله علیہ وسلم پر درُ ود بھیجے ہیں) صیفہ تجرد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمارے حضورصلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ درُ ود بھیجے یا نہ بھیج اور فلا ہر ہے کہ حق تعالیٰ ہی درُ ود بھیج یا نہ بھیج اور فلا ہر ہے کہ حق تعالیٰ سے بر ہم کر کس کا درُ ود ہوسکتا ہے اور حق تعالیٰ ہمیشہ درُ ود تا زل فر ماتے سے بین تو حضورصلی الله علیہ وسلم کو جو در جات عالیہ عطا ہوئے والے ہیں وہ تو حق تعالیٰ خود بی حضورصلی الله کو مرود ہی عطافر ما ئیں گے اگر تم بھی حضورصلی الله علیہ وسلم کے لیے درُ ود پڑھو گے حضورصلی الله علیہ وسلم کو فوداس کی کوئی ضرورت نہیں اور درُ ود و شریف میں علاوہ اس کے کہ دہ ایک ذکر ہے جو مقتضا حج ہت کا ہے اور بھی فضائل ہیں۔

مشریف میں علاوہ اس کے کہ دہ ایک ذکر ہے جو مقتضا حج ہت کا ہے اور بھی فضائل ہیں۔

چنانچارشاد فرماتے ہیں: "من صلی علی و احدا صلی الله علیه عشواً" بو میرے اوپرایک باردرُ دو بھیج گائی تعالیٰ اس پردس باردرُ دو بھیج گائی کے ذکر شریف کے دوسرے طرق کے بیہ ہے کہ ذکر بسیط ہے اور ذکر بسیط ہے اور ذکر بسیط مقاریٰ الدُسلی الله علیہ وہ تا ہے۔ پھراس میں ایک خصوصیت بیہ کانا میں ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول الله صلی الله علیہ وہ کی کے ذکر دور شریف میں اللہ کانام بھی ضرور ہوتا ہے تو خلوت میں اس سے زیادہ دلی ہوتا کی حضور صلی الله علیہ وہ کم کانات کو فی طریقہ نہیں۔ البہ جلوت میں اگر جمع مشاق ہوتو کی حضور صلی الله علیہ وہ کم کے کمالات کو فی طریقہ نہیں۔ البہ جلوت میں اگر جمع مشاق ہوتو کی حضور صلی الله علیہ وہ کی تو ای اخلاق دغیرہ کا کہ بھی ذکر کر دیا جائے یہ ذکر ولا دت بھی افضل ہے کیونکہ ولا دت بھی تو ای واسطے ہوئی تھی ہوگا ہوگا۔

اخلاق دغیرہ کا در فضیلت بھی آئی ہے چنائی ایک صحابی نے چندا دراد حضور صلی الله علیہ وسلم کے در سے مسامنے چیش کے کہ میں چند وظائف پڑ حتا ہوں جن میں درُ دوشریف رائے گئی میں اللہ علیہ وسلم کے در سے بھی الصوب جائے ایک میں کارور میں اس منے چیش کے کہ میں چند وظائف پڑ حتا ہوں جن میں درُ دوشریف رائے کے کہ میں چند وظائف پڑ حتا ہوں جن میں درُ دوشریف رائے کے کر ب

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرما يا:"لوزدت لكان محيراً لك" (اكراس يرزياده كرتا تو تيرے ليے بيبہتر تھا) انہوں نے عرض كيا يا رسول الله على الله عليه وسلم نصف كے قریب درُ ودشریف پڑھا کروں مصور سلی الله علیه وسلم نے پھر میں فرمایا کہ اگراور بڑھا دیسے تو بہتر ہوگا۔ یہاں تک کہانہوں نے عرض کیا کہ میں سارا وظیفہ دڑ ودشریف ہی کارکھوں گا اور مرجه نه بردهون کا حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا "افدا یلفی همک ویغفو ذنبک" کہ اگراپیا کرو کے تو تمہاراتمام فکردور ہوجائے گااور گناہ بخش دیتے جا کیں گے۔ ارشا دحضرت ذوالنون مصرگ

مراس کا پیمطلب نہیں کہ سب لوگ ایسا ہی کریں کہ تمام اوراد چھوڑ کر دڑ ودشریف ای کا وظیفے اختیار کرلیں اس کے بارے میں ذوالنون مصری رحمة الله علیه کا مقولہ بہت عمدہ ہان ہے بوجھا گیا کہ استغفار افضل ہے یا در ودشریف انہوں نے فرمایا کہ اُ جلے کپڑوں میں تو عطراحچھا ہوا کرتا ہے اور میلے کپڑوں میں صابن غرض ہرا یک کی حالت کا جدا مقتضا ہے اس لیے کوئی بیدنہ کرے کہ تمام اوراد چھوڑ دے اور صرف درُ ودشریف کواختیار کرنے بیا ہے ھنے ہے یو چھ کر کرنا جا ہے۔

ز بإرت روضة اقدس كى فضيلت

ایک حق آپ کی محبت کا بیہ ہے کہ قبر شریف کی زیارت سے مشرف ہوخصوص جوحالت حیات میں زیارت ہے مشرف نہیں ہوئے وہ روضۂ اطہر سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے برکات حاصل کرلیں کہ وہ برکات اگر چیز بارت حیات کے برکات جیسے بالکل نہ ہوں مگران کے قريب قريب ضرور بيل - حديث مين ارشادموجود ہے:"من زادنى بعد ممالى فكانما ذارنی فی حیاتی" میم نے میرے مرنے کے بعد زیارت میری قبری کی گویاس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی قابل توجہ ہے آگر آپ ج تعلق صرفه مبلغ مل ہونے کی هیٹیت ہے ہوتا تو زبارت قبر مسنون شہوتی کیونکہ اس

ل ركبرالعمال ۲۳۵۲ ا الترغيب والتوهيب ۲ ۲۲۳)

وقت تبلیغ کہاں ہے۔افسوں کہ بعض لوگ ایسے خشک ہیں کدوہ زیارت قبرشریف کی فضیلت کوئیس مانتے بلکداس سے بڑھ کریہ کہاس کے ناجواز کے قائل ہیں۔

كان بوريس أيك مرتبه أيك مترجم اربعين حديث بس بجول كاامتحان تفا-جلسامتحان میں ایسے ہی ایک شخص تھے جو کہ زیارت قبرشریف کو ناجا مَز سمجھتے تھے۔ایک بچہ کا امتحان شروع ہوااس نے اللہ ت بیرحدیث یڑھی۔ "من حج ولم يزدني فقد جفاني " (جس نے جج كيااورميرى زيارت نبيس كى اس في مجھ برظلم كيا) فرمايا ہے توبيآ ب كى حالت حيات كے ساتھ خاص ہے بعد وفات زیارت ٹابت نہیں طالب علم بچہ تھا اشکال سمجھا بھی نہیں نہاس کو جواب معلوم تھا وہ سادگی ہے آ گے بڑھنے لگا۔ خدا کی شان آ گے جوحد بث موجود تھی وہ اس اعتراض بی کا جواب تھی آ کے بیصریت تھی کہ "من زارنی بعد مماتی فکانما زرانی فی حیاتی" علی جس نے میرے مرنے کے بعد زیارت کی گویااس نے میری زندگی میں زیارت كى) جينے علماء اس وقت موجود تھے سب نے ان صاحب سے كہا ليجئے حصرت آب كے اعتراض کا جواب منجانب الله ہوگیا 'بس خاموش رہ محتے بعضے لوگ زیارت قبرشریف پرایک شبہ کرتے ہیں کہاب تو قبر کی بھی زیارت نہیں ہوتی کیونکہ قبرشریف نظرنہیں آتی اس کے گرد پھر کی و بوار قائم ہے جس کا درواز و بھی نہیں یہ بجب لغواشکال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگرزیارت قبر کے لیے قبر کا ویکھنا ضروری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی میشرط ہوگی کہ حضور صلى الله عليه وسلم كوديكها جائے حالانكه بعض محابة ثابينا تتے عبدالله بن ام مكتوم محاني بي یانہیں؟ مستورات کے بارے میں کیا کہو مے جس طرح صحابیت کے لیے حکمی زیارت کافی مانی عمیٰ ہے اس طرح زیارت قبرشریف میں بھی حکمی زیارت کو کیوں نہ کافی مانا جائے گا' یعنی الیسی جگہ بننج جانا کہ اگر کوئی حائل نہ ہوتو قبرشریف کود کھے لیتے یہ بھی حکمازیارت قبرشریف ہے۔ حضرت ا ما لک کے ایک قول کامفہوم

تيسرا شبدامام مالك رحمته الله عليه ك قول سے كرتے ہيں كه امام مالك كا قول ہے

ل (الدرالمنثور ا:۲۳۷ كشف الخفاء ۳۳۸)

ع ركنز العمال : ٢٣٤٢ ( الترغيب والترهيب ٢٢٣)

"یکره قول الوجل زرت قبو النبی علیه السلام" (یعن امام ما لک فرماتی میں کہ بیا بات کہنی کردہ ہے کہ میں نے قبر شریف کی زیارت کی وجب زیارت قبر کا قول تک کردہ ہے توضل زیارت تو کیے کردہ نہ ہوگا۔ جواب بیہ کدام ما لک کا بیقول اول تو ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہوتو ان کا بیم طلب نہیں جوتم کہتے ہو ور ندان کواس قدر پھیر بھار کی کیا ضرورت تھی وہ صاف یہی نہ فرماتے کہ "یکرہ زیارۃ قبر النبی علیه السلام" (نی ضرورت تھی وہ صاف یہی نہ فرماتے کہ "یکرہ زیارۃ قبر النبی علیه السلام" (نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروہ ہے) بیقول کی کراہت بیان کرتا اس سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ میں اس لیے زیارت کرنے والے کو بید نہ کہنا چا ہے کہ میں نے قبر کی زیارت کی کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نہونے کا چونکہ شہوتا ہے بلکہ بیکہنا چا ہے کہ میں نے حضورصلی التہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو بین ان وی اس کیا شوق ہوتا اس کوترام کر کے دومروں کو بھی روکنا چا جے بین گرجوزیارت کر چکے بین ان کیا شوق ہوتا اس کوترام کر کے دومروں کو بھی روکنا چا جے بین گرجوزیارت کر چکے بین ان کے یو چھوکہ کس قدر برکات حاصل ہوتے ہیں۔

## حكايت حضرت شيخ احمد كبيرر فاعي

بس اب بیان کوایک واقعہ پرختم کرتا ہوں جس سے زیادت قبرشریف کے برکات اور حضورصلی اللہ علیہ وکا قبرشریف بی زندہ ہوتا معلوم ہوگا۔ سیدا حمد رفاعی رحمتہ اللہ علیہ کا قبرشریف بی زندہ ہوتا معلوم ہوگا۔ سیدا حمد رفاعی رحمتہ اللہ علیہ واقعہ ہے کہ جب وہ مزارشریف پر حاضر ہوئے عرض کیا "السلام علیک یا جدی" (داوا صاحب السلام علیک) جواب ہوا "و علیک السلام یا ولدی" (بیا! وعلیک السلام) اس بران کو وجد ہوا اور بے اختیار بیا شعار زبان پر جاری ہوئے:

فی حالة البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی فهذه دولة الاشنباح قد حضرت فامد دیمینک کی تحظی بهاشفتی (یحی ووری ش توروح کوقدم بوک کے لیے اپنا ٹائب بنا کر بھیجا کرتا تھا اب جسم کی باری آئی ہے اپنا ٹائب بنا کر بھیجا کرتا تھا اب جسم کی باری آئی ہے اپنا ٹائب و بوسدوں)

بس فوراً قبرشریف سے ایک منور ہاتھ جس کے روبرو آفاب بھی ماند تھا ہاہر لکلا انہوں نے بے ساختہ دوڑ کراس کا بوسہ لیا اور وہاں ہی گر گئے۔

ایک بزرگ سے جو کہ اس واقعہ میں حاضر تنے کسی نے پوچھا کہ آپ کواس وقت کچھ رشک ہوا تھا۔ قرمایا ہم تو کیا تنے اس وقت ملائکہ کورشک تھا۔ تمز دقعہ کا بیہ ہم تو کیا تنے اس وقت ملائکہ کورشک تھا۔ تمز دقعہ کا بیہ ہم کہ جب آپ نے دیکھ کہ لوگ جھ کونظر قبول ہے د کچھ رہے ہیں آپ اٹھ کرایک درواز وہیں جاہزے اور حاضرین کوشم دے کرکہا کہ سب میرے اوپرے گزریں۔ چنانچے عوام تو گزرنے لگے اور اللہ میرے دوسرے داستہ سے نکے سجان اللہ کیا نوازش ہے۔

رؤف رَّحيم کا معني

اب اس بیان کوایک کلتہ پر شم کرتا ہوں کہ اس آبیت میں جوتی تعالی شانہ نے رؤ ف
رحیم دولفظ ارشاد فرمائے اس میں کیا نکتہ ہے جھے کواس دفت نخت ہے رجوع کرنے کا موقعہ
نہیں ملا کیونکہ وعظ کا ہوتا جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہوئے راستہ ہی میں طے ہوا پہلے سے
خیال ہوتا تو میں کتب لغت دیکھ کرآتا گرجو بات اس دفت ذہن میں ہے دہ یہ ہے کہ رؤ ف
کا مصدر ہے رافت جس کے معنی ہیں شدت رخمت اور شذت ایک کیفیت ہے تو اس میں
مہالغہ کیفا ہے اور رحیم میں بھی مبالغہ ہے اور پوجہ تقابل کے شاید اس میں مبالغہ ہو۔ کہا پس
مبالغہ کیفا ہے اور رحیم میں بھی مبالغہ ہے اور پوجہ تقابل کے شاید اس میں مبالغہ ہو۔ کہا پس
مبالغہ کیفا ہے اور رحیم میں بھی مبالغہ ہے اور پوجہ تقابل کے شاید اس میں مبالغہ ہو۔ کہا پس
تعالی شانہ ہم کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی تو فیق دیں اور آپ کی مجبت و
اطاعت و تعظیم ہی میں وفات دیں اور قیامت میں آب کا قرب نصیب ہو۔ آمین۔

#### التماس جامع

اس وعظ کے جلد صاف کردینے کا اکثر احباب کو بہت تقاضا تھا اور واقعی بیدانمول جواہر جواس وعظ میں ہیں ایسے ہی اشتیاق کے قابل ہیں گرکیا کہوں تعلیم کی مشغولی کی وجہ سے بہت دیر ہوگئی تاہم بحداللہ بہت جلد صاف ہوگیا۔احباب سے تاخیر کی تکلیف کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ واسطے درخواست کرتا ہوں کہ جوصا حب اس سے منتفع ہوں میر ہے واسطے مجمی دعائے خیر قرما کمی کرخی تعالی اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل اور

ا تباع کامل عطافر ما تمیں اور بیت اللہ و بیت الرسول صلی الله علیہ وسلم کی زیارت بعافیت تامہ ظاہر میدو باطنی نصیب ہو۔ آمین

یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی اله واصحابه وامته عدد خلقه ورضی نفسه ومداد کلماته صلوة لاغایة لها ولا انتها ولا امدلها ولا انقضاء صلوة تدوم بدوامک و تبقی ببقائک صلوة ترضیک و ترضیه وترضی بها عنا یارب العالمین. آمین

# الحبو رلنورالصدور

نوٹ: اس وعظ کالقب را س الربیعین ہے۔ جامع مسجد تھانہ بھون میں ، ۳ ربیع الاول ۱۳۳۳ ہجری کو بیٹھ کر ۳ گھنٹہ ، ۲ منٹ تک بیان فر مایا۔ ماہ ربیع الاول وربیع الثانی کے موضوع پر بیدوعظ ایک سو افراد نے سنا جبکہ مولا تا ظفر احمر صاحب نے اسے قلم بند کیا۔

### خطيه ما توره بنسئ جُراللهُ الرَّحُينَ الرَّحِيمَ

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِتَاتِ اَعْمَالِنَا مَنَ يُهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضِلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَن لَا لِلهُ اللهُ وَحَدَهُ لَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضِلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَن لَا لِلهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا مُضَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَمَولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهِدُ اَنْ سَيِدَنَا وَمَولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَمَن يُضَالِلُهُ مَن اللّهِ وَاصَدِى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. امَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا اللهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

ويوم تقوم الساعة يومنذ يتفرقون فامالذين امنوا وعملوا الصلحت فهم في روضة يحبرون و اما الذين كفروا و كذبوا بايتنا ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون. (الروم آيت نبر١١١١١) ترجمه: "جمن دن قي مت قائم ہوگئ اس دن اوگ جدا جدا جدا ہوجا كيں كے يعني جولوگ ايمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے كام كے تھے وہ تو باغ يس مسرور ہوں كے اور جن

ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں مسرور ہوں گے اور جن لوگول نے کفر کمیا تھا اور ہماری آینوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھ وہ لوگ عذاب میں گرفآر ہوں گے۔'' میں گرفآر ہوں گے۔''

سیآ بیتی جو میں نے پڑھی ہیں ان میں الفاظ کا مدلول تو صرف اعمال صالحہ وعقائد صالحہ کا تمرہ ہوتا ہے اور صالحہ کا تمرہ ہوتا ہے اور صالحہ کا تمرہ ہوتا ہے اور عبین کہ سننے والے اس ظاہری مدلول سے بہی سمجھے بھی ہوں گے کہ اس وقت مقصود عبین کہ سننے والے اس ظاہری مدلول سے بہی سمجھے بھی ہوں گے کہ اس وقت مقصود اعمال صالحہ کی ترغیب اوراعمال غیرصالحہ سے تر ہیب کا بیان کرنا ہے۔ ایک حد تک بیات صحیح ہے مگر جھے اس وقت اس پراکتفا کرنامقصود نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور دوسری با تیں اور بعضے خاص مسائل بھی بیان کرنامہ نظر ہیں جن کی وجہ خصوصیت ایام ہے۔

یہ بات اکثر احباب کومعلوم ہے کہ ان ہی ایام رہیج الاول میں بھی تو رہیج الاول سے ملے اور بھی خاص اس مہیتے میں چندسالوں سے میرا میں موکیا ہے کہان اعمال وعقائد کی بابت کچھ بیان کیا کرتا ہوں جوان ایام میں اکثر لوگ آج کل کرتے ہیں۔ چٹانچہاس مقصد میں چند وعظ النور الظهور وغیرہ شائع بھی ہونچکے ہیں۔ پارسال بھی ایک مضمون السرورك نام ہے بیان ہوا تھا۔اس وقت آئندہ سال کے لیے بینیت بھی کہاس مضمون کو بعنوان ویکر بیان کردیا جاوے گا مگر بزرگول کا مقولہ ہے: "عوفت دہی بفسخ العزائم" (من نے اپنے رب کوارادول کے ٹوشنے سے پہچانا) میتیت بعد میں بدل گئ چونکه مضامین جدیده ذهن میں تھے ہیں اوراعا دہ کو جی شہ چاہاس لیے ارادہ امسال فنخ ہو چکا تھا۔ چنانچےمہینہ تم ہونے کو بھی آ گیااوراب تک ای لیے کہ ضمون جدید ذہن میں نہ تھا کوئی بیان ان امور مروید کے متعلق نہیں ہوا مرحق تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس ارادہ کا پھرحشر ہوا چونکہ وہ ارادہ پہلے موجود ہوا تھا پھر فنا ہو گیا پھراب موجود ہے ای لیے بیر کویا اس کا حشر ہوا حشر کے معنے ہیں مروہ کا زندہ ہوجانا۔ بیضمون اگر چہ پہلے ہفتہ میں ذہن میں آچکا تھا مگر اس وفت ایک دوسرے مضمون کومقدم کرنا مناسب معلوم ہوا وہ بیر کہاس وفت قحط سالی کی عام طور پرشکایت ہور ہی ہے تو اس میں بتلانیا گیا تھا کہ اس کا اصلی سبب کیا ہے پھر پیرنیال ہوا کہ جس طرح اس ارض طاہری کی حیات کا سبب بیان کیا گیا ہے تو ارض باطنی جو کہ قلب ہے اس کی حیات کا طریقیہ اور رازمجی کیوں نہ بیان کیا جائے۔ان وونوں مضامین کو پہلے ہفتہ میں الگ الگ بیان کر کے مجموعہ کا نام اساس الربیعین رکھ دیا گیا اور چونکہ وہ دونوں مضامین مستقل منتقل تھے اس لیے ہرا یک کا علیحدہ علیحدہ لقب حیات الحد وب وحیات القلوب بھی مقرر کردیا۔لفظ جدوب کے معنے میں نے لغت میں تلاش کے تو جدب کی جمع معلوم ہوئی جس کے معنے قحط کے ہیں۔جیسے قلوب قلب کی جمع ہاب چونکہ وہضمون جس کا مقدم کرنا مناسب تھا بیان ہو چکا تو اس ہفتہ میں اس معمول کو پورا کرنے کا خیال پیدا ہوا کیونکہ مانع بھی مرتفع ہوگیا اس لیے اس سال بھی اس معمول کو پورا کیا گیا اور اس کا نام يارسال بي ذبن مِس الحورآ چڪاتھا۔

### حضورتي بعثته كي اصل غايت ايمان اورا عمال صالحه

اس میں بیر بیان کیا جاوے گا کہ ایمان اور اعمال صالحہ آپ کی بعثت کی اصل غایت ہے جس کا ثمرہ جنت کی راحت ہے۔ لہٰذاحضور صلی ابتد عدید وسم کی بعثت قابل فرح دراصل اس کیے ہے کہ آپ کی بدولت اعمال صالحہ اور ایمان کی نعمت ہم کو نصیب ہوئی میضمون تو گزشتہ مضابین کی مانند ہے جوآیت کے دوجملوں سے سمجھ میں آئٹیا ہوگا۔اگر چہاس کی تغصیل بہت کچھ کی جاسکتی ہے تکراس وفت کا بیان زیادہ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ ایک دوسرامضمون بھی ذہن میں آ سمیا جوزیادہ تر اس وعظ میں مذکور ہوگا اور بہلا مضمون بقذرضر ورت واختصار ذكر ہوگا۔ زیادہ حصہ دوسرے ہی مضمون کا ہوگا اور وہ مضمون ہرسال ذہن میں آتا تھا مگر بیان ہےرہ رہ جاتا تھا کیونکہ ہمیشہ بعدوفت گز رجانے کے اس کا خیال آتا تھااب بھی وہ مضمون وقت کے بعد ہی ذہن میں آیا کیونکہ مہینہ یالکل قریب ختم آ گیاہے اوراس ضرورت کا موقع اوائل ماہ ہے تکراس سال پھربھی اس کو بیان کرنا ضروری معلوم ہوا تا کہ رہ نہ جاوے اور آئندہ ایسے ہی موقع برکام آوے اور وہضمون تبرکات کا ہے جس کوحضور صلی الله علیه وسلم کی ذات ہے اس لیے تعلق ظاہر ہے کہ آ یہ تمام تبرکات کے سر دارا ورسب کی اصل ہیں ا درای لیے اس وقت صرف ان ہی تیر کات کا بیان نہ ہوگا جن کو حضورصلی الله علیہ وسلم کی ذات ہے تعلق ہے بلکہ عمو ہاتمام تبرکات کے متعلق بیان کیا جاوے گا خواہ وہ تبرکات انبیاء کے ہوں یا تبرکات اولیاء کے رخصوصیت وقت و مقام یہ ہے کہ ہارے قصبہ کے قریب ایک تبرک بھی موجود ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے جبہ کا بیان

اوروہ جبہ ہےرسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی سندمشل احادیث کے تومتصل نہیں گر ہمارے بزرگوں نے اس کا انکار نہیں کیا اور جی کو بھی یہ بات گئی ہے کہ وہ سیجے ہاور اس کی زیارت اس ماہ رئتے الاول میں ہوتی ہے اس لیے اس ماہ ہے بھی اس مضمون کو تعلق ہے گر جو نکہ ہم لوگ عرس وغیرہ کرتے نہیں اس لیے شن اال عرس کے بھی وقت پر میضمون خیال میں نہ آیا

کیونکہ آج کل ایک جماعت درویشوں کی ہے جوصرف عرسوں ہی میں شریک ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس دفت و کھھےان کا بستر کسی نہ کی عرب کے لیے بندھار ہتا ہےاور بیان کے نز دیک برداس ماییآ خرت ہے۔ میاللہ کے بندے گھبراتے بھی تو نہیں ندمعلوم روز کے روز ان ہے سفر کس طرح ہوتا ہے جمیں تو ذراہے دور کے سفرے بھی پریشانی ہوتی ہے۔اب یا تواس کی بیرود ہے کہ وہ لوگ بڑے باہمت ہیں اور ہم لوگ کم ہمت ہیں یا یہ کہ وہ لوگ نکمے ہیں اور ہم لوگ کام کے ہیں خیروہ اپنے آپ کو باہمت سمجھتے رہیں اور ہم لوگ اپنے کو با کار سمجھتے رہیں۔ غرض ایسے لوگوں کوعرسوں کی تاریخیں خوب مادرہتی ہیں تکر ہم لوگوں کواس واسطے یا زہیں رہتیں کہ اس کا ہمارے بیہاں کسی تھم کا چرچانہیں ہوتا۔ نیز زیادہ چرچاان باتوں کا بچوں ہے بھی ہوا كرتا ہے۔ ہمارے بيہاں ان باتوں كے ليے مدرسدين بچوں كوفطيل ہى تبيں ہوتی اور نہ طلبہ كو اس میں شریک ہونے کی اجازت ہے بلکہ بخت ممانعت ہے ان وجوہ سے اس مرتبہ بھی مضمون وقت پر ذہن میں نہیں آیا بلکہ اس وقت اس کا خیال آیا مگرا دکام شرعیہ کے لیے وقت ہی کیا جب بادآ جاوے وی وقت ہے اور چونکہ میضمون اخیر وقت میں ذہن میں آیا اس لیے ایک دوسرامضمون بھی اس کے ساتھ بیان کرنا مناسب ہوگیا۔ بیدن چونکدر بھے الاول ور بھے اللا فی کے وسط میں ہے کہ یا تو آج رئے الاول کی ۲۰۰ تاریخ ہے یاریج الثانی کی مملی ہے اس لیے رہے الثاني كے متعلق كيار ہوي كامضمون بھي ذہن ميں آھيا۔

تواب اس وعظ کے بھی دو جزوہ جا کیں گے۔ ایک جزوجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے متعلق ہوکہ اصل ہے دوسرا گیارہ ویں اور تیرکات کے متعلق ہیں سب مضامین الگ الگ بیان کروں گا ہر چند کہ ان تینوں جزووں کے متعلق جومضامین ہیں اس کے لیے ایک حدیث ذہمن میں ہے جس کا تعلق اس مضمون سے بے تکلف واضح طور پر ہے اور سارا بیان قریب قریب اس مدیث پر متفرع ہوگا چونکہ آیت شریف اول ذہن میں آپھی تی اس لیے اس کے چھوڑ نے کو جی نہ جا ہا نیز وہ حدیث اس آیت کی شرح ہوا سے آیت کو متاب لیے آیت کو حدیث کی اصل قرارویا گیا اور حدیث کو تمام وعظ کی اصل ہی صدیث آیت پر متفرع ہوا و عظ کی اصل ہی صدیث آیت پر متفرع ہوا و عظ کی اصل ہی صدیث آیت پر متفرع ہوا و عظ کی اصل ہی صدیث آیت پر متفرع ہوا و مدیث اور آیت دونوں ہے تعلق ہوگا۔ اور

آبِآ يتكامطلب من قل تعالى ثاندال مقام برقيامت كاذكر قرماد م إلى ...

"يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كفرين ويوم تقوم الساعة يومنذ يتفوقون"

جس دن قیامت ہوگی اس دن مجرم ناامید ہول گے۔ پھر ایک آیت کے بعد "یوم تقوم المساعة" كا اعاده فرمات بين "ويوم تقوم الساعة يومند يتفرقون" جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوجا کیں گےاس لفظ کے اعادہ میں مکته زیادت تہویل ہے۔ چٹانچہ اردومحاور و میں بھی ایسے موقع پرای طرح کلام کیا جاتا ہے کہ فلاح روز یوں واقعہ ہوا'اس روزاس طرح حادثہ پیش آیا'اس روز کےلفظ کو بار باراعادہ کرتے ہیں۔ نیز اس طرز کلام سے حق تعالی شانہ کی رحمت صاف صاف میکتی ہے کہ جس روز کے ساتھ قیامت کے متعلق کفار کا حال ابلاس بیان فر مایا عین اس بیان ابلاس میں جو کہ ظاہراً اس کے مقابل کی طرف توجہ کے ضعف کاسبب متوہم ہوتا تھا اس روز کے ساتھ مؤمنوں کی حالت بھی بیان فر مائی اورا کراییا نہ ہوتا تو بہت ہےلوگ رحمت خداوندی ہے ما بیس ہوجاتے کیونکہ جن کوحق نعالی نے اپنے کلام کا فهم اوراثر عطافر مایا ہے جب وہ نہایت بلاغت وفصاحت اور شدومد کے ساتھ بیمضا بین وعیدو تہدید کے کفار کی بابت سنتے تو ان پرغلبہ خوف کی وجہ سے وہی حالت طاری ہوجاتی جوحق تعالی شَاندنے قرآن کے اثر میں بیان فرمائی ہے۔"لو انز لنا ہذا القرآن علی جبل لر آیته خاشعاً متصدعاً من خشية الله" كراكر بم ال قرآن كوكي بمارٌ برنازل كرتے توتم اس كو الله کے خوف سے پست اور تھننے والا دیکھتے اگر قرآن میں وعید کے ساتھ ساتھ بشارت نہ ہوتی تو بہت سے قلوب مارے خوف کے شکتہ ہوجاتے سواس طرز سے حق تعالیٰ شانہ نے بیرظا ہر فرمادیا کہ ہم کواپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ غصہ کے وقت رحمت نہ ہوسکے۔جبیہا کہ انسان اپنے آب كود يكفنا ب كه غصه كے وفتت اگر كوئى دوست سما منے آجائے تو اس سے بھی ای تختی کے لہجہ میں گفتگو کی جاتی ہے۔انسان سے میہ ہرگزنہیں ہوسکتا کہ عین شدت غضب میں اگر کوئی دوست سائنے سے آجائے تو لہجہ بالکل بدل جائے اور دل میں سکون ہوجائے چہرہ کی حالت بالکل بدل جائے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو ہم اس ہے مغلوب ہوجاتے ہیں اگراس وقت ووسری حالت کاسباب پیدا بھی ہوجا کیں تو دفعنا حالت کا بدلنا قریب قریب محال ہے تو شاید کوئی مخص آیات وعید کوشد و مدے ساتھ حق تعالی کواپنے اوپر قیاس کرنے گئت کدایے غصہ اوپر قیاس کرنے گئت کدایے غصہ کے وقت اگر کسی مطبع بندے کا خیال آگیا تو کہیں اس پر بھی تحق شہونے گئے کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ حق تعالی شانہ کواپنے اوپر قیاس کیا ہے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں تین شخصوں کا واقعہ آتا تا ہمیشہ حق تعالی شانہ کواپنے اوپر قیاس کیا ہے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں تین شخصوں کا واقعہ آتا تا ایک اور حاصا حب ہولے کہ جب ہم زورے ہولئے ہیں تو سنتے ہیں آ ہت ہولئے ہیں اور خوابی سنتے ۔ دوسرے صاحب ہولے کہ ذر ورے ہولئے میں سنتے ہیں آ ہت ہولئے ہیں ان میں قدر بعد ہم اس نسبہ ہولئے جی ان میں قدر بعد ہم اس نسبہ ہم اور زور کی بھی اس خواب ہولئے ہیں آب ہت کی بھی اور زور کی بھی اور جونین سنتے تو کوئی ہی بھی نہیں سنتے اس لیے کہ حق تعالی ہے ہم اس قدر ور ہیں کہ اتن دور کی ہیں ذور کی ہی اور جونین سنتے تو کوئی ہی بھی نہیں سنتے اس لیے کہ حق تعالی ہے ہم اس قدر ور ہیں کہ اتن دور کی ہیں زور کی آ واز بھی آ ہت، ہی کہ تھی میں ہے۔ چنا نچہ ہم یہ اس بیٹھے ور ہیں کہ آتی دور کی ہی ذور کی ہی زور کی آ واز بھی آ ہت، می کے تھی میں ہے۔ چنا نچہ ہم یہ اس بیٹھے ور ہی کہ تو توابی کہ تو توابی ہوئی:

وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لايعلم كثيراً مما تعلمون وذالكم ظنكم الذى ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. اس ان الله لايعلم كثيراً مما تعلمون پرايك تصديادا يا الخاسرين. اس ان الله لايعلم كثيراً مما تعلمون پرايك تصديادا يا (اورتم اس بات علوا يخ و چمياى تيس سكت تح كرتمهار كان اورا تكميس اور كماليس تمهار علاف كواي دي كي ليكن تم اس كمان من رب كراللد تعالى كوتمهار على الله تعالى كتمهار على الله تعالى كتمهار على الله تعالى كماته كيا تما

أيك نيم ملاكا غلط معني بجهنے كے سبب حافظ كولقمه دينا

تم كويريادكيا كجرتم خساره يس يزيجة)\_

ینگلور میں ایک حافظ صاحب نے بیآ یت تماز میں پڑھی''ولکن ظننتم ان الله لابعلم کئیراً مما تعلمون''(لیکنتم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمہارے بہت سے

اعمال کی خبر نہیں) ان کے چیچے ایک نیم ملا بھی تھے انہوں نے حافظ کولقمہ دیا۔"ان اللّٰہ یعلم كثيراً مما تعملون" (بِ شك الله تعالى جائة بين اكثر اعمال كوجوتم كرتے ہو) حافظ صحب نے چرآیت کا اعادہ کیا چونکہ اس کواچھی طرح "لا يعلم كثيراً مما تعملون" (تمہارے اکثر اعمال کو جوتم کرتے ہونہیں جانتے) یا و تھا اس نے پھر یہی پڑھا اور ان مولوی صاحب کے لقمہ کی برواہ نہ کی بعد نماز کے مولوی صاحب نے حافظ صاحب سے سخت لہجہ میں کہا کہ ہم نے تم کولقمہ دیاتم نے سے کیوں نہیں سب کی نماز خراب کی۔ حافظ کو چونکہ خوب یا دتھا اس نے صاف کہدویا کرقر آن میں 'لا بعلم' 'بی ہے دیجے لیاجائے قر آن کودیکھا تو واقعی اس میں بھی ''لا بعلم'' نکل۔ اب تو مولوی صاحب کو بردی جیرت ہوئی کہ یہ کیونکر صحیح ہوسکتا ہے۔ "ان الله لا يعلم" كيونكه المدتفال كاعدم علم تو محال ب\_معلوم بوتا ب كه كاتب عطلى بوكل ايك عالم بهي وبال تضانبول في مجماياك "ان الله لا يعلم كنيراً مما تعملون "اي سیجے ہاور بیتوظن کفار کامعمول ہے کہتم یوں گمان کرتے ہوکہ خداکو ہمارے بہت سے اعمال كى خرى يمى تهين كد"ان الله لايعلم طننتم"ك تحت بين واغل بــ جب ان يم ملاصاحب کی جیرت ہوئی اور سمجھے کہ میں نے کتنی بڑی قلطی کی کہ "ظننتم" پر خیال نہ کیا۔ دوسرے اس بحصے مانس كو يہ بھى خيال نه جواكه "ان الله الايعلم كثيراً مما تعملون (بيشك الله تعالى جانتے ہیں اکثر انکال کو جوتم کرتے ہو) میں کثیراً کی قید کے کیامعنی ہوں گے اس کا تو سے مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت اعمال کو جانتے ہیں بعنی سب کونہیں جانتے مگر خیر چونک بے جارے کسی قدر ذی علم تنے اس لیے تنبیہ ہے مجھ گئے۔ شاید کوئی بیہ کہے کہ پنم ملا ہونا تو ہرا ہے پھرا سے اچھا کیوں کہا گیا کہ ذکی علم تھے۔ بات ریہے کہ نیم ملا ہو نااس وفت براہے جبکہ وہ اين كوستقل مجهاور جويم ملا محقق كاتابع بوكررب توايياتهم ملاتوا جهاب ييتو"ان الله لا يعلم كثيراً مما تعملون" (بيتك القد تعالى تميار اكثر اعمال كوجوتم كرت بونبيس جانے؟) کے متعلق ایک لطیفہ تھا۔ میں یہ بیان کرر ہاتھا کہ لوگ خدا تعالیٰ کواپنے او پر قیاس كرتے ہيں۔ چنانچدا يك واقعدتو حديث كابيان كيا كيا كيا ہے جس معلوم ہوا كديدمرض لوگوں من قديم ہے ہے آج كل بھى ايسے واقعات سننے ميں آتے ہيں۔

ا یک بوڑھی نا دان عورت کی حکایت کهاس نے اللہ تعالیٰ کواینے او پر قیاس کیا خود ہارے ای قصبہ میں ہارے تحلّہ کی ایک بوڑھی عورت میرے یاس آئیں'اب تو اس بے جاری کا انتقال ہو چکا مگران کی اولا دموجود ہے آ کر کہنے لگی کہ مولوی بگ میں بول یو چھوں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں ان کی اس بات پر گھر میں جومستورات تھیں سب ہنے لگیں میں نے منع کیا کہ انسومت اس کواس کی فہم کے مطابق جواب ووتا کہ سیجھ جائے نینیمت ہوا کہ اس نے بیاعتقادقائم نہیں کیا تھا کے معاذ اللہ حق تعالی زندہ نہیں بلکہ کم فہی کی وجہ سے ہی تروو میں رہی میں نے اس کی سمجھ کے موافق اس سے کلام کیااور بیہ بوچھا کہ بڑی ٹی آخرتم دیکھتی ہو کہ لوگ بیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں دنیا میں اولا دہوتی ہے توبیکا م کون کرتا ہے کہنے گئی کہ اللہ تعالیٰ میں نے کہا اچھا بارش کون برسا تا ہے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے کہ جب بیسارے کام حق تعالی کرتے ہیں اور میسب کام بدستور جاری ہیں تو اس سے تو خودمعلوم ہو گیا کہ حق تعالی زندہ ہیں زندہ نہ ہوتے تو بیام کیے ہوتے کہے لگیں کہ اب سمجھ میں آ گیا۔ تو اس بجاری بردهیائے بھی حق تعالیٰ کواینے اور قیاس کیا کہائے زمانہ طویل سے موجود ہیں معاذ الله بور سے ہو گئے ہول ندمعلوم زندہ بھی جی بانبیں؟ بدحکایت تو محلہ محلت کی ہے۔ مثل سابق کئی نا دا نوں کی حکایتیں

ے والدین کی سکونت وریافت کرنے کا خیال اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مغفرت کے لیے ان کا وسیلہ پکڑے جبکہ حق تعالیٰ نے بندوں کو والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو خود بھی ضرور اس بڑمل کریں گے اور اپنے والدین کے حکم کے خلاف نہ کریں گے تو اس خیال کا منشاء تو محض محبت ہے گر بوجہ جہالت کے حق تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کیا اور میدنہ سمجھا کہ جن تعالیٰ والدین سے یا ک ہے۔

حافظ عبداللّٰہ صاحب مہتم مدرسہ نے اس سوال کے جواب میں سورہ اخلاص کا ترجمہ ے دیا گریہ یا تیں ان جالوں کی اس لیے بری نہیں معلوم ہوتی کہ محبت ہے کہی گئی ہیں محبت ے ساتھ سب باتیں بیاری معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ شبان مویٰ علیدالسلام کی سب باتیں حق تعالی کو پہند ہوئیں کیونکہ سب کا منشا و محبت تھی اس نے بھی خدا کوایے او پر قیاس کیا تھا۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی کہانسان خدا کواینے او پر قباس کرتا ہے تو شاید آیات وعید کو و کیچ کر جہلا ء حق تعالی کے غصہ کواینے غصہ پر قیاس کرتے جس سے ضعفاء کے دل ٹوٹ جاتے اس لیے حق تعالى نے "يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون" قرماكرساتھ بى بيكى قرماديا" ويوم نفوم المساعة يومنذ يتفرقون" ليني كوچس دن قيامت بهوگي اس دن مجرم ناامير بوجا كيس یے مگر سب کا بیس سال نہ ہوگا جس دن قیامت آئے گی اس دن لوگ جدا جدا ہوجا کمیں کے جو ہوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے اچھے کمل کیے ہیں وہ ایک بڑے باغ میں خوش کیے م كس كـ" يوم تقوم الساعة" كي بعد (يومنذ) پيم زيادت تبويل كي ليه كرر لايا كيا "فی دو صنہ" میں تنوین تعظیم کے لیے ہے لیعنی بڑے باغ میں خوش کیے جائمیں گے۔ بحبرون احبارے ہے جو باب اقعال کا مصدر ہے جمعنی سرجس کے بے تکلف معنی اردومحاورہ ے موافق میر ہوئے کہ وہ بڑے باغ میں مسر ور ہول کے کیونکہ سر بھی لا زی نہیں متعدی ہے۔ و یکھے حق تعالی نے اس مقام بریفو حون نہیں فرمایا کیونکہ فرح لازم ہاس کے معنی بیہوتے کہ ایمان والے جنت میں خوش ہول گے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس قدرطبعی خوشی انسان کو ہوسکتی ہے اس قدران کوخوشی حاصل ہوگی۔سویفر حون سے طبعی خوشی پرزیادتی سمجھ میں ندآتی۔ یعجبوون سے بیہ بات بتلادی گئی کدان کو طبعی خوشی سے بہت

زیادہ خوشی حاصل ہوگی کیونکہ ان کوخوش کیا جائے گا لیعنی ان کے خوش کرنے کا اہتمام ہوگا' کوئی خوش کرنے والا ان کوخوش کرے گا۔جیسا کے علماءنے میں نکت مطہرۃ میں بیان فر مایا ہے کہ از واج مطہرات کے معنی میہ ہیں کہ ہم نے ان کو یا ک کیا ہے بھی نہیں کہ وہ خود بخو دیا ک ہیں کیونکہ جو یا کی خود بخو وحاصل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے دیکھتے اگر ایک کپڑے کونہر ہیں دن رات ڈالے رکھیں تو وہ خود بخو دیا ک ہوجائے گا مگر جوخو بی اس وقت حاصل ہوگی کہ اس کو تستخص کے سپردکیا جائے اور وہ یانی میں ڈال کرتختہ پراہے کوٹ پیٹ کرصاف کرے وہ صرف نہر میں ڈالے رکھنے ہے حاصل نہیں ہوسکتی۔ یہی نکتہ یں حبرون میں ہوسکتا ہے لیعنی صرف میں نہیں کہ وہ خوش ہوں گے بلکہ خوش کیے جا کمیں گے اور ان کوحق تعالیٰ شانہ خوش کریں گے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کتنے بڑے ہیں ان کی عظمت کے موافق ان کی دی ہوئی خوشی بھی عظیم ہوگ ۔ا تنا فرق ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ کی عظمت تو بالفعل بھی غیر متناہی ہے اور ائل جنت كي خُوشى بالفعل اكر جه منابى موكى عمر الاتقف عند حد كاعتبار يوه محى أيك طرح غیرمتنای ہوگی اوراس فرق کی بیدوجہ ہے کہ عظمت الٰہی داخل مشیبت نہیں اورعظمت و مروراال جنت واخل مشیت ہے۔ یعنی حق تعالی کے ارادہ واختیار کو اس میں دخل ہے اور حادث كى لا متماى بالفعل محال اور لا تقف عند حد جائز غرض غير متماى دونوں ہيں۔ايك غير متابى بالفعل دوسرا غيرمتنابى بمعنى لاتقف عند حد حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب نے"الا ماشاء ربک" (محرجبكة ب صلى الله عليه وسلم كايروردگار جاہے) كى تغییر بھی بہی کھی ہے کہ خلود اہل جنت واہل تار داخل تحت القدرت ہے اگر چہ منقطع کوئی بھی نہ ہوگا ورنہ بدون اس تو جیہ کے بظاہراس استثناء پرشبہ بیدوار د ہوتا ہے کہ اہل جنت واہل جہنم کے خلود کے ساتھ "الا ماشاء ربک" ( مرجبکہ آ ب صلی انتدعلیدوسلم کا بروردگار جاہے) کے کیامعنی کیونکہ بظاہراس کا بیتر جمہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جنت اور دوز خ میں رہیں مے مرجبہ جا ہیں حق تعالی تو اس ہے شہریہ ہوتا ہے کہ شاید بھی نکالے بھی جا کیں مے سو مولانا شاہ عبدالقاورصاحب رحمتہ اللہ علیہ نے خوب تقیہ نی کی ہے کہ مطلب ہیہ ہے کہ وہ ہمیشہای حال میں رہیں کے مگرخدا جب چاہے تو ان کو نکانے پر بھی ، درہے اگرانیا کیا بھی نہ جائے تو مطلب آیت کا بیہ ہے کہ اہل جنت ہمیشہ جنت میں ۔ بی گے مگر خدا تعالیٰ اس پر مجبور نہیں بلکہ بیسب اس کی مشیت ہے ہوگا۔ وعلیٰ حذ اابل تاریھی \_ پس جس طرح کہ اہل جئت واال نار کا خلود بوجہ داخل تحت القدرت ہونے کے غیر متنا ہی جمعنی لا تقف عند حد ہے ای طرح اہل جنت کی خوشی بھی غیر متنا ہی اس معنی کے لحاظ سے ہے۔حضرت شاہ صاحب نے اس دقیق مضمون کواپی تفسیر میں بہت ہی سلیس الفاظ میں بیان فرمایا ہے جس ہے ہر ۔ شخص کا ذہن اس معنی کی طرف منتقل مجھی نہیں ہوتا اور ظاہر میں بیجھی معلوم ہوتا کہ بی<sup>کسی</sup> بڑے اشکال کا جواب ہے البتہ جولوگ مدرس ہیں اور مواقع اشکالات سے واقف ہیں وہ اس کی قدر کر سکتے ہیں اور بیشاہ صاحب کا اور بھی بڑا کمال ہے کہا لیے دقیق مضمون کومعمولی لفظول تعبير فر ماديم بين اس كى قدر بھى يرد حانے والے بى جائے بين كه كم فيم لوگول کے لیے مضمون کے مہل کرنے میں کس ورجہ تعب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ غرض اس تقریر ے بیمعلوم ہوگیا کہ اس آیت میں ایمان واعمال صالحہ کا تمرہ ندکور ہے کہ ایمان اور اعمال ۔ لیروالے جنت میں خوش ہوں کے اور ظاہر ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ بغیر انبیاء میہم ا سلام کے نہیں معلوم ہو سکتے ای لیے حق تعالیٰ نے ہرز مانہ میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تا کہ د وں وایمان واعمال صالحه کارسته بتلا دیں اور اس وقت میں اول تو کسی اور نبی کی شریعت موجود نہیں اوراگر پہلے انبیاء میں ہے کسی کی کوئی شریعت ہے بھی تو محرف ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے پھرا گرغیرمحرف بھی ہوتی تو منسوخ تھی اس لیےاس ونت ایمان اورا عمال صالحہ ی دولت صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی سے حاصل ہوسکتی ہے۔ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہم اس دولت ہے بالکل محروم رہتے۔ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہوا کہ آپ کی برکت ہے ہم کواس دولت ہے سر فراز فر مایا 'اس کو حق تعالیٰ شانہ نے بطریق امتنان احسان جتلا کر جا بجا قر آن شریف میں ذکر فر مایا ہے۔ کہیں فرمائے بیں:"ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا" (اگر الله نتعالى تم پراپنافضل ورحمت نه فرماتے تو تم شیطان كا انتباع كرتے سوائے تھوڑے لوگوں كے) ووسرى جُكہ ارشاد ہوتا ہے "ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من المحاسرين" (پس اگرتم پرالندتعالی كافضل اوررتم نه جوتا تو ضرورتم تياه جوجاتے)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مواقع میں فضل الله و رحمة کی تغییر بعثت محدید (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کی ہے تؤمعنی آیت کے بیہوئے کہ اگر محملی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فریا کر فدا تعالیٰ تم پراپنا فضل ورحمت ندفر ماتے تو تم ناکام اور محروم رہے اور اگر اللہ تعالیٰ بعثت محد بیسلی اللہ علیہ وسلم ہے تم پر رحم وکرم ندفر ماتے تو تم شیطان کا اتباع کرنے موائے تھوڑے ہے۔ آومیوں کے۔

اس جگدایک اشکال طالب علمی ہوسکتا ہے کہ الا فلیلائے بڑھا و ہینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بدون بعث محمد ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بدون بعث محمد ہے کہ مطلق اتباع ۔ پس معنی ہیہ ہوئے کہ تم شیطان کے پورے تہ ہوئے ۔ صرف بعضے لوگ جن کو خدا تعالی نے عقل کامل وسلیم عطا شیطان کے پورے تہ ہوئے ۔ صرف بعضے لوگ جن کو خدا تعالی نے عقل کامل وسلیم عطا فرمائی ہے وہ البتہ کامل اتباع شیطان کا خہر تے بعنی ایسے امور میں جن میں عقل کام و سے سی مستقل کام و سے سی مستقل کام و سے سی ہے ہوئی ہے مرف ان میں اتباع شیطان سے خدتھا۔ یہ ہوئی ایسے لوگ نہ کرتے کو مطلق اتباع شیطان سے خدتھا۔ یہ ہمی نہ بی ہوئی مانع اتباع شیطان سے خدتھا۔ یہ ہمی نہ بی ہوئی مانع اتباع شیطان سے خدتھا۔ یہ ہمی نہ بی ہوئی مانع اتباع شیطان سے خدتھا۔

لعض احکام کا حسن تہنے عقلی جمعنی مدرک بالفعل ہونا اور بعض کا شہونا

ہوسکتا ہے تو اسی باتوں میں عقل سلیم ہے راہ راست معلوم ہوسکتی ہے مثلاً ظلم کا تہنچ ہونا انصاف

ہوسکتا ہے تو اسی باتوں میں عقل سلیم ہے راہ راست معلوم ہوسکتی ہے مثلاً ظلم کا تہنچ ہونا انصاف
کا پندیدہ ہونا' زنا کی برائی' عفت و پارسائی کی خوبی ان باتوں میں بعض لوگ راہ متنقیم پرچل
سکتے اور شیطان کے اتباع ہے بی سکتے ہے تھے تفصیلی احکام بدوں نبوت کے ان میں بھی نصیب
نہ ہوتے گر خیر کسی قدر انتباع شیطان ہے ان باتوں میں محفوظ رہ سکتے تھے گر چونکہ اسی باتیں باتیں
بہت تھوڑی ہیں ان کے معلوم کر لینے ہی ہے کہا کام چلنا بہت ہی عبادت اللی کے متعلق بالحضوص صفات و ذات باری تعالی والمور معاد کا
ایسی ہیں جن کو عقل بھی دریا فت نہیں کرسکتی تھی بالحضوص صفات و ذات باری تعالی والمور معاد کا
تو بدون بعث تر میسلی ابلہ علیہ و ململ کے پہر بھی پرخودہ و عقل بھی بدولت رسول اللہ صلی اللہ کیا عقائد قائم کر لیتے جیسا کہ کفار نے کر لیے ہیں پھرخودہ و عقل بھی بدولت رسول اللہ صلی اللہ کیا عقائد قائم کر لیتے جیسا کہ کفار نے کر لیے ہیں پھرخودہ و عقل بھی بدولت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا عقائد تا انہ کر لیتے جیسا کہ کفار نے کر لیے ہیں پھرخودہ و عقل بھی بدولت رسول اللہ صلی اللہ کیا عقائد تا انہ کر لیتے جیسا کہ کفار نے کر لیے ہیں پھرخودہ و عقل بھی بدولت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسم ہی کےعطا ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمام کا تنات کے۔ پس آ ہے کے وجود کواس وقت بھی سلوک صراط عقل میں دخل رہتا بہرحال اصل فضل ورحمت جو قابل مسرت و خوشی ہے وہ بیامرہے کہ ہم کوحضور صلی القدعلیہ وسلم کے دجود باجود کی برکت سے ایمان واعمال صالحہ کی توفیق ہوئی اور معظیم نعت حاصل ہوئی جس ہے ہماری دنیاوآ خرت سنور کئی اوران شاء

اللهاس کی برکت ہے ہم جنت میں خوشیاں منائیں گے۔

اب آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہاس آیت کے مضمون کومقصود کے ساتھ پوراتعلق ہے۔ اس آیت میں ایمان اور اعمال کا ثمرہ مذکور ہے اور ایمان واعمال صالحہ وجود یا جو دمحمہ ی صلی الندعليه وسلم كثمرات بين توبيثمرات بهي جواس آيت بيس ندكور بين حقيقت بين حضورصلي الله عليه وسلم بي كے وجود با جو دنو رمز بورالسر ور كے ثمرات ہيں۔

حضور کے نور کے برکات کی دوسم ہیں ایک اشیاء کے ظہور سے

متعلق ہیں ٔ دوسرےاال معرفت کےصدورے

تو بیثمرات تو اس کو دوسرے دلائل کے ساتھ منضم کرنے ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے نورمبارک کے برکات دوسم پرمعلوم ہوئیں۔ایک صوری جو کہاشیاء کے وجود وظہور کے متعلق ہیں دوسرے معنوی جوان اشیاء میں ہے خاص اہل ایمان کےصدور کے متعلق ہیں ' نور کے متعلق تو آپ کے نور میارک کی برکت بہے کہ تمام عالم کا وجود آپ کے نور سے ہوا اورلوگ ای کوآج کل زیاوہ بیان کرتے ہیں۔صدور کے متعلق آپ کی برکات یہ ہیں کہ ا یمان ومعرفت الہی سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطہ سے حاصل ہوئی ان بر کات کو لوگ آج کل بیان ہی نہیں کرتے بالکل ہی چھوڑ ویتے ہیں حالانکہ زیادہ ضرورت اس کے بیان کرنے کی ہے کیونکہ جواثر آپ کے نور کاظہور کے متعلق ہے اس کے آٹارتو محسوس ہیں اور جواثر صدور کے متعلق ہےاس کے آٹاریعنی خاص ٹمرات مقصودہ وہ قیامت و جنت میں معلوم ہوں گے اور یہاں ان سے ذہول ہے نیز وہ رتبہ میں بھی اعظم ہیں اس لیے زیادہ ضرورت ای کے بیان کرنے کی ہاوراعظم ہونے کی وجد مل ہرہے کیونکہ ظہور پر تو صرف ای قدر اثر ہوا کہ ہم موجود ہوگئے تمر صرف موجود ہوجانے سے پچھے زیادہ نضیلت نہیں حاصل ہوسکی پوری فضیلت ایمان و معرفت اللی سے حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے انسان کو حیوانات پر شرف ہے۔ تیسرے یہ جواثر ات نور مبارک کے ظہور پذیر ہوئے وہ متناہی اور محدود ہیں کیونکہ موجودات اپنی ذات کے اعتبار سے متناہی ہیں اور صدور پر جواثر ہوا وہ غیر متناہی ہیں ہے کیونکہ معرفت البی کے مراتب اور ان کے شمرات غیر متناہی ہیں جو ہم کو جنت میں نصیب ہوں گے۔ بس آپ کے نور مبارک کے وہ برکات زیدہ بیان کرنے کے قابل میں جو صدور پر تجلی ہیں۔ اس آبت شریف میں انہیں شمرات کا ذکر ہے مگر میشرات اس آبت کے شروع ہیں جو میں ذکور ہیں اور ایک شمر ہے سے تعرکات کا متعلقہ صدور کا اس آبت کے شروع ہیں ہیں جو میں ذکور ہیں اور ایک شمرہ ہے دوہ یہ کہ تعرکات کا متعلقہ صدور کا اس آبت کے شروع ہیں ہیں جو میں ذکور ہیں اور ایک شمرہ ہے دوہ یہ کہ تعرکات کا متعلقہ صدور کا اس آبت کے شروع ہیں ہیں ہیں خور ہے ہیں اور ایک شمرہ ہے وہ یہ کہ تو تعالی شاند فر ماتے ہیں ۔

"ويوم نقوم الساعة يومنل يتفرقون" (قيامت جب قائم ہوگاتولوگ جداجدا ہوجائيں گے۔ يہجداجدا ہوتا بھی حضور صلی اللہ عليہ وسلم ہی کے نور مبارک کا ایک ثمرہ ہے کے ونکہ ایمان ومعرفت واعمال صالحہ کا حصول آپ کی برکت ہے ہوااور ایمان واعمال صالحہ ہی کی وجہ سے خلوق کے دوفر قے ہو گئے بعض مومن بعض کا فرتو اس تفریق کا اصل مشاء بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ای تفریق کے ظاہر کرنے کے لیے تیامت قائم ہوگی تو دراصل خقیقی قیامت آپ ہی کی ذات ہے اور عرفی قیادت اس کا ایک اثر اور ثمرہ ای کومولا تانے مشنوی میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے :

صد قیامت بود احمد در جہال (حضرت احم الله علیہ وسلم کا وجود دنیا میں سوقیامت کا باعث ہے)

حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس قرآن اللہ شریف کا لقب بھی فرقان اس وجہ ہے ہے کہ وہ فارق ہے۔ غرض قیامت قائم ہونے کا حب بہی تفریق ہے اور بہ تفریق قیامت تالیج ہے تفریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اس کے اللہ علیہ وسلم کے اس کے اللہ علیہ وسلم اظہار کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ غرض اصل مروران برکات محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ ہم اطاعت ومعرفت اللی کی دولت حاصل کریں جس کے شمرات قیامت و جنت میں حاصل ہوں گے نہ وہ با تمیں جوآج کل ہم لوگ خود بخود گھڑتے ہیں۔

عبيدميلا دمنانا برعت وصلالت ہے

یعنی عیدمیلا دالنبی وغیرہ کیونکہ حضور صلی اندعلیہ وکلم نے ہم کوان باتوں کی تعلیم نہیں بلکہ صراحة منع فرمایا ہے اورعید میلا دے متعلق گو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے اوراصول شریعت سے ہلا دیا گیا ہے کہ بیغل بالکل نا جائز اور بدعت صلالت ہے گراس دفعہ بجھے ایک حدیث اس کے متعلق بہت صراح ملی ہے جس سے صاف صاف اس کی ممانعت فابت ہوتی ہوتی ہوہ حدیث سے عیدمیلا دکی نئی سے ۔ "لائت محلوا قبری عیداً" (میری قبر کوعید مت بنا کہ) اس حدیث سے عیدمیلا دکی نئی نیایت واضح ہے اور میر سے لیے سے حدیث بالکل تبلی بخش ہوگئی میں دوسروں کے لیے بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث سے عیدمیلا دکی نئی کیونکر ہوگئی ۔ حدیث کا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث سے عیدمیلا دکی نئی کیونکر ہوگئی۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ میری قبر کوعید شد بناؤ' اول بطور مقدمہ کے جانے کے حضور صلی اندعلیہ وکلم کی قبر مبارک کے لیے بہت پچھٹر ف حاصل ہے کیونکہ جسدا طہر اس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور صلی الندعلیہ وسلم خود یعنی جسد مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قبر بیس جسم خود یعنی جسد مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قبل بیب تیں جسم مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں اعتقاد ہے۔

حدیث یس بھی نفس ہے ''ان نبی حی فی قبوہ یوزق ''کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ایس اور آپ کورزق بھی پنچاہے گرید یادر ہاس حیات سے مراد ناسوتی نہیں ہے وہ دوسری قتم کی حیات ہے جس کو حیات برزحیہ تو سب کو حاصل ہے پھراس میں نبی کی کیا تخصیص ہے تو اس کی تحقیق بیہ ہے کہ اس کے مختلف مرا تب ہیں ایک مرجہ تو تمام بھائ کو حس ہوگ ۔ گراس میں کی کیا تخصیص ہے تو اس کی تحقیق بیہ ہے کہ اس کے مختلف مرا تب ہیں ایک مرجہ تو تمام بھائ کو حس ہوگ ۔ قدم مروشین کی حیات برزحیہ سے اتو کی ہوگ ۔ عام موشین کی دوسری حیات برزحیہ بہ نبید کے مزور ہوتی ہے آگر چہ اس حیات ناسوتیہ سے وہ بدر جہااعلیٰ حیات برزحیہ بہ نبیعت شہید کے مزور ہوتی ہے آگر چہ اس حیات ناسوتیہ سے وہ بدر جہااعلیٰ ہو ۔ پس بیکوئی نہ سمجھے کہ عام موشین کی حیات برزحیہ اس حیات و نبوی سے بھی کمزور ہوگی اور حیات شہید کے اقو گل ہوئے کا تمرہ میہ میں اس اثر کا ظاہر ہوتا اور سام موشین کا نہ ہونا یہ دلیل ہے ۔

أ (مسند احمد ۲: ۳۲۵ المصنف لابن ابي شيبه ۲: ۳۵۵)

شہید کے حیات کی تو ئی ہونے کے بنسبت عام کی حیات کے بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہوا ہے مگر ریکوئی انکار کی وجہ ہیں بن سکتی کیونک جس طرح اس کے خلاف مشاہرہ ہوا ہے اس کے موافق بھی مشاہرہ ہوا ہے جب دوتو ل طرح مشامدے موجود ہیں تو سرے سے اس کا نکار کیونکر کیا جاسکتا ہے بہت سے بیرکہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کلی نہیں اکثری ہے اورنصوص کامحمل بھی ای کوکہا جاوے گا باتی مطلقاً انکارتو سیجے نہیں ہوسکتا بہتو جواب سلیمی ہےاس تقدیر پر جبکہ ہم مان لیس کہ جہاں تم نے اس کے خلاف مشاہدہ کیا ہے وہ شہید ہی تھا مگر یہ بھی توممکن ہے کہ وہ شہید ہی نہ ہو کیونکہ شہادت صرف اس کا نام نہیں کہ معرکہ میں قبل ہوجائے بلکہ حقیقی شہادت کے لیے پہنے باطنی شرائط بھی ہیں مثلاً نبیت کا خاص لوجه الله ہوتا جس کی خبر سوائے خدا کے کسی کوئیں ہوسکتی تو ہم کہدیکتے ہیں کہ جس کوآپ نے اس کےخلاف مشاہرہ کیا ہے وہ شہیر حقیقی نہ تھا صرف شہیدا حکام تھا اور بیر حیات کا تو ی ورجه مرف شہید تقیق کے ساتھ خاص ہوگا اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ حقیقی شہیدتھا تو ممکن ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے ایسا ہو کہا ہو کہ اس کی لاش کل گئی مشلاً اس جگہ کی مٹی تیز ہوہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ شہید کی حیات ایس ہوتی ہے کہ اگر جلا و بھی تو اس کی لاش نہ جلے بلکہ دعویٰ میہ ہے کہ اگرشہپد کوموافق عادت کے دنن کردیا جائے جبیبا کہ عموماً مردے دنن ہوتے ہیں کہاس کی قبر میں کوئی خاص عارض دوسروں سے زیا دہ مثل شوریت زمین وغیرہ کی نہ ہوتو اس کی لاش مثل دوسرے مردوں کے بیں گلے گی بعینہ محفوظ رہے گی۔ انبیاء کی حیات برز حیه شهداء کی حیات سے قوی ہے

تیسرادرنج جوسب نوی ہوتی ہو دہ انبیاء کیم السلام کی حیات برزدید کا ہے کہ دہ شہید کے حیات برزدید کا ہے کہ دہ شہید کے حیات ہے دیات ہے ہوتی ہے جانچاں کا ایک اثر تو محسوں ہے اور دہ دہ ہی ہے جوشہید کے لیے ہے کہ ان کے جسم مبارک کو زمین نہیں کھا تکی۔ صدیث میں ہے "حوم اللّه اجساد الانبیاء علی الارض "لوالله کو کھانا حرام الانبیاء علی الارض "لوالله کو کھانا حرام کردیا ہے ) اور دوسرا اثر محسون تونہیں گرمنصوص ہے اور دہ حرمت نکاح از واج انبیاء کیم السلام

ل رتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٤.٣ ، بلفظ آخر)

ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج مطہرات ہے بعدان کے وصال کے کسی امتی کو نکاح جائز تهيل نيز انبياء عليهم السلام كي ميراث ورثه ميل تقتيم نهيل موتي\_ "نعحن معاشر الانبياء لانورث ماتو كنا صدقة " (بهم حضرات انبياء يبهم السلام كي جماعت بين بهم ميراث ميس تر کنہیں چھوڑتے ) انبیاء کیم السلام کا تمام تر کے صدقہ ہوتا ہے یہ باتیں شہید کے لیے شریعت نے مشروع نہیں کیں توا گرچہ شریعت نے اس کا خاص کوئی رازنہیں بیان کیا مگرعلا محققین یہی کہتے ہیںاس کا راز توت حیات انبیاء کیہم السلام ہے کہ حیات مانع ہےان دونوں امروں سے اور گواز واج نی ہے بعد وفات نبی کے نکاح حرام ہونا تمام انبیاء کے بارے میں منقول نہیں ہوا صرف حضور سلی الله علیہ وسلم کے لیے بیخصوصیت قرآن میں ذکر کی گئی ہے تگر علماء تھم میراث پر قیاں کرکے اس حکم کوبھی عام جملہ انبیاء کیبہم السلام کی از داج کے لیے سیجھتے ہیں اور میراث کا تقسیم نہ ہونا صدیث سے جملہ انبیاء عیہم السلام کے لیے عام طور پرمعلوم ہو چکا ہے تو ان امتیازات سے حیات برزحید انبیاء کاشہداء اور عام مؤمنین سے اقوی ہونا ثابت ہوا۔ بہر حال غرض میہ بات با تفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبر میں زندہ رہے ہیں اور خاص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں تو مخالفین بھی حیات کے معتقد ہیں ان کو بھی حضور صلی القدعلیہ وسلم کی حیات کا اقرار ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے ان کا اقرار معلوم ہوجائے گا۔ تاریخ مدینه میں بیدواقعد کھھاہےاور میں نےخوداس تاریخ میں دیکھاہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مقدس کی طرف دوخص ملعون کی سرنگ کھود نے کا واقعہ

حضور صلی الله علیہ و منام کی وفات کے چند صدی بعد (یا دہیں رہا کس یا دشاہ کے وقت میں) دوخص مدینہ میں حضور صلی الله علیہ و سلم کے جسدا طہر کو نکالنے کے لیے آئے تنے مسجد نبوی صلی الله علیہ و سلم کے پاس ایک مکان کرا ہے پر لے لیا تھا اور دن بخر نماز و تبیج میں مشغول رہنے تنے لوگ ان کے معتقد بھی ہوگئے تنے زام مشہور ہو گئے تنے وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے قبر شریف کی طرف سرنگ کھود تے تنے اور جس قدر سرنگ کھود لیتے

ل (فتح الباري ٢ : ٨ زادالمسير ٥ : ٩ • ٣)

راتوں رات مٹی مدینہ ہے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کروییج تھے تا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کئی ہفتہ تک وولوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے جب ادھران لوگوں نے بید کام شروع کیاحق تعالیٰ نے اس زمانہ کے سلطان کو ( نام یادنہیں رہا) بذر بعیہ خواب کے متنب کر دیا' خواب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چبرہ مبارک برحزن وغم کے آ ثار ہیں اور آپ اس باوشاہ کا نام لے کرفر مارہے ہیں کہ مجھے ان ووضحصوں نے بہت ایڈ ا وے رکھی ہے جلد مجھےان ہے نجات دؤ خواب میں دونو ل شخصوں کی صورت مجھی باوشاہ کو دکھلا دی گئی۔خواب سے بیدار ہوکر ہا دشاہ نے وزیرے اس کا تذکرہ کیا' وزیرنے کہامعلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے آپ جلد مدینہ تشریف لے جائیں ً باوشاہ نے فورا فوج لے کریہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفرشروع کیا اور بہت جلد مدینہ بینچ گیا' اس عرصہ میں وہ لوگ بہت سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسدا طہر کے قریب بہنچ سکتے تھے۔ ایک دن کی بادشاہ کواور تاخیر ہوجاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے' بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کی مدینہ سے باہر دعوت کی اور سب کو مدینہ سے ایک خاص در دازہ سے باہر نکلنے کا تحکم کیا اور خود درواز ہ پر کھڑے ہوکر ہرفخص کوخوب غور سے دیکھیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینہ کے سب مردشہرے باہرنگل آئے مگران و شخصوں کی صورت نظر نہ پڑی جن کوخواب میں دیکھا تھااس لیے بادشاہ کو بخت جیرت ہوئی اورلوگوں ہے کہا کہ کیاسب لوگ باہرآ سے لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندرنہیں رہا' یا دشاہ نے کہا ہیے ہرگزنہیں ہوسکتا' ضرور کوئی اندرر ہا ہے کوگوں نے کہا کہ دوزاہدا ندررہ گئے ہیں وہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے اور نہ کسی ے ملتے ہیں بادشاہ نے کہا مجھے ان ہی ہے کام ہے۔ چنانچہ جب وہ پکڑ کر لائے گئے تو وہ بعینه وه دوصورتیں نظر پڑیں جوخواب میں دکھلا کی گئی تھیں ان کوفو را قید کرلیا گیا اور پو چھا گیا کہتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایڈ ا دی ہے۔

چنانچہ بڑی دہر کے بعدانہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جسداطہر کے نکالنے کے لیے سرگ کھودی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ قدم مبارک تک پہنچ پکل ہے۔ بادشاہ نے قدم مبارک کو بوسہ دے کر سرنگ بند کرادی اور زمین کو پانی کی تذک کھدوا کر قبر مبارک کے چاروں طرف سیسہ پلا دیا تا کہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسدا طہر کے سیجے وسالم ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے کہ کئی سو برس کے بعد بھی اس سے نکالنے کی کوشش کی اگر ان کو جسدا طہر ہے محفوظ ہونے کا یقین نه ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے بمحض وہم وشبہ پرا تنابرُ اخطرہ کا کام کوئی نہیں کرتے جولوگ اہل کتاب ہیں وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاسکتی وہ خوب جانتے نین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے مگر بیجہ عناد کے اقرار نہیں کرتے۔ جب حضورصلی اللّه علیه وسلم کا جسدا طهرموافقین ومخالفین سب کے نز دیک بالا تفاق محفوظ ہے اور مع روح ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تو ظاہرہا ورعلاء نے بھی تصریح کی ہے۔ جس بقعہ ہے جسم اقدین سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے وہ عرش ہے بھی افضل ہے و و بقعہ جس ہے جسم مبارک خصوص مع الروح مس کیے ہوئے ہے عرش ہے بھی افضل ے کیونکہ عرش برمعاذ اللہ حق تعالی شانہ بیٹے ہوئے ہوتے تو بیشک وہ جگہ سب ہے افضل ہوتی 'خدا تعالیٰ مکان سے یاک ہیں اس لیے عرش کومتنقر خدا وندی نہیں کہا جاسکتا اوراس سے ریجی سمجھ میں آ سمیا ہوگا کہ استویٰ علی العرش کے معنی استقر ارکے نہیں ہوسکتے کیونکہ جیسے کی جگہوہ ہوسکتی ہے جو بیٹھنے والے ہے زیاوہ یا کم ہے کم اس کی برابرتو ہومثلاً اگر ہم تخت یا کری بر بینیس اوراس کے اویرایک تنکایز اہوا ہوتونہیں کہا جاسکتا کہ ہم تنکے پرمشقر ہوئے كيونكهاس كوہم ہے بچھ بھى نسبت نہيں اس ليے وہ ہمارام كان نہيں بن سكيا۔

استوياعلى العرش كيتفسير بديع

پس ای طرح عرش خدا تعالی کا مکان نبیس بن سکتا کیونکہ اس کوخدا تعالیٰ ہے وہ نسبت بھی نہیں جورائی کے دانہ کوہم سے ہاس دلیل سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ استوی علی العرش کے معنی بیٹھنے کے ہرگز بیمال نہیں ہوسکتے۔اب سوال ہوگا کہ پھر کیا معنے مراد ہیں اس میں سلف کا مسلک تو یہ ہے کہ سکوت کرواورواقعی سلامتی اس میں ہے مگرمتا خرین نے بمصلحت وقت کی مناسب تاویل کردینے کی اجازت وف دی ہے۔ جبمعلحت کی بناو پر باب تاویں مفتوح ہوگیا تو ہر مخص کومناسب تاویل کردینے کاحق ہے۔ایک تاویل میرے ذہن

میں اس کی آئی ہے جودوسری تا ویلوں کی بنسبت اقرب اور بہت صاف ہے اگر چدمیرا تماق طبعی اس یارہ میں سلف کے موافق ہے لیکن جولوگ بضر ورت تا ویل کرنا ہی پہند کرتے ہیں وہ میری اس تا ویل کوچھی ان بی تا ویلوں میں جگہ دے دیں۔میرے ذہن میں استویٰ علی العرش ك متعلق مد بات آئى ب ك بعض آيات من استوى على العرش ك بعد يدبو الاهو بهى آيا ہے جس کواستوی علی العرش کا بیان قرار دیا جائے تو بدی ورہ ایا ہوجائے گا جیسا کہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ ولی عہد تخت نشین ہو گیا عرف میں تخت نشین ہونے کے معنی حکمراں ہونے کے ہیں خاص تخت پر بیٹھنا ضروری نہیں اس طرح استویٰ علی العرش کے معنی تدبیرو حكمرانی فرمانے کے ہیں بیعنی زمین وآ سان کو پیدا فرما کرحق تعالی شاندان آ سان وزمین میں حکمرانی و تدبیر وتصرف کرنے لگے۔پس اگر تاویل کی جاوے تو بہ تاویل بھی عمدہ اورلطیف تاویل ہے۔ پس بیکنایہ ہوگا'غرض حق تعالیٰ شانہ پر بعجہ ما نعات عقلیہ کے استواء متعارف کا تکم نہیں کیا جاسکتا تو عرش کوکل استقرار حق کی وجہ سے نضیلت نہیں ہے کہ بقعہ شریفہ سے وہ اقضل ہوتا بلکاس کوسرف اس وجہ ہے اور اماکن برفضیلت ہے کددہ ایک جمل گاہ ہے اور ظاہر ہے کے خصور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جنگ گا واللی ہوگا۔ پس اس حیثیت کے اثر سے بھی بقعة شريفه خالى ندر مااس ليے ہرطرح وہ جكہ جہاں حضور صلى الله عليه وسلم تشريف قرما ہيں سب يدزياده اشرف موئى كيونكه تجليات حق بواسط رسول المعطى المدعليه وملم اس جكه تمام اماكن ے زیادہ فائض ہوتے ہیں۔ بہرحال اس مسئلہ میں تمام علاء کا اتفاق ہے دیتو ایک مقدمہ تھا كه بتعدش يفه وقبرشر يف تمام اماكن سے افضل ہے اب اس مقدمہ كے بعد يہ بحصاح إے كرقبر شریف تو بلا اختلاف بعینه باتی ہے اس میں کسی کوجھی شبہیں ہوسکتا اور یوم الولادت و یوم المعراج وبوم البعث وغيره يقنيتا باقى نهيس كيونكه زمانه غيرقار ہے وہ دن جس ميں حضورصلي الله عليه وسلم كى ولا دت موكى تقى اب يالتينا نهيس لوشا بلكه اس كامثل عودكرتا بها يك مقدمه بيه وااس کے بعد مجھوکہ جب حضور ملی انڈ علیہ وسلم نے قبر کوعید بنانے سے منع فر ، دیا اور اس کا عید بنانا حرام ہو گیا جو کہ مانتینا باتی ہے تو ان چیز وں کوعید بنانا جو کہ بعینہ باتی نہیں کیونکر جائز ہوسکتا ہے میرے نزد کیک تواس حدیث سے حید میلا دکی صراحتہ تفی ہوتی ہے اب بھی کسی کواس کی حرمت میں شک ہوتو وہ جانے اوراس کا کام جانے اس تقریرے حضور صلی الندعلیہ وسلم کی بلاغت اور کلام کی جامعیت بھی واضح ہوگئی ہوگی کہ حضور صلی انندعلیہ وسلم نے خاص طور پر قبر ہی کوعید بنانے سے کیول منع فر ، یا سواس لیے منع فر ما یا کہ اس کی فضیلت و شرافت تو بوجہ معین اور بھینی ہوئے کے سب کو مسلم ہوگی جب ایسی چیز کی بابت کوئی تھم بیان کر دیا جائے گا اس پر اونی کو قیاس کر کے بقیہ سب چیز وں کا تھم معلوم ہوجائے گا۔ جب ان چیز وں کا عید بنانا معلوم ہوجا ہے گا۔ جب ان چیز وں کا عید بنانا معلوم ہوگی کہ جرام ہو اور تھینا ہر مسلمان کو ہے تو ان غیر مشروع کا ایمان و گھوڑ نا چاہے کیونکہ نجات کی بغیرا عمال مصالحہ سے حاصل تر کے تو ان غیر مشروع کا موں کو چھوڑ نا چاہے کیونکہ نجات کی بغیرا عمال صالحہ کے حاصل نہیں ہو سی ۔ قرآن میں جا بجا اعنوا کے بعد "عملوا المصلحت" ضرور فہ کو رہے اگر بدرجہ اتم والمل نجات چاہیں تو ان چیز وں کوئر کریں بدرجہ اتم والمل اس ضرور فہ کور نے کریں بدرجہ اتم والمل اس کے کہا کہ کہ نہ نہ کی وقت تو یہ اہل بدعت بھی نجات پائی لیس گے۔ اگر چہوء ہمیں کا فر کہیں گر

فرق غيرنا جيه كے عدم خلود پرايك شبه كا جواب

اس پرایک طالب علم کاشہ ہے جس کوش دفع کر دینا چاہتا ہوں۔شہ یہ ہے کہ حدیث

عمعلوم ہوتا ہے اس امت کے تہتر فرقے ہوں گے جن میں بجز ایک فرقد کے سب ناری
ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرقد ناجیہ صرف ایک ہی ہے باتی ناجی نہیں کیونکہ اگر باتی
فرقے بھی پچھ عذاب بھگت کر نجات پاجا کمیں تو ان فرقول میں اور فرقد ناجیہ میں کیا فرق ہوگا
کیونکہ فرقد ناجیہ جو کہ اٹل حق ہیں ان کے لیے یہ تو نہیں کہ جاسکتا کہ وہ سب کے سب بدون
حساب کتاب اور بدون کمی قدر موافذہ کے جنت میں جا کمیں گے۔جیساال حق میں بھی عصاق
کوجھی نجات اولی حاصل نہیں تو دونوں میں فرق کیا ہوا کی حضورصلی اللہ عدیہ وسلم کے اس ارشاد کا
مطلب کیا ہوگا کہ ان میں ناجی صرف ایک فرقد ہے۔معلوم ہوا کہ فرقد ناجیہ کوتو بھی نہ بھی
خوات حاصل ہوجائے گی اور باتی بہتر فرقول کونجات حاصل نہ ہوگی تو یہ ائل بدعت نجات کے وکر

حدیث میں رہے کہ وہ بہتر فرقے بعجہ نسادعقیدہ کے جہنم میں جائیں سے اوراال حق جو کہ فرقہ ناجیہ ہے فسادعقبیدہ کی وجہ ہے جہنم میں نہ جائمیں مے دونوں میں مابدالفرق وخول لفسا والعقائم ہے باقی دخول لعمل بیدونوں میں مشترک ہے۔ پس اس تقریر کے بعداال بدعت کا خلود ثابت ند اوا وراس تقریر کی ضرورت اس وجدے برائص قطعی "فمن یعمل منقال فرة حیر أيره ومن يعمل منقال فدة شراً يره" معلوم بكرجوكوني ذره برابرنيكي كرير كااس كوبعي د کھیے گااور جو کوئی ذرہ برابی برائی کرے گااس کوبھی و کھے لے گاتو جس فحص میں پچھالمان ہے اگرچہ فسادعقیدہ ہی کے ساتھ ہے تو اگر وہ بھی ٹابی نہ ہوتو وہ اس کی جزاء کب یائے گا' آیا قبل وخول ناریا بعد دخول نارقبل دخول نارتو محال ہے در ندلا زم آتا ہے کہ وہ اول جنت بیس جاوے اور پھروہاں ہے خارج کر کے جہنم میں جاوے اور نصوص ہے معلوم ہے کہ بعد دخول جنت کی کوعذاب نہ ہوگااوراگر جنت کے سوااور کہیں تواب یاوے تو جنت سے پہلے کوئی اور موقع تواب کانہیں بس میں ایک صورت ہے کہ وہ اپنے ایمان قلیل کلی جز ابعد دخول ناریائے کہ جہنم ہے نکل کر جنت میں داخل ہوورندا گر ہیں جزاءنہ طے تولازم آئے گا کہ کوئی عمل صالح ابیا بھی ہو، جس كاكونى صله كرنے والے كوند ملے اور بياس آيت كے خلاف ہے اس ليے بينبيس كہا جاسك کہ اہل بدعت کوخلود ہوگا کبھی نجات نہ ہوگی بلکہ بھی نہ نہجی تو نجات ضرور ہوجائے گی۔ گواس سے پہلے عذاب بھی بھکتنا پڑے گا۔البتہ بیضرورے کہ جوعذاب فسادعقا کدے ہووہ اشدے اس عذاب سے جوفساد مل سے جو چٹانچا حاویث اور بزرگوں کے اقوال سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بدعت کو دوسرے فساق سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ حضرت مولا نامجمہ یعقوب صاحب رحمة الله عليه قرمات عظه كه أيك جكه ميرا كزر موالق مجهد البها معلوم مواكه إلى قبوركو عذاب ہور ماہے ہم نے ان کے لیے وعا کی تو معلوم ہوا کہ ابل بدعت کے سواسب کی اس وقت مغفرت ہوگئی۔اس لیے بول توسب گناہول سے مسلمان کو بچنا جا ہے کیونکہ مقصود اعلیٰ نجات اکمل ہی ہے اور وہ بدون گناہول ہے بیچے حاصل نہیں ہوسکتی مگر بدعت ہے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے کیونکہ بدعت حق تعالیٰ شانہ کو بہت مبغوض ہے اس لیے کہ دیگر اعمال تو لوگ حرام اور گناہ مجھ کر کرتے ہیں اورا فعال بدعت کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اس سے تو یہ کی بھی توفق نہیں ہوتی ان ہی میں ہے متكرات متعلقہ رسم مولد بھی ہے بہاں تك تو بہلامضمون تى جس کا ہمیشہ سے بیان کرنے کا معمول ہے بینی رسم میلا دکا جوکہ تم ہو چکا۔اس بڑو کا نام الحور النور الصدور ہونا چاہیے کیونکہ جونور حضور صلی القد علیہ دسلم کا صدور بیعنی قلوب میں ہے اور وہ قیامت میں معلوم ہوگا اور اس سے جنتیوں میں خوشی حاصل ہوگی۔ بیاس کا تذکرہ تھا۔ وعظ دوم ملقب بدالحج رکنور الصدور

اب دوسرامضمون جو بعد بين منضم هوا ہے يعنی بيان تبر کات نبو بيسلی الله عليه وسلم کامھی جو کہ رہیج الا ول کے متعلق ہے اور گیار ہویں کا بیان بھی جو کہ رہیج الثانی کے متعلق ہے شروع کرتا ہوں لوگوں سے ان دونوں میں زیادتی ہورہی ہے میں ہرایک کوالگ الگ بیان کروں گا' تبرکات نبوی صلی الله علیه وسلم میں ایک تو وہی زیادتی کی جارہی ہے جواور بدعات میں ہے کہ اس کولوگوں نے عید بنار کھا ہے اس باب میں اکثر لوگ یہاں تک کہ بعض طلبہ بھی شک میں ہیں۔ یوں بچھتے ہیں کہاس میں کیا حرج ہے۔جبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا عث برکت ہے اگر کوئی صرف زیارت کی نبیت سے جائے تو مضا کفتہ بیں معلوم ہوتا۔ مجھ ے ایک طالب علم جن کا مکان جلال آبادیں ہے اور جبہ شریف کے مکان کے پاس ان کی وکان ہے۔ سوال کیا کہ میں وکان پر بیٹے کر جبہ کی زیارت کرلوں گا، مگر میں نے اس کی ا جازت نہیں دی کیونکہ وہ مجمع بالکل میلول عرسوں کی طرح ہوتا ہے تاریخ کی تعیین ہوتی ہے د موت ہوتی ہے دور ہے آ دمی آتے ہیں عورتوں کا اجتماع بھی ہوتا ہےا لیے لوگ جونماز بھی نہیں پڑھتے زیارت کرنے آتے ہیں حالانکہ زیارت جبہ شریف نماز روزہ کی برابر مجھی نہیں ہو عتی۔ حدیث الانتخذوا قبری عیداً" ہے اس کی فی بھی ہوگئی کیونکہ جبہ شریف کی فضیلت قبرشریف کی برابزہیں ہوسکتی گواس میں بیتونہیں کہا جاسکتا کہ ثنل بوم ولا دت وغیرہ کے اس میں بھی تبدل ہو گیا'اگر چہ عدم تبدل کا یقنین بھی نہیں مگر خیر جو بات دل میں نہیں اس کوز بان پر بھی ندلانا جا ہے مگرایک دوسری بات ما بالا متیاز بہاں بھی موجود ہے کہ اس وفت وہ ملبوں جسدا طبرصلی اللہ علیہ وسلم مماس نہیں اور قبر شریف کوتماس حاصل ہے اس لیے جب نبوی صلی الله علیه وسلم کوسی نے عرش سے افضل نہیں کہا ۔

ل (مسند احمد ۲: ۱۳۲۵ المصنف لابن ابي شيبة ۲: ۳۵۵)

پس جب قبر کا عید بنانا حرام ہے تو طبوس شریف کوعید بنانا کس طرح جائز ہوگا، کہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک اس وقت تک موجود ہیں عید بنانا اس کی بھی جائز نہیں کیونکہ اگر چہ بظاہر بید خیال کرے کہ موئے مبارک جزوبدن ہے قبر ہے افضل معلوم ہوتا ہے مگر قبر میں انتصال اور تماس کی الی فضیلت موجود ہے جوموئے مبارک کو بالفعل حاصل نہیں اس لیے دونوں خیر مساوی ہوئے موئے مبارک جزوبے مگراب مماس نہیں اور قبر شریف جزوبیں مگر مماس ہے تو دونوں برابر ہوئے اور ایک مساوی ہے دوسرے مساوی کا تکم معلوم ہوسکتا ہے۔ پس حدیث ''لائت خلوا قبوی عبد آ'' (میری قبر کوعید مت بنانا) سے معلوم ہوسکتا ہے۔ پس حدیث ''لائت خلوا قبوی عبد آ'' دیری قبر کوعید مت بنانا) سے موئے مبارک کوعید مت بنانا) سے موئے مبارک کوعید بنانا حرام ہوگیا۔ یہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی غایت بلاغت ہے کہ آپ موئے مبارک کوعید بنانا حرام ہوگیا۔ یہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو دبخو دمعلوم ہوگئے۔ موئے مبارک کوعید کا تیم کی بیما تھو معا ملہ

علاوہ ازیں صحابہ اور سلف صالحین نے تعیید کو بھی اختیار نہیں کیا حالا نکہ ان کے پاس
ہم سے زیادہ تیرکات نبو بیصلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کو ہم سے زیادہ تو اب سرف
کا موں میں سبقت تھی اگر بیکوئی خیر ہوتی تو سلف میں اس کی پچھ تو اصل ہوتی ۔اب صرف
بیسوال رہ گیا کہ صحابہ میں عید کی طرح اجتماع نہ تھ تو آخر تیرکات کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تی
تو اس کے لیے میں نے چندا حادیث ایک پر چہ پر لکھ لی ہیں کیونکہ ان کا بلفظ یا در کھنا و شوار تھا
اس وقت ان کونگ کیے دیتا ہوں۔

عن عثمان بن عبدالله بن وهب قال فارسلنی اهلی الی ام سلمة بقدح من مآء و کان اذا اصاب الانسان عین اوشئی بعث الیها محصنة لها فاخرجت من شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم و کانت نفسکه فی جلجل من فضة فحضحفته فشرب منه قال فاطلعت فی الجلجل فرایت شعرات حمراء. (رواه البخاری)

عثمان بن عبداللہ بن وہب ہے روایت ہے وہ قرماتے ہیں کہ جھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک پیالہ پانی کا دے کر جمیجا اور

ل (مستد احمد ۲-۱۳۲۷ المصنف لابن ابي شيد۲ . ۳۵۵)

یہ قاعدہ تھا کہ جب کی انسان کونظر وغیرہ کی تکلیف ہوتی تو حضرت ام سلمہ کے پاس پائی کا پہلے ہوتے و بتاان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ بال تھے جن کوانہوں نے چا ندی کی سکس میں رکھ رکھا تھا پائی جس ان بالوں کو ہلا دیا کرتی تھیں اور وہ پائی بی رکو بلا دیا جا تا تھا۔ راوی سجے بیں کہ میں نے جو جھک کرتکی کو دیکھا تو اس میں چند سرخ بال تھے۔ اس صدیث سے معلوم ہوگیا کہ ایک صحابیہ کے پاس تکی میں بال رکھے ہوئے تھے جس کے ساتھ یہ برتاؤکیا جب تا تھا کہ بجاروں کی شفاء کے لیے اس کا غسالہ پلا دیا جا تا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہ تھے جس کے بال پکنے لگے خضاب کے بارے میں اختلاف ہوا ہوئے جہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پکنے لگے خضاب کے بارے میں اختلاف ہوا ہوتا تھا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب بھی خضاب بھی خشل کے بال پکنے الکے خضاب بھی خشل کے بارے میں اختلاف ہوا ہوتا تھا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب بھی نہیں کیا کے وقد وسلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب بھی نہیں کیا گئے گئے دیا جا تھی کھی میں فائخہ

نکی پر جھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ ایک تھا نیدار کے یہاں ایک تخص نے رپٹ لکھوائی کہ میری فاتحہ چوری ہوگئ داروغہ صاحب کو بردی جیرت ہوئی کہ یااللہ فاتحہ کیا اور اس کا چوری ہوتا کیسا' پو چھا تو قصہ بیان کیا کہ جمارا ایک چیرے جب وہ آیا کرے ہوتو جمار سے کھانے کی فاتحہ دیا کرے ہے اور جب جاوے ہے ایک کلی میں فاتحہ بند کرد ہے ہے کہ سال محرتک اس سے کام لیتے رہیؤ پھر میں آ کردو بارہ پڑھدوں گا تو وہ کلی چوری ہوگئی۔

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنهما انها اخرجت جبته طيبالسية كسرو انية لبنة ديباح و فرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت عند عائشه فلما قبضت قبضتها وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نفسلها للمرضى نستشفى بها. (رواه مسلم)

حضرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جبطیلسانی کسروی نکالا جس کے کربیان اور دونوں جاک پرریشم کی سنجاف کئی ہوئی تھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ منی اللہ تعالی عنہا کے پاس تعاان کی وفات کے بعد احقرنے ایک بار بیدد یکھا کہ کوئی شخص اس کے چرانے کی فکر میں ہے میں نے خدام سے کہلا بھیجا کہ گومیرا خواب کوئی چیز نہیں گمراحتیاط کا مقتضا سے سے کہ جبہ شریفہ کی زیادہ حقاظت کی جاوے۔

ثم وعن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحرنسكه ثم دعا بالحلاق و ناول الحاق شقه الايمن فحلقه ثم دعا اباطلحة الانصارى فاعطاه اياه ثم ناول الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه اباطلحة فقال اقسمه بين الناس.

ل (الصحيح لمسلم الحج: ٣٢٦ سن الترمذي: ٩١٣)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم

جنت الوداع میں عرفات ہے منی میں تشریف لائے تو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ اوراس کی رمی

کی پھر منی میں جو مکان آپ کے لیے مقرر تھا اس میں تشریف لائے اور قربانی کے پنوروں کو ذرح کی پھر حلاق کو بلایا اوراس کو سرکا داہنا حصادل دیااس نے دائے حصہ کو مونڈ اپھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلی انصاری کو بلایا وہ بال ان کوعطا کئے پھر تائی کو سرکا بیاں حصہ دیا اور فرمایا مونڈ واس نے بائیس حصہ کو بھی مونڈ آپ نے وہ بال بھی ابوطلی انصاری کو دیاں سے ایک بات پر سنبہ کر دینا بیاں حصہ دیا اور فرمایا کہ اس کولاگوں میں تشیم کر دو۔ یہاں سے ایک بات پر سنبہ کر دینا مناسب ہے وہ یہ کہ تائی کو آئی گو تی میں صلاق کہتے ہیں پر لفظ غلط ہے تجام اصل میں تھجھنے لگانے مناسب ہے وہ یہ کہ تائی کو آئی کو تربی میں صلاق کہتے ہیں پر لفظ غلط ہے تجام اصل میں تھجھنے لگانے والے کو کہا جا تا ہے۔ نائی کو تربی میں صلاق کہتے ہیں میر لفظ غلط ہے تجام اصل میں تھے ہے گئے میں اوقت اس کام کی مناسبت سے تجام لقب پڑ گیا ہوگا کے پھر اس پیشہ کے چھوڑ دینے کے بعد بھی لقب باتی رہا۔ ایک شاعر نے تجام کو خوب وصکایا کی ہوئی چڑ یہ بات ہوں تو ان میں اصلاح دیتا ہوتہ قدط پر وردگار کو درست کر تا ہے۔ بیشا عربی کی کوئیس چھوڑ ہے۔ شعریہ ہو:

کی ہوئی چڑ یں جی تو ان میں اصلاح دیتا ہے تو خط پر وردگار کو درست کر تا ہے۔ بیشا عربی کی کوئیس چھوڑ ہے۔ شعریہ ہے:

جہم بردودست تراقطع واجب است اصلاح می دبی خط پروردگار را (اے حجام تیرے دونوں ہاتھ کا ٹنا واجب ہے اس لیے کہ تو خدا کی پیدا کی ہوئی چیز (ڈاڑھی) میں اصلاح کرتاہے)

اس مدید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی الدعلیہ وسلم نے بہت مقدار میں اپنے موسے مبارک صحابہ شرقا وغرباً منتشر ہو گئے سے قوا کر کہیں موسے مبارک پایا جائے تو جلدی سے اس کا انکار نہ کر دیا جائے بلکہ اگر سند صحیح سے اس کا پید معلوم ہوجائے تب تو اس کی تعظیم کی جائے ور نہ اگر تینی دلیل افتراء و اختراع کی نہ ہوتو سکوت کیا جائے لیجنی نہ تقد لی کی جا وے نہ تکذیب مشتبہ امریس اختراع کی نہ ہوتو سکوت کیا جائے لیجنی نہ تقد لی کی جا وے نہ تکذیب مشتبہ امریس شریعت نے ہمیں میں تعظیم وگا ہے۔

قال عليه السلام لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا رواه البخارى قال فى المرقاة وفيه اشارة الى التوقف فيما استشكل من الامورو العلوم. وفيه اشارة الى التوقف فيما استشكل من الامورو العلوم. ومنوصلى الدعلية والم فرمات بين كرال كتاب كى ندتهد بين كرونة كذيب كروبلك كهوكم حضور صلى التدعلية والم فرمات بين كرال كتاب كى ندتهد بين كرونة كذيب كروبلك كهوكم المناسب كالمناسبة على مناسبة على مناسبة على المناسبة على الم

ہم الله براوراس کی کتاب پر جو کہ ہماری طرق نازل ہوئی ایمان لاتے ہیں۔ ملاعلی قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں کداس حدیث میں اس بات پراشارہ ہے کہ جوامراور جومضمون علمی مشتبہ ہواس میں توقف کرنا جاہیے جراُت کر کے ایک جانب کو بلاتیقن معین نہ کرنا جاہیے اہل کہا ہے کے ا قوال میں تو قف اس لیے واجب ہے کہ قرآن سے توریت وانجیل کا کتاب اللہ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور میر معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس میں تحریف بھی کی ہے اب جو مضمون وہ بیان کریں اس میں ریجی شیہ ہے کہ کلام النبی ہواور ریجی خدشہ ہے کہ اہل کتاب کے محرفات میں ہے ہو۔ پس بلادلیل مستقل کسی ایک جانب کی تعیمین دشوار ہے اس لیے تو قف واجب ہے یمی حال موتے میارک کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بال صحابہ <sup>\*</sup> کونتیم فر مائے ہیں اور ظاہر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بال جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی گئی ہے اس لیے عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس میں ہے کچھ بقایا ضرورموجود ہوگی تکرآج کل جھوٹ کا بھی بازارگرم ہے یہ بھی شہہے کہ مع و نیا ہے کہیں جھوٹ موٹ دعویٰ نہ کیا گیا ہواس لیے اس کے بارے میں بھی توقف واجب ہے نہ تقدیق کی جاوے نہ تکذیب مرسنا ہے مدینہ شریف میں موت مبارک سند معتبر موجود ہے۔ بینخ عبدالحق وہلوی رحمۃ الله علیہ موے مبارک کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کدا گرچہ ہم نے موئے مبارک پایائیس گراتی خبری ہے کدد تیامیں موجود ہے سوسلی کے لیے ہمیں اتنا بھی کانی ہے پھراد پریشعرفر ماتے ہیں:

مرا از زلف تو موئے پندست ہوں را رہ مدہ بوئے پنداست (مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف کا ایک بال بھی پند ہے ہوں کواس باب میں مخوائش ندوے یہ پندہے خوشبوہے)

ل (الصحيح للبخاري ٣٤ ١٥٥ مشكوة المصابيع ١٥٥)

بیخ عبدالحق رحمة الندعلیہ اشعار خوب موقع ہے لاتے ہیں۔ ایک مقام پر جہاں صدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا حال آیا ہے کہ ایک ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر وشریفہ کا پر دہ اٹھا کر صحابہ کو جماعت کے ساتھ ٹماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آ ب مسرور ہوئے صحابہ قرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر قریب اقعاکہ ہم تمازیں توڑویں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے سب کوسکون کا تھم قرمایا۔

اس جگہ شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شعر بہت اچھا لکھا ہے:

در نمازم ثم ابروئ تو چول یاد آمد حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

(عین نمازی حالت بی آپ سلی الشعلیہ وسلم کے چبرہ منورکا خیال آ جا تا ہے تو میری حالت بھڑ جاتی ہے کوئکہ مجد کے حراب کا ثم دیکھ کر آپ گی آبر وکا تم یاد آتا ہے)

بجر مکتوبات محتر مد کے دوسر سے تبرکات کا قبر میں رکھنا جا تر ہے بہرکات کا قبر میں رکھنا جا تر ہے اللہ صلی وعن ام عطیة فی قصه غسل زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و تکفینها انها قالت فالقی حقوہ فقال اشعرنها ایاہ قال الشعرنها ایاہ قال الشعرنها ایاہ قال الشیخ فی اللمعات و هذا الحدیث اصل فی البرکة باثار الصالحین ولباسهم اللہ باتار الصالحین ولباسهم الله باتار المیار کا میار الله باتار المیار کی الله باتار المیار کی الله باتار المیار کی الله باتار المیار کی الله باتار کی الله باتار کی الله باتار کی کوئین کی الها باتار کی باتار کی کوئیر کی باتار کی کوئیر کی باتار کی باتار کی کوئیر کی باتار کی کوئیر کی باتار کی باتار کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی باتار کوئیر کوئ

حضرت ام عطیہ حضرت زینب بنت رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کے قسل و گفن کے واقعہ بیل روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنا تبہند ہمارے پاس ڈال دیا کہ اس کوم حومہ کے بدن سے مماس کر کے پہنا ؤیسی سب سے بینچ اس کور کھو (تا کہ اس کی برکت بدل سے منصل رہے) حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ الله علیہ لمعات شرح مشکلو ہیں اس محدیث کی شرح بیل کھیے ہیں کہ بیصدیث آثار و ملبوسات صالحین سے برکت لینے ہیں اصل ہے۔معلوم ہوا کہ تیم کات سے برکت صاصل کرنے کا ایک بیمی طریقہ ہے کہ بعد موت کے اس کو گفن ہیں رکھ دیا جائے مگر اس سے قرآن اور دعاؤں کی کما بول کا گفن ہیں موت کے اس کو گفن ہیں رکھ دیا جائے مگر اس سے قرآن اور دعاؤں کی کما بول کا گفن ہیں رکھ دیا جائے گھر اس سے قرآن اور دعاؤں کی کما بول کا گفن ہیں رکھ دیا جائے گھر اس سے قرآن اور دعاؤں کی کما بول کا گفن ہیں رکھ دیا جائے گھر اس سے قرآن اور دعاؤں کی کما بول کا گفن ہیں کھنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں ان کا احرام باطل ہوجاتا ہے کیونکہ قرآن کے ساتھ تا پاکی کا

ل (الصحيح للبخاري ۲: ۱۹۳ الصحيح لمسلم عناتز: ۳۱)

اتصال حرام ہے اور بدن میت چندروز کے بعد پھولے سمٹے گا وہ نجاست قر آن کو بھی لگے کی ای طرح وہ کتابیں جن میں دعائیں ہیں اور الله رسول صلی الله علیہ وسلم کا نام جا بجا ہے قابل احترام بلکهالفاظ وحروف مطلقاً قابل احترام میں بلکه سادہ کاغذیمی بوجه آله علم ہونے کے قابل احر ام ہے بعض لوگ فرعون و ہا مان کا تا م لکھ کراس پر جوتے مارتے ہیں۔ یہ بالکل لغوم مهل حرکت ہے اس پرتوبس نہ چلا الفاظ ہی کی بے حرمتی پر بہا دری دکھلا کی بیاوگ وہ تھے جو فرعون کے لفظ کی بے حرمتی کرتے ہیں اوران کے مقابل بعض وہ لوگ ہیں جواس لفظ کی اليي حرمت كرتے ہيں كہ خداوند تعالى كے احسان وانعام كے تذكر و كا ايك صنعت سے اس کوعنوان بناتے ہیں۔ چنانچہ مثنوی کے ایک محشی نے موی علیہ السلام کی فتح کے تصد کوان الفاظ سے بیان کیا ہے لفرعون اللی فرعون بدریائے نیل غرق شد بھلا کوئی ان سے یو جھے کہ فرعون البي بيتركيب كتني صبح بي مرمقصودتوبيرتها كهفرعون كے تصديس خداكى مدد كابيان بعى اس کے نام ہے ہوا۔ (استغفراللہ العظیم) بیخت واہیات ہے۔ای طرح آج کل بیدستور شائع ہوگیا ہے کہتن تعالیٰ شانہ کے احسانات وانعامات کاعنوان پیر کے نام ہے قرار دی<u>ا</u> جاتا ہے۔مثلاً شاوفضل الرحمٰن صاحب کے مریدین اپنے او پرفضل واحسان خداوندی کے تذكرے كريں مے تو سارے الفاظ چيوڙ كريول تعيس مے كه "بغضل رحمان" اى طرح ہمارے سلسلہ میں بعض لوگ خطوط میں ' با مدا داللہ' ککھتے ہیں مجھے تو اس ہے خت نفرت ہے اوراس میں شرک کی ہوآتی ہے۔اب تو بیصرف عادت ہے مگر بادر کھو کہ چندروز کے بعد عبادت ہوجائے گی۔غرض اس حدیث سے تمرکات وغیرہ کا قبر میں رکھنا جائز معلوم ہوا كيونكه حضور ملى الله عليهوسلم نے اپنا ملبوس شريف تيركا كفن ميں ركھنے كے ليے عطافر مايا ہے تمرجم کوتیرک کی نیت ہے کسی کوکوئی چیز ا پناملیوس وغیرہ دینا جائز نہیں کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ . وسلم نبی شخے اور اپنی برکت کو وق ہے جانتے تھے ہمارے اوپر کوئی وتی اتری ہے کہ ہم بھی بزرگ اورصاحب برکت ہیں خاتمہ ایمان پر ہوجائے تو بسائنیمت ہے۔ میں نے ایک بار اليي ناداني كى كەحفرت حاجى صاحب رحمة الله عليدے درخواست كى كدايخ كى كحەحالات بطور سوائح ككمواديجي آب نے جواب ويا كدكيا خوب اب بى مندميال مفو بنول-

واقعی اینے کو ہزرگ بھنا کیے ہوسکتا ہے اور تبرک ہوتا ہے بزرگوں کا پس اتنا تبرک کیے دیا جائے یہاں پر بیاشکال نہ کیا جاوے کہ مشائخ سے تابت ہے کہ انہوں نے بعض دفعہ خود بخو د ہدون درخواست کےاہے متعلقین کواپے تیر کا ت دیتے ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ دہ حضرات تیرکانہیں ویتے تھے کہ مرید کو بیمعلوم ہو جائے کہ پٹنج کی میرے حال پر توجہ بہت ہے یا اس خیال ہے دیتے ہیں کہ لینے والے کواس میں برکت کا گمان ہوگا تو اس کواس خیال ے نفع ہوگا۔ چنانچہ واقعی نفع ہوتا ہے۔ ایک نفع تو میں نے خودمحسوں کیا ہے کیرانہ میں ایک م وجرتھے۔ حاجی عبداللہ بڑے بزرگ آ دمی تھے انہوں نے مجھے ایک چھینٹ کا جبہ دیا تھا جس كابياثر تقاكه جب تك بين اسے يہنے رہنا تقامعاصى كا خيال ندآتا تقابلكه معاصى سے تفرت رہی تھی شاید پیروں کے کوئی معتقد بیسوال کریں کہ شنخ کے تیرک کو پہن کریا خانہ میں جانا جائزے یانیں؟ جواب بیے کہ جائزے البتۃ اگرغلبہ ادب ہوتو واجب بھی نہیں اور ہر جائز کام کا کرنا ضروری ہی کیا ہے خود میری بیرحالت ہے کہ جب جبہ شریف تھانہ بھون میں آتا ہے تو اگر جہاس مکان کی طرف جہاں وہ رکھا جاتا ہے پیر کرنا جائز ہے مکر غلبہ ادب کی وجدے جھے سے اس طرف بیرنہیں کیا جاسکتا ہے ریسب کھے ہے مراس سے احکام نہیں بدل سکتے۔ تھم شرعی وہی ہے کہ پیر کرنااس کی طرف جائز ہے اور تیر کات کو پہن کریا خانہ میں بھی جانا جائز ہے اور پول کسی کوغلبہ اوب ہووہ ایسانہ کرے مگر تھم یہی ہے شرعی تھم کے سامنے نہ الہام کوئی چیز ہے نہ خواب نہ کشف پچھے۔

حضرت نظام الدينٌ وقاضى ضياء الدينٌ سنامى كى حكايت

شاہ نظام الدین اولیاء و قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیما کا قصہ ہے کہ حضرت سلطان جی ساع سنا کرتے تھے۔حضرت سلطان جی ساع سنا کر سے تھے اور قاضی صاحب ان کورو کتے تھے۔حضرت سلطان جی افو سے فرمایا کہ اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں کہ جس حق پر جوں جب بھی مانو سے انہوں نے کہا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرادو صفرت سلطان جی نے اپنی جا درا تارکوان کواوڑ ھا وی و کیجتے کیا ہیں کہ در بار رسالت قائم ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں تشریف فرما ہیں اور ارشاد تعالیٰ علیہ میں تشریف فرما ہیں اور ارشاد

قرمارہ جیس کہ فقیر کو کیوں تک کرتے ہو۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بجھے معلوم نہیں کہ میں کس حال میں ہوں ہوش میں ہوں یا بیہوش ہوں اللہ علیہ وسلم اس وقت بجھے معلوم نہیں کہ میں کس حال میں ہوں ہوش میں ہوں یا ہیہوش ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے تبہم حواس کی حالت میں سحابہ رضی اللہ عنہ م نے نقل فرمایا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کرمایا ۔ حضور سلطان جی نے چا دراتار کی اور کہا دیکھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کو مایا ۔ حضور سلطان جی نے جواب ویا کہ سنا بھی ہم نے کیا عرض کیا تو صاحبو! شریعت کے احکام کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منامیہ کے وقت کی سی ہوئی باتیں بھی جمت نہ ہول گی کیونکہ احکام شرعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منامیہ کے وقت کی سی ہوئی باتیں بھی جمت نہ ہول گی کیونکہ احکام شرعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منامیہ کے احکام ہول گی کیونکہ احکام شرعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منامیہ کے احتال باتی ہے۔

عن كبشه قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من ماء في قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعتها.

حضرت كبيد محابية قرماتى جي كه ايك دفعه رسول الله صلى التدعليه وسلم ميرے كھر تشريف لائے اور ايك كنكے ہوئے مشكيزہ سے مندلگا كر كھڑے كھڑے پانى پيا ميں كھڑى ہوئى اور دہاند مشك كوكاٹ كرتىم كاأب ناس دكھ ليا۔

قال القاضى عياض رحمة الله عليه فى الشفاء ومن اعظامه صلى الله عليه وسلم اعظام جميع اسبابه واكرام مشاهده وامكنة من مكه والمدينة و معاهده و ملامسه عليه الصلوة والسلام وايضاً قال كانت فى قلنسوته خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم فسقطت قلنسوته فى بعض حروبه فشد عليها شدة انكسر عليه الصحابه لكثرة من قتل فقال لم افعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنت من شعر النبى صلى الله عليه وسلم لئلا اسلب بركتها وتقع فى ايدى المشركين. الخ

غاص تبركات نبويه ملى الله عليه وسلم كے ساتھ معامله

قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفاہ میں لکھتے ہیں کہ چضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے

یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقات کی تعظیم کی جائے اور جس جگہ آپ

تشریف لے گئے ہیں اس کا اگرم کیا جادے اور مکہ کر مہدید منورہ میں جن مکا نات کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے سی تشم کا اختساب ہے ان کا احترام کیا جادے و لی ہی جن چیزوں کو

آپ نے کمس کیا ہے نیز شفاء میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کھا ہے کہ

بعض لا ائیوں میں ان کی کلاہ سر پر سے گر پڑی تو اس کے لیے انہوں نے ایسا سخت جملہ کیا جو

ان کے ساتھوں کو غیر معمولی معلوم ہوا کیونکہ اس جملہ میں بہت آ وی تل ہوئے ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بیٹملہ ٹوئی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس میں

عالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بیٹملہ ٹوئی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بنے ان کی وجہ سے کیا تھا کہ میاوا کہیں میں ان کی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بنے ان کی وجہ سے کیا تھا کہ میاوا کہیں میں ان کی

حضرت آبو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ چند کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ان کو دم کر دی تھیں جس کو انہوں نے ایک تو شد ہیں رکھ لیا تھا اور ان ہیں الی برکت ہوئی کہ ہمیشہ ان میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہاوت میں وہ ان کے پاس سے کھوئی گئیں جس کا ان کو بہت صدمہ ہوا۔ چٹانچہ ان کا شعر بھی اس بارے میں مشہورہے:

للنّاس هم ولی فی الیوم همان فقدالجراب وقتل الشیخ عنمان کرلوگول کوایک بی غم ہے اور جھے آج دوغم بیل توشددان کے کھوئے جائے کا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہوئے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس برکت نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کے قوت ہوجائے کا غم تھا جوان چھواروں میں تھی عشاق کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جوب کی ذرا ڈرائی چیز پرجان دیتے ہیں۔

ورمنز کے کہ جانال روزے رسیدہ باشد باخاک آستانش واریم مرحبائے (کسی گھر میں میرامحبوب جس دن آجائے تو میں اس کی مٹی کوروز روز مہارک کہوں)

عشاق کوتوای حب منزل محبوب کی بنا و پر جنت کی جمی تمناای طمع واشتیاق میں ہوگی کہ وہاں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسم کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ جنت میں کو راحت توانشاءاللہ ملے ہی گی مرعشاق کو جنت کی اصل تمنااور آرزوزیادہ اس لیے ہوتی ہے که و ہاں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو تو یا جنت بھی آ پ ہی کی ذات بابر کات ے مقصود ہوگئی اور جنت تو جنت آپ کی تو بیشان ہے کہ دنیا میں بھی جس حصد ز مین برآپ ہوں وہ مقصود ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: "الااقسم بھذا البلدو انت حل بهذالبلد" اس كى تفسير ميل بعض مفسرين نے واؤ حالية قرار ديا ہے بس معنى بير بول كے كم میں اس شبر کی تشم کھا تا ہوں اس حال میں کہ آپ اس میں مقیم ہیں یعنی آپ کی اقامت کی وجهے بیشہراس درجہ مرم ہوگیا کہ خدائے تعالی اس کی تم کھاتے ہیں پس اس بناء پر کہ جب جنت میں داخل ہوجا ؤ گے تو ایک خوشی تو ہوگی راحت طنے اورغم کے زائل ہونے کی کہ اللہ کا شكر ہے دنیا کے مصائب سے نجات ہوگئی۔ چنانچے جن تعالیٰ جنتیوں كا قول نقل فر ماتے ہیں كرائل جنت كبيل كے: "الحمدالله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكورا ن الذي احلنا دارالمقامة من فضله لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فیها لغوب" لین حمد وشکر کرتے ہیں ہم اللہ کا جس نے ہم سے عم وور کرویا۔ بیشک خدا تعالی بدے بخشے والے بہت قدروان ہیں جس نے اسے نصل ہے ہمیں اقامت کی جگہ میں پنجادیا (لیعنی جنے مثل ونیا کے دارالارتحال نہیں بلکہ دارالا قامۃ ہے) نہ میں اس میں مشقت پہنچی ہے نہ تھکن میزوشی توطیعی ہوگی دوسری خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی اور میہ خوشی عشق ہوگی۔مولانا رومی رحمة الله علیدایک قصه کے همن میں تبریز کا ذکر فرماتے ہوئے مولا ناتمس تیریز کو یا دکر کے تیم یز کے حق میں کہتے ہیں:

ان تبريزا لنعائعم المقاض شهر تبریز ست و کوئے گلتال

ابرك يا تأتى طاب الامور ان تنمريزا مناجات الصدور اسرى يا تاقتى حول الرياض سار یانا بار بکشاز اشترال

یا استعارز بان حال ہے جنت میں جانے کے وقت پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ پس ابرکی اور اسرمی یا ناقتی جب جنت میں پڑھیں گے تو وہاں ناقہ سے مرادجہم ہوگا یعنی اے بدن تھم جانور جنوب کھا بی اب تعب بیس رہا۔ مشقت کے دن گئے اب تیم پڑھیتی آ گیا تو یہ جسم او نئی ہے جوروں کا مرکب ہے اور اس پرسوار ہوکر ہم اعمال کرتے ہیں اور اس مرکب ہوئی ہوئے کے لحاظ ہے بدا عضاء بھی قابل قدر ہیں کہ اعمال صالحہ کا ذریعہ ہیں۔ عارفین کو اپنے بدن کے ساتھ جومحبت ہوتی ہے وہ ای وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک عارف کہتے ہیں:

نازم بچشم خود که جمال تودیده است انتم بیائے خود که بکویت رسیده است مردم بزار بوسه زنم دست خویش را کو دامت گرفته بسویم کشیده است

(میں اپنی آنکھوں پر نازکر تا ہوں کہ تیرے جمال کو دیکھتی ہیں اپنے یا وُں پر فدا ہوں کہ تیرے کو ہے میں پہنچا تے ہیں' اپنے ہاتھوں کو ہر دفت ہزار دوں ہوسے دیتا ہوں کہ تیرے دامن کومیری جانب تھینچتے ہیں )

لین محبوب تک رسائی ہونے میں چونکہ ان کو دخل ہے اس وجہ سے بیر رتبہ ان اعضاء کا ہوگیا کہ بیرقابل بوسہ کے ہیں اور باعث ناز ہیں اور جب اس تعلق ہے قطع نظر کرلی جائے تو اس حالت میں بیراس کے مصداق ہیں جو دوسر ہے صاحب حال کہتے ہیں:

اس حالت میں بیراس کے مصداق ہیں جو دوسر ہے صاحب حال کہتے ہیں:

بخدا کہ رشکم آید زود چشم روشن خود کہ نظر در لینے باشد کچنیں لطیف روئے بخدا کہ رشکم آید زود وجشم روشن خود کہ نظر در لینے باشد کچنیں لطیف روئے کے مسین چہرے کی طرف بلاحال کھینچی ہیں)

يا جيے حضرت قلندر رحمة الله عليه فر ماتے ہيں:

غیرت از چتم برم روئ تو دیدن نه دہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن نه دہم (بختے دیکھنے کے لیے مجھے آ کھ کا سہار الیٹا پڑتا ہے جو کہ اصل میں تیراغیر ہے کہ وہ تیرے دو کھنے میں ایک طرح کا حائل ہے ای طرح کان بھی تیری بات سننے ہیں دیتے )

دین میری نظر ہونے کے لحاظ ہے بیکھی غیر ہے اور قابل غیرت ہے اور اس حیثیت سے کہ آ پ کا عطیہ ہے قابل قدر و باعث فخر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی بینم کامقصود ہونا

ای اعتبارے قرماتے ہیں:

" کر بیاید ملک الموت کہ جانم ہبرد تانہ پینم رخ تو روح رمیدن نہ دہم (اگر ملک الموت میرے پاس آئیں اور کہیں کہ جان سپر دکر وتو جب تک تیراد بدار نہ کرلوں جان مپردنہ کروں)

پی ناقد بدن کومن جیث آلة الوصول کو یاجنتی بنی ن حال خطاب کرتا ہے ایرکی یا ناقی
اور اسرجی یا ناقتی اور عجیب بات ہے کہ ان اشعار میں بھی حول الریاض آیا ہے اور جس آیت کا
بیان بور ہا ہے اس میں بھی فی روضة وہی ماوہ واقع ہے ۔ پس یہ بجیب تطابق ہے لفظ بھی معنی
میں اور فی روضة کے بعد جو یہ حبرون آیا ہے مضمون مقصود کا نام الحو ربھی اس لیے رکھا کی
ہے ۔ بہر حال جنت میں جانا حبور ہے تو جنت میں جانے کا سبب کہ حضور صلی الله علیہ والم کے
قد وم وا جاع کی برکت ہے اصل الحو رہے پھر لقیہ مضمون تیرکات کا معروض ہے ۔ وائیا۔
"قال القاضی و حکی عن عبد الرحمان السلمی عن احمد
بن فضلویه الزاهد و کان من العزة الرحماة انه قال مانست
القوص بیدی الاعلیٰ طہارة منا بلغنی ان رسول الله صلی الله
القوص بیدی الاعلیٰ طہارة منا بلغنی ان رسول الله صلی الله

القوس بيدى الاعلى طهاره مندبنه عليه وسلم اخذ القوس بيده"

(قاضی عیاض رحمة الله علیہ نے ایک تابعی کی دکایت بیان قرمائی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے کمان کوا ہے دست مبارک میں لیا ہی اس وقت سے بے وضو کمان کو میں نے بھی ہاتھ میں نہیں لیا اللہ اکبر کیا تھ کا تا ہے ادب کا کہ جس چرکا ہاتھ میں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیااس کی مشل کو بھی بے وضو بھوا نی تو چھوا نی تو میں ہے کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بس فرمایا ہے اس کو بے وضو ہاتھ میں دیا ہو سے میں کہ دوسو ہاتھ میں دیا ہو ہے وضو ہاتھ میں دیا ہو ہے وضو ہاتھ میں اللہ علیہ وسلم کے خود بس فرمایا ہے اس کو بے وضو ہاتھ میں دیا ہوسے کھی کسی کو بے وضو نہ چھوا جائے ہے تا یہ دوس ہے۔ اس کو بے وضو نہ چھوا جائے ہے تا یہ دوسو ہے۔ اس کو بے وضو نہ چھوا جائے ہے تا یہ دوس ہے۔ کہی کسی کو بے وضو نہ چھوا جائے ہے تا یہ دوسو ہے۔ لیوض میں بیان کی حکا بیت

"وايضاً قال القاضى عياض رأى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما واضعاً يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم من المنر ثم وضعها على جبهته" قاضى عياض حضرت عبدالله بن عرصي الله عدوايت كرت بي كدوه اينا الته منبر نبوك صلى الله عليه وسلم پرنشست کا ہ نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہے مس کر کے اپنی پیشانی کو ملتے ہے اس ہے معلوم ہوا

کہ جو چیز ملبوں نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہے مس کی تی ہواس میں بھی برکت ہوتی ہے گراس سب

کے ساتھ ان کوعید نہ بنانا چاہیے کیونکہ بھنے کی بات ہے کہ ان چیز وں کی قدر کس لیے ہا ی

لیے تاکہ بیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جیں پھراد کام بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے

بیں ان کی بھی تو قدر کرتا چاہیاں میں بھی تو برکت ہے اس برکت کو بھی تو لیڈ چاہیہ جوش وہ

جوسوال کیا گیا تھا کہ سلف صافحین کا تمرکات کے ساتھ کیا برتا و تھا ان روا تھوں سے اس کا جواب

جوسوال کیا گیا تھا کہ سلف صافحین کا تمرکات کے ساتھ کیا برتا و تھا ان روا تھوں سے اس کا جواب

معلوم ہوگیا ان بی کے موافق ہم کو بھی ممل کرنا چاہیا ہے۔

معلوم ہوگیا ان بی کے موافق ہم کو بھی ممل کرنا چاہیا ہی سے ذیادہ تعدی نہ کرتا چاہیے۔

برعا ہت کے لیے وقف ٹا جا کر و باطل ہے

لعض اوگ بہاں تک غلو کرتے ہیں کہ جبٹریفد کے لیے نذریں مانے ہیں فقہاء نے اس کوحرام لکھا ہے کیونکہ نذر عبادت ہا ورعبادت مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی عبادت خالق جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ بحرالرائق میں اس بات پرا جماع نقل کیا ہے کہ نذر مانیا مخلوق کے لیے سب کے نزد کیک اتفاقاً حرام ہے نہ وہ نذر منعقد ہوگی اور نہاس کا پورا کرنا ذمہ میں واجب ہوگا اور وہ حرام بلکہ شخت حرام ہے مجاوروں کو اس کا لینا کھانا اور اس میں کسی فتم کا تصرف کرنا جا زنہیں۔ اصل عبارت ہیں۔

"في البحر النفر للمخلوق لا يجوز الا انه عبادة والعيادة لا يكون للمخلوق وفيه الاجماع على حرمة النفر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة منه وانه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ اخذه ولا اكله ولاالتصرف فيه بوجه من الوجود"

بعض لوگ جبہ شریف کے عرص وغیرہ کے لیے زمینیں وقف کرتے ہیں تو یاور کھے اگر وقف کرنے والے کی نبیت اس وقف سے یہی ہے کہ ان بدعات وخرافات میں اس کا روپ یہ صرف کیا جائے تب تو یہ وقف باطل ہے جائز نہیں اور وقف کرتے والا گنہگار ہے۔ ''و فی العالم گیریة و منها ان من شوائط صحته ان یکون قربة من ذاته و عندالتصوف العالم گیریة و منها ان من شوائط صحته ان یکون قربة من ذاته و عندالتصوف الغ "یخی صحت وقف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ می ہے کہ جس کام کے لیے وقف کیا گیا الغ الغ "یخی صحت وقف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ می ہی ہواور وقت تصرف کی بھی قربت ہواور ظاہر ہے کہ عرس وغیرہ کا دلائل

شرعیہ سے حرام ہونا معلوم تو اس کی نیت سے وقف بھی میچے نہ ہوگا اور نداس کے لیے چندہ وینا درست ہوگا۔البتہ اگر اس نیت سے وقف کیا جائے کہ جونقراء ومسا کین اس کی زیارت کو حاضر ہول الن پرصرف کیا جائے اور جولوگ اس کے متولی ہوں وہ بھی بقذر حاجت اس میں سے لے لیا کریں تو یہ وقف میچے ہے اور اس نیت سے خدام جبہ کو بچھ وینا بھی جا کڑنے۔

جبه شریف کیلئے نذریں مانناحرام ہیں

غرض جبہ شریف کے لیے نذریں مانتا بالکل حرام ہیں اس سے مسلمانوں کواحر از لازم ہے بعض لوگ نذر کے پیسے جبہ شریف کے اوپر لا کر رکھتے ہیں اور بیاع تقاد کرتے ہیں کہ معاذ الله كويا حضور صلى الله عليه وسلم ان كو دست ميارك ميں ليتے ہيں (استغفرالله العظيم) كيا بيه نایاک چیزیں ای قابل ہیں کہ جبہ شریفہ پران کورکھا جائے اور بیداعتقا دکیا جائے کہ حضورصلی الله عليه وسلم ان كودست مبارك من ليت بين \_ واقعي جب ادب من غلو موتا بي توب اد لي ہونے لگتی ہے اور کرنے والول کی آئمھول پرایسے پردے پڑجاتے ہیں کہان کو ذرا مجمی عقل نہیں آتی ' بھلا یہ گندے چیے جو چماراور بھنگیوں کے ہاتھوں میں بھی جاتے ہیں جبہ شریفہ پر ر کھنے کے قابل میں کچ کہا کس نے تو قع زوالا اذا قبل تم کو جب کوئی چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے اب اس کے زوال کی تو قع کرو کیونکہ کمال کے بعد آ کے کوئی مرتبدر ہانبیں لامحالہ اب چیچے کو لوثي كيد بالكل يمي حال مورما ب كداوب من غلوكرت كرت اب باولي كى طرف لوشے ملکے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعتدال سے ہر کام کرنا جا ہیے اس مضمون کا پہلا جزوجو کہ تمرکات کے متعلق تھاختم ہوا۔اب دوسراجز و کہوہ بھی ای مضمون کے متعلق ہےاور پھر دونوں جزمل کرایک ہیں ذہ بیان کرتا ہوں اور وہ دوسرا جزو گیار ہویں کے متعلق ہے اس روز لوگ حضرت غوث الاعظم سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي كيار مويس مناتے ہيں۔ اول تو "الانتخلوا قبرى عيداً" (ميرى قبركوعيدنديناؤ) سے اس كا بھى رد ہوكيا كيونكه شل يوم الميلا دوغيره كے بيدن بھى متبدل ہو كياجب غيرمتبدل يعنى قبرنبوى صلى الله عليه وسلم كاعيد مناتا حرام ہے تو متبدل یعنی بڑے پیرصاحب کی گیار ہویں کاعید بنانا کیسے جائز ہوگا۔

ل (مسند احمد ۲: ۳۲۵ المصنف لاين ابي شيبة ۲. ۳۵۵)

گیارہویں کرنے والوں کو تاریخی علطی

دوسرے میہ تاریخ حضرت کی وفات کی کسی مؤرخ نے نہیں لکھی ندمعلوم عوام نے سی رہویں تاریخ کس کشف والہام ہے معلوم کرلی لیعض لوگ ایک روایت نقل کرتے ہیں كه حضرت غوث الاعظم خود حضورصلي الله عليه وسلم كي كيار جوي كيا كرتے تھے تو اول تو سير ر دایت ٹابت نبیں اس کا ثبوت وینا جاہیے دوسرے اگر ہوبھی تو کیاتم حضرت غوث اعظم کو رسول التُصلى التدعليه وسلم كے برابركرتے ہوكه رسول التّصلى التُدعليه وسلم كى كيار ہويں چھوڑ کر بڑے ہیرصاحب کی گیار ہویں کرتے ہو بیتوان کے بھی خلاف ہے کیونکہ اگر بالفرض وہ کیار ہویں رسول التد علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے تو اس کو ہرگز وہ گوارانہ کر سکتے تھے کہ میرے بعد بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری گیار ہویں کی جائے۔ تیسرےاس میں عقبیرہ بھی فاسد ہے کہ لوگ حصرت غوث اعظم کورسول القد سلی القدعلیہ وسلم کے برابر مجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلا وکرتے ہیں تو ہڑے پیرکی گیار ہویں بلکہ عض جگہ حضرت غوث اعظم کا میلا دہمی ہونے لگا ' حویا بالکل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوات ہو گئے اور غضب میہ ہے کہ کرنے والوں کا عقیدہ میہ ہوتا ہے کہ اگر گیار ہویں نہ کریں گے تو بلا نازل ہوگی بڑے پیرصاحب ناخوش ہوجا کیں گےاور پھر ندمعلوم کیا ہے کیا کرویں گے۔ گویا (نعوذ بالله)وہ مخلوق کو تکلیف دیتے گھرتے ہیں۔ نیز گیار ہویں کرنے کو مال واولا د کی ترقی کا باعث سمجھتے ہیں اس میں حضرت غوث اعظم سے دنیا کے لیے تعلق رکھنا ہوا یہ یسی بے حیا کی ہے کہ جس مردارکووہ چھوڑ کرا لگ ہوگئے تھای کے لیےان سے تعلق کیا جائے۔

گیار ہو میں کی عملی اوراعتقادی خرابیاں غرض گیارہویں کے اندر بھی عملی اوراعتقادی بہت ی خرابیاں ہیں اس کو چھوڑنا چاہے اگر کسی کو حضرت غوث اعظم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہوتو کچھ آن پڑھ کران کی روح کو تواب بخش دے یا بلامین تاریخ وغیر وغر با کو کھانا کھلا دے۔ اب میں وعظ کو ختم کرتا ہوں اور اس دوسرے حصہ وعظ کا نام کام الحضور الامور الصدور یکتا ہوں اس میں صدور جمع ہے صدر کی جس کے معنہ۔ جیں عظیم الشان چونکہ اس میں تمرکات کی زیارت وغیرہ کا ذکر ہے اس لیے بینام مناسب ہے بیتو جرحصہ کا الگ۔ الگ نام ہے پھر تی جاہتا ہے کہ مجموعہ کا نام بھی رکھ دیا جائے تو مجموعہ کا نام رائس الزبیعین ہے وجہ اس نام کی بیہ ہے کہ جز اول اس نام کا لیمیٰ رائس بمعنی طرف ہے جس کا اطلاق میں میں طرف اول پر مھی طرف افر پر بھی طاہر جیں اور لطیف اس میں بیجی ہے کہ بینام اس سے پہلے محتمل آغاذ ہے اور جز وال کے معنی طاہر جیں اور لطیف اس جب آگر کوئی صاحب شائع کریں تو دونوں کو الگ الگ شائع نہ کریں کیونکہ جر الطیف ربیعین کا ضائع جوجائے گا اس مے معلق بیر نے ایک خواب کا پہر میں انتقا ۔ جب جامع مجد کا نیور کے وسیح کرنے کا خیال ہوا تو ایک جینار کو نے ایک خواب کا گروں میں نیا بینار تھیر کی نوڑ نے کی رائے ہوئی تا کہ نیچ جیس بینار واقع نہ جو بلکہ مجد کو بردھا کر کنارہ جس نیا بینار تھیر کی جائے تو ایک محتم کے اس کے میں اس کا مادہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے ۔ ای طرح یہ دونوں جائے تو ایک محتم کی تا سب اور موزوں جیں اور ایک مادہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے ۔ ای طرح یہ دونوں مینار سے جی اس اس ایر موزوں جیں اور تی جس اور موزوں جیں اور قریب تیں اور قریب تی جدائی نہ کی جدائی نہ کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے ۔ ای طرح یہ دونوں مینار سے جی اور ایک ہو ایک خواب جی جدائی نہ کی جدائی نے کا کر حدث جی جن اس کی جدائی نہ کی جدائی نے کو دی جس کی جدائی نہ کی کی جدائی نہ کی کی جدائی نہ کی کو دی جدائی نہ کی

سب مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ بڑی خوشی حضور سلی الله علیہ وسلم کی تشریف آور ہے خوشی جنت بات پر ہوئی چاہیے کہ آپ کی برکت ہے ہمیں ایمان اور اعمال کی تو فیق ہوئی اور بہ خوشی جنت میں جاکر پوری طرح محسول ہوگی جس کی آ بت میں بشارت ہے۔ "فاها الذین اهنوا وعملوا الصلحت فہم فی روضة یحبرون "اب دعا کیجئے کرفی تعالی عمل کی تو فیق عطا فرما کیں۔ (آ مین) اس سال یہ ضمون رقع الاول کے بالکل اخیر میں ہوا جس میں منجا نب اللہ براطیقہ ہوگیا کہ وقت کا التزام ندر ہا اور ان شاء اللہ بھی ہوگا کہ اس کے متعلق بالکل ہی بیان نہوگا تا کہ التزام کا بالکل وہم بھی ندر ہے۔ فقط (والحمد لله رب المعالمین)

# أكستلا مالخفيق

مدرسه سروث صلع مظفر علی ۱۲ شوال ۴۴ بجری ۹ جون ۱۸۲۲ کو اور شام ۱۸ میل بیشی کری پر بیشی کر بیان اسلام کامل کو موضوع پر تخت کے او پر ایک کری پر بیشی کر بیان فر مایا۔ وعظ صح ۲ نج کر ۱۳۹۹ منٹ پرشر وع اور ۹ نج کر ۱۳۳۳ منٹ پرختم ہوا۔ حکیم محمد صطفیٰ صاحب بجنوری (مقیم میر تھ محلہ کرم علی) نے اسے تلمبند کیا جبکہ سامعین کی تعدادہ ۲۵ تقی ۔

#### خطيه ما توره بنسَتْ مُلِللْهُ الزَّمْ إِنَّ الزَّحِيمَ \*

آلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُومِنَ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَغُودُ وَنَوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَغُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ آعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ فَلاَ مُضِلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لِاللهِ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا مُضِلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ وَحُدَهُ لَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَوِيْكُ لَهُ وَنَشْهُدُ آنُ لِللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَولَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ مَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ أَمَّا بَعْدُ فَآعُودُ لَا الله مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ.

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذي لايؤمنون وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (الانعام) عتربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (الانعام) عتربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (الانعام) عتربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (الانعام) عند

ترجمہ: "بس جس خفی کو اللہ راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کردیتے ہیں اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینہ کو بہت تنگ کردیتے ہیں جیسے کوئی آسان پر چڑھنا چاہتا ہوائی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالنا ہے اور بھی تیرے دب کا سیدھا راستہ ہم نے تھیے حت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آبتوں کو صاف میان کردیا ہے۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ (لیعنی) اللہ تعالی ان ہے جب درکھتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ ہے۔''

سے آبیتی جن کی تلاوت کی گئی ہے اس وقت ان میں سے اخیر آبیت کا بیان مقصود ہے۔ اول کی آبیتی جن کی تلاوت کی گئی ہے اس وقت ان میں سے اخیر آبیت کا بیان مقصود کی تو منبع اور تعیین ہے۔ اول کی آبیتی محض ربط کے واسطے پڑھی گئی ہیں کیونکہ ان کو مقصود کی تو منبع اور تعیین میں وخل تھا۔ پرسوں کے بیان میں اسلام کی حقیقت اور اسلام حقیق کی ترخیب دی گئی تھی اور اس کے متعلق مفصل کلام کیا تھا۔

تمرہ کا بیان مؤجب ترغیب ہے

ایک ذریعہ ترغیب کا پیھی ہوتا ہے کہ مقصود کا ثمرہ بیان کیا جاوے۔اس کے سننے سے وراطلاع ہوئے سے رغبت پیدا ہوتی ہے اس واسطے مناسب معلوم ہوا کہ جہال اسلام کا بی<sub>ا</sub>ن کیا گیاو ہاں اس کا ثمر ہ بھی بیان ہوتا کہ رغبت اسلام حقیقی کی پیدا ہواور اس آیت میں وہ شمرہ ندکور ہےاں واسطےاں آیت کو بیان کے لیےا ختیار کیا گیااور وہ ثمرہ اخیر کی آیت میں ہے تومقصود بالذات وہ ہی اخیر کی آیت ہوئی اور پہلی دوآ ینتیں اس واسطے تلاوت کی کئیں کہ معلوم ہو کہاس اخیر آیت میں جوثمرہ ندکور ہے وہ اسلام کا ہی ہے۔ مہلی آیت میں تو اسلام کا لفظ ہی موجود ہے اور دوسری آیت میں اسلام کالقب صراط متنقیم ہے اور تیسری بیا خیر کی آیت ے جواس وقت مقصود بالبیان ہے اس میں تمرہ فدکور ہے۔ مہل آیت سے "فصن يو د الله ان يهديه يشوح صدره للاسلام" (بس جس فخص كوالله تعالى راسته يرو الناجاجة بي اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کردیتے ہیں) اس میں صریح لفظ اسلام موجود ہے اور دوسری آیت بیہ سے "وهذا صواط ربک مستقیما" (اور یہی تیرے رب کا سیدها ر ستہ ہے) حذااسم اشارہ ہے اس کے لیے مشار الیہ جا ہے وہ مشار الیہ یہاں سوائے اسملام ے پچھنیں ہے جس ہے معلوم ہوا کہ جواسلام ہے وہی صراط متنقیم ہے۔ایک جگہاں کو اسلام كها كميا دوسري جكه صراط ستقيم اسلام اس كاسم باورصراط متنقيم لقب تواسم بهي غدكور موا اورلقب بھی۔ دوآ بیوں میں تو بیہوا اور بعد میں تیسری آیت میں تفریع کے طور پر نتیجہ بیان کیا كيا\_وه تيري آيت برب: "لهم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا یعملون" (ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھرہے اور اللہ تعالیٰ ان ے محبت رکھتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ ہے ) اس میں خمیریں جمع کی ہیں جوراجع ہیں من کی طرف من گولفظ مفرد ہے مگر معنأ جمع ہے لہٰذا جمع کی ضمیراس کی طرف چھیرنا جائز ہے جیسا کہ تحو جانے والے بجھتے ہوں گے۔حاصل آبیت کا میہوا کہ جس کو ہدایت کرناحق تعالی کومنظور ہوتا ہےاں کواسلام کے متعلق شرح صدروے دیتے ہیں اور دوسرے جملہ میں اس کا مقابل ندکور ہے کہ جس کو گمراہ کرنامقصو د ہوتا ہے اس کے سینہ کوئنگ کر دیتے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس کو

اظمین نبیں ہوتا اور اس حالت کورجس فر مایا اور اسلام کی بیصفت بین فرہ کی کہ وہ صراط متنقیم یعنی سیرھی راہ ہے اور اس سب کے بعد نتیجہ بیان فر مایا ''کھیم دار السلام'' یعنی جولوگ اس من کے مصداق ہیں یعنی جن کے ساتھ حق تعالی کا ارادہ اچھا ہے اور ان کو ہدایت کی گئی ہے ان کے واسطے دار السلام ہے جھے اس وقت مقصود اس نتیجہ کا بیان کرنا ہے۔

آ بات قرآن میں ربط ہے

اور باقی آیوں کا ترجمہ اور جو کچھ بیان ہوا وہ ارتبط عبارت کے ہے تمہید تھی مقصود میں اس کو کچھ زیادہ دخل نہیں اس و اسھ اس تمہید کا عنوان خالب عبد نہ بیان بواجو غالبًا عام فہم نہ ہوگا۔ اس تمہید کی ضرورت ہیں ہے کہ آ کے چل کر مقصود کی تو فتی اچھی طرح ہو سکے اور یہ بھی معلوم بوجاوے کہ قرآن شریف میں تناسق اور ارتباط ہو آن کی آیتوں میں باہم ربط ارتباط ہو خص کی سمجھ میں نہیں آتا اور بہت لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں باہم ربط نہیں ہو ارتباط ہو خص کی سمجھ میں نہیں ہو سکا اور کیا۔ یہ خیال غلط ہے قرآن کی آیات اور الفاظ میں ایسار بط ہے کہ کہ کہ کام میں نہیں ہو سکتا اور کیے خیال غلط ہے قرآن کی آیات اور الفاظ میں ایسار بط ہے کہ کہ کہام میں نہیں ہو سکتا اور کیے نہ ہو قرآن ن تمام کہ بول اور کلاموں پر بلاغت میں فوقیت رکھتا ہے اور کلام میں بہر اعیب موسکتا اور کیے ہوتا ہے کہ جوڑ ہوا کہ معمولی کلام میں بھی ہو عیب نہ ہونا جائے۔ چہ جوڑ ہوا کہ معمولی کلام میں بھی ہو عیب نہ ہونا جائے۔ چہ جوڑ ہوا کہ معمولی کلام میں بھی ہو عیب نہ ہونا جائے۔ چہ جوڑ ہوا کہ معمولی کلام میں بھی ہوتا ہوگی آیتیں پڑھی گئیں۔

مسلمان ہونے کا تمرہ

اب اصل مقصود بیان کیا جاتا ہے اور وہ تمرہ ہے اسلام کا۔ وہ تمرہ کیا ہے "لہم دار السلام عند ربھم و ہو ولیھم بھا کانو ا یعملون" بیں اول ترجمہ کے دیا ہوں جس سے اجمالاً مقصود معلوم ہوجاوے گا۔ ترجمہ بے کہ اسلام قبول کرنے والوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے فعدائے تعالی کے پاس ایک تمرہ تو بیہ وااور دوسر اثمرہ دوسرے جملہ میں اور دونوں کا حاصل ایک بی ہے بایوں کہا جاوے کہ ایک نہیں ہے گردونوں متلازم بیں اور وہ بی اور وہ بیا ہوں کہا جاوے کہ ایک نہیں ہے گردونوں متلازم بیں اور وہ بیا اور وہ بیا اور وہ بیا اور وہ بیا کہ بی ہے تھے دنیا ہیں، بیتر جمہ ہوا۔ اس میں دوبشار تمن بیں اسلام والوں کے لیے ایک سرمتی کا گھر ملنا اور ایک بیا کہ القدیم جل جلالہ کوان سے علاقہ محبت کا ہے۔ ان والوں کے لیے ایک سرمتی کا گھر ملنا اور ایک بیا کہ القدیم جل جلالہ کوان سے علاقہ محبت کا ہے۔

#### ثمرات كااصل مقصود

غورے دیکھا جاوے تو ان دونوں تمروں کا حاصل ایک ہی ہے کیونکہ مقصود کا حاصل دو امر ہوتے ہیں۔ایک مصرات سے بچنا اور دوسرا منافع کا حاصل ہونا۔ چنانچہ ساری و نیا ک کوششیں کسی مقصود کے حاصل کرنے میں اس واسطے ہوتی ہیں کہ تکلیفوں سے بچا جاوے اور راحت کو حاصل کیا جادے۔ ہر کام میں میں قاعدہ ہے تجارت میں زراعت میں ٹوکری میں سب میں دو با تیں حاصل کی جاتی ہیں تنجارت میں آ دمی ہیں، جا جتا ہے کہ مجھ کو کوئی نقصان نہ بہنچ۔رأس المال محفوظ رہے اس میں کسی شم کی کی نہ ہوئیہ مفترت سے بچنا ہوا اور اس کے محفوظ رہنے کے ساتھ کچھ مال بڑھ جاوے بیامنفعت کا حاصل ہونا ہوا۔علی ہذا زراعت میں بھی ہیہی وو با تیں دیکھی جاتی ہیں' بیج ڈالہ جاتا ہےاس غرض ہے کہا تنابیہم کولوٹ کرمل جاوے بیتلف نہ ہوجاوے بیدو فع مصرت ہے اور اس بخم کے ساتھ پچھا وربھی پیدا ہوجاوے بیے حصول منفعت ہے۔ایسے بی نوکری میں ہے کہ یمبی کوشش کی جاتی ہے کہ پچھا مدنی ہواور تنگدی کی تکالیف دور ہوں بیدو فع مصرت ہے اور عیش و آ رام ہے بسر ہو یہ حصول منفعت ہے۔غرض جس کام میں بھی آ پغورکریں کے تومقصود کا حاصل مہی دوامرملیں کے دفع مصرت اورحصول منفعت بنابرین اسلام کا حاصل بھی یہی دوامر ہوں گے دفع مصرت اور حصول راحت ان دونو پ کوایک بھی کہہ سکتے ہیں۔اس طرح کے مقصود کے دونوں جز ہیں' دونوں مل کرمقصود پورا ہوتا ہے اوران کو دوبھی کہا جائے تو تصحیح ہے کیونکہ دو چیزیں تو ہیں ہی مگر قصد میں دونوں متلازم ہیں اس وجہ ہے کہ دونوں کا قصد کیا جاتا ہے بیٹیں ہوتا کہ ایک کا قصد کیا جائے اور ایک کا نہ کیا جائے غرض ایک کبود دنوں کو یا دوکہواور دونوں کومتلازم کہویہ بی ثمرے ہوتے ہیں ہر کام کے چنانچیاسلام کے تمرے بھی بہی دو ہیں۔ دفع مصرت اور حصول راحت نفظ سلام میں اشارہ ہے اول کی طرف لینی ان ہے تمام نکالیف دور ہوجا کیں گی اور لفظ"**و هو ولیهم" میں** اشارہ ہے دوسرے کی طرف یعنی ان کوراحت حاصل ہوگی۔ میرحاصل ہے دونو بٹمروں کا۔اس سے وجہ معلوم ہوگئی دونوں آئیوں کے پڑھنے کی۔ وہ وجہ بیہ ہے کہ دونوں میں اسلام کے ٹمرے مذکور ہیں اور اس کا بیان اس وقت مقصود ہے۔ یہیے بیان میں اسلام کامل کی حقیقت بتلائی گئی تھی اور آئ اسلام

کامل کاشمرہ بتایا جائے گااس شمرہ کا بیان آیت میں اس طرح ہے ہے جس معلوم ہوتا ہے كه ثمر وعلى وجه الكمال حاصل ہوگا۔ وقع مصرت ہوگا تو اس طرح كه كوئى مصرت باقى ندرے كى اورحصول راحت ہوگا تو وہ بھی اس طرح کہ کوئی راحت چھوٹ نہ جائے گی۔اس آیت ہیں السے الفاظ اور قرائن موجود ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ ثمرہ کامل حاصل ہوگا۔مثلاً میہ کہ دو ثمرے حق تعالیٰ نے بیان فرمائے اور بیدو تمرےا ہے ہیں کہان کے سواکوئی ٹمرہ ہوہی نہیں سکتا کسی کام کا اس واسطے کہ دو ہی چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ دفع مصرت اور حصول راحت اور ان وونوں کا اس میں ذکر ہےاوران کے سواا درکوئی ٹمرہ ہوتانہیں تو حاصل یہی تو ہوا کہ بوراثمرہ ملے گااورکوئی ثمرہ ایبانہ رہے گا جونہ ملے کیونکہ ثمرہ کے دوہی فرو ہیں اور دونوں حاصل ہوئے تو اور کیا باتی رہااس کی مثال ہے ہے کہ سی کی نسبت کہا جائے کداس کے یاس سونا بھی ہے اور جا ندی بھی ہےاور قیمتی مال کے فردیبی دوہوں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہاں کے یاس ہرتشم کا مال موجود ہےاورکوئی فرد مال کا ایسانہیں رہا جواس کے پاس نہ ہوے لیٰ بذا جب ثمرہ کے فردیمی دو ہیں اور دونوں کے حصول کو ظاہر کر دیا گیا تو اس کا مطلب مہی ہوا کہ کوئی ثمر ہ ابیانہیں رہا جوان کو حاصل نہ ہو۔معلوم ہوا کہ جس کواسلام حاصل ہے اس کوالیے ثمرات آخرت میں ملیں سے کہ کوئی ٹمرہان ہے ماہر شہ ہوگا اور واقعی آخرت الی ہی جگہ ہے جہال کی بات کی کی نہیں۔ بس خدا تعالی اسلام نصیب فر ماوی اوراس پرخاتمه کردیں پھرو ہاں کسی بات کی کمی نہیں۔

مختلف ثمرات آخرت برايك اشكال كاجواب

اب بہاں ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ دعویٰ کیا گیا کہ آخرت میں اہل اسلام کوٹمرات کائل عطاہوں کے کوئی مفترت باتی شدہ کی اور کوئی راحت نہ چھوٹے گی اور یہ بات مسلم ہے کہ آخرت میں اہل جنت کے درجات بھی مختلف ہوں کے کوئی اعلیٰ درجہ کا جنتی ہوگا اور کوئی کم درجہ کا ۔ تو اگر یہ بات ہے کہ وہاں کے ٹمرات میں کوشم کا نقصان نہیں تو لا زم آئے گا کہ کوئی اعلیٰ اور کوئی اوئی نہ ہو بلکہ سب کے درجات کائل بی ہوں حالا تکہ فرق مراتب ہوگا اور فرق مراتب کے معنی سوائے اس کے کہا ہیں کہ ایک پیس کے پاس کوئی شے مراتب ہوگا اور فرق مراتب کے معنی سوائے اس کے کہا ہیں کہ ایک پیس کے پاس کوئی شے دائد ہوا درایک کے پاس کم جس کے پاس کم جس کے پاس کم جاس کا ٹمرہ ناتھ ہوا بیا شکال ہے۔

#### دنیا کوآ خرت کے ساتھ کیانسبت ہے

اس کا جواب سنئے ۔ پہلے ایک مقدمہ کن کیجئے وہ بیہ کے دوعالم ہیں دنیااور آخرت' ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ حدیث میں ان کی نسبت ایک مثال کے پیرایہ میں بیان کی گئی ہے وہ پیہے کدا گرایک انگل سمندر میں ڈالی جائے تو اس میں پچھ یانی سمندر کا لگ جائے گا جونسبت اس انگل میں لگ جانے والے یانی کوسمندر کے یانی کے ساتھ ہے بہی نسبت و نیا کو آخرت کے ساتھ ہے۔فام ہے کہاس یانی کوسمندر کے یانی کے ساتھ کیانبت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اگراس کا حساب لگا ویں توسیئنکڑ وں برس جا ہئیں۔مثلاً وہ یہ نی ایک رتی بھر ہے تو سمندر کے یانی میں ہے رتی رتی بھرا لگ کیا جائے تب دونوں کی نبیت معلوم ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے بیے عمر نوح بھی کافی نہیں ہو عتی اللہ اکبر سمندر کس قدر بڑی چیز ہے کہ اس نے تمام عالم کو گھیر رکھا ہے دریا کے سفر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشکی کا حصہ بہت کم ہے اور تری کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ پیائش کرنے والوں نے ثابت کیا ہے کہ تین حصے و نیا کو سمندر نے گھیررکھا ہے اورایک حصہ خشکی ہے بیتو پھیلا ؤ ہے پھر گہرائی اس قد رکہ اکثر جگہ کی کٹی میل ہے تواتنے بڑے یانی کو خیال سیجئے اس میں ہے اگر ایک ایک رتی الگ کی جاوے توصد ہابرس چاہئیں۔آپ نے اندازہ کرلیا کہ اس انگل میں لگے ہوئے یانی کو سندر کے یانی کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ تو فر ماتے ہیں بہی نسبت ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ اور پیا مثال بھی ہمارے سمجھانے کے واسطے ہے ورند حقیقت میں صرف مخمینی ہے اور دنیا کو آخرت کے ساتھ بینسب بھی نہیں ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وہ انگل میں لگا ہوا یا نی گوکٹنا ہی قلیل اور لا شے ہے اور سمندر کے یانی کے سامنے کا لعدم ہے مگر پھر بھی سمندر کا یانی اور یہ یانی ہیں تو دونوں منای اگر کوئی محنت کرے اور رتی رتی بھریانی کوالگ کرے توعقل اس بات کو مانتی ہے کہ سمندر کا یانی اس تجزید ہے کسی نہ کسی دن ختم ضرور ہوجائے گا اور پچھے نہ پچھ نبیت اس یانی کو اس پانی کے ساتھ ضرور تکلے گئ جا ہے وہ گتنی ہی کم ہے کم ہو بخلاف و نیااور آخرت کے کہ ان دونوں میں نسبت متنا ہی اور لامتنا ہی کی ہے کہ دیناختم ہوجائے والی ہے اور آخرت بھی ختم ہوجانے والی نہیں۔اہل حق کا عقیدہ ہے کہ دینا ایک دن ختم ہوجادے کی البتہ اہل بطل

نے کہا ہے کہ دنیا ابدی ہے تکر اہل حق کاعقیدہ اس کے خلاف ہے اور آخرت اہل حق کے نز دیک ابدی ہے جو بھی ختم نہ ہوگی ہر چند کہ طویل عرض مکانی آ خرے کا بھی متنا ہی ہے مگر اس کے بظاہرز مانی کی کوئی حدبیں نصوص میں اس کی تصریح موجود ہے۔ خلد بن فر مایا ہے اور ابد قرمایا ہے جس کا مطلب سوائے اس کے پچھ بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ ں فنانہیں اس کے سواا ورنصوص بالكل صاف صاف اس مضمون كےموجود ہيں غرض كه بيعقا كد كا مسئلہ ہے كه د نیا کے بعد پھر فنانہیں نہ جنت کو نہ دوزخ کو بیمقدمہ ہوا جس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت کی کوئی چیز بھی فانی نہیں تو شبہ کا جواب میہ ہے کہ میسلم ہے کہ اہل جنت میں فرق مراتب ہوگا تکراد ٹی ہےاد نی درجہ بھی دنیاو مافیہا ہے بہتر ہوگا اور غیر فانی ہوگا۔ ادنیٰ اوراعلیٰ میں فرق موكا مرادني بهي ايه موكا "تشتهيه الانفس وتلذالاعين" (جودل جاب كالطيكا اور آ تکھوں کولذت ملے گی ) اس پرصادق ہوگا تو ہر مخض کے لیے ثمرہ کامل ہونے کے بیمعنی ہوئے کہ ادنیٰ جنتی کو بھی ہر وہ چیز لیے گی جو وہ جا ہے مگر وہ جا ہے گا وہی جو اس کی مرتبہ کی موافق ہواوراس درجہ میں بھی وہ چیزیں ہوں گی جواس د نیااور ہزار دنیا ہے بہتر ہوں گی۔ اس اغتبار ہے بھی کہ دنیا کی چیز دن ہے اوران ہے کچھ نسبت ہی نہیں اوراس اعتبار ہے بھی کہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں اور وہ فانی نہیں اور اس واسطے اس کوخیر اور ابھی کہا گیا ہے جب سے ہے تو ان میں باہم فرق ناقص کامل کا نہ ہوگا بلکہ کامل واکمل کا ہوگا۔ پس اشکال کا جواب ہو گیا اور گوآ خرت کے دوجھے ہیں ایک تکلیف کا اور ایک راحت کا تعنیٰ جنت اور دوزخ اور وونوں کونہیں کہ سکتے پھر خیروا بھی کے کیامعنی سو مجھے یہاں صرف ایک حصہ کا بیان کرنا ہے یعنی جنت کااورحق تعالی نے بھی اکثر جگہ لفظ آخرت ہے۔ یہی مراد لی ہے۔ چنانچے فرمایا ہے "والآخوه خيرو ابقى" (اورآ خرت بهتراور باقى ہے) لفظ خير بتلار ہاہے كه آخرت ے ایک ہی حصہ لیعنی جنت مراد ہے کیونکہ دومراحصہ لیعنی دوزخ تو خیر ہے ہی نہیں اس طرح بہت جگدلفظ آخرت آیا ہے اور مراداس سے صرف جنت ہے اب خیراور ابنیٰ کے معنی بھی سمجھ لینامناسب ہے سویہ بھی خیال کر لینے کی بات ہے کہ آخرت کے بیے ابھی سے مرادتو خلود ہے یعنی بھی ختم ہی نہ ہوگی اور خیرے مرادیہ ہے کہ ہر چیز امال کی دنیا کی چیزوں کی بہنست بدر جہااتھی ہے گونام دہاں کی چیز وں کے دنیا کے چیز وں کے سے میں مگران سےان کو پچھ

نسبت ہی نہیں۔ مثلاً آیہ ہے "فاکھة و نحل و دمان "لین جنت میں میوے ہوں گے اور است ہی نہیں۔ مثلاً آیہ ہوں گے اور آیا ہے"فیھا انھار من ماء غیر آسن " لینی پانی کی تہریں ہول گی اور آیا ہے کہ دودھی نہریں ہول گی اور شہد کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی نام ان سب چیز وں کے دنیائی کی چیز وں کے ہے ہیں گروہ چیزیں و نیا کی تخرد دنیا کی تخرور ہاں کا میوہ دنیا کا سامیوہ ہا اور شوہال کی تحجور دنیا کی تی تحجور ہا اور دنیا کی تا تار دنیا کا بیائی دنیا کا سامیوہ ہا اور شوہال کی تحجور دنیا کی سفت فرمائی فیمین آسند ہوگا اور شوہال کا دودھ دنیا کا بیائی تحور ہے جی شنگیر ہوجا تا ہا اور وہ بھی اس کی تحدور کی اس دودھ ہے۔ چنا نچی فرمایا ہے:" و انھار میں لین لم منظیر شہوگا اور شروہال کا دودھ دنیا کا سادودھ ہے۔ چنا نچی فرمایا ہے:" و انھار میں لین لم منظیر ضعمه" نیخی اس دودھ کا مزانہ بدلا ہوگا دنیا کا دودھ باس ہوجا تا ہوجا تا کے اور دوہال کا دودھ ہڑاروں ہرس گزر نے ہے بھی دیسائی رہے گا۔

## شراب طهور كي صفت

اور نہ وہاں کی شراب و نیا کی ی شراب ہے وہاں کی شراب وہ ہے جس کو و نیا ہیں کسی نے ویکھائی نہیں و نیا کی شراب نا پاک ہے اور بدس ہے ہواروہ شراب بدس و نہیں بلکہ لذہ للشار بین اس کی صفت ہے اور طہور ہے طہور صغہ مبالغہ کا ہے لیتی بہت پاک کرنے والی کہ سینداور روح کو پاک صاف کر ویں گی و نیا کی شراب نشدالتی ہے اور حواس اور عقل کو مکدر کرتی ہے اور وہ نشہ نہیں لاتی اور حواس اور عقل کو اور زیادہ صاف کرنے والی ہے جی تعالی کرتی ہے اور وہ نشہ نہیں لاتی اور حواس اور عقل کو اور زیادہ صاف کرنے والی ہے جی تعالی کے اس کو صرف طاہر ہی نہیں قرمایا بلکہ طہور فرمایا جمعتی مطہر یعنی دوسری چیز کو بھی پاک کردیے والی اس سے اس کا خود طاہر ہونا بطریق اولی ثابت ہوگیا کیونکہ جو چیز دوسرے کو پاک کرتی ہے وہ خود ضرور پاک ہوگی غرض وہاں کی کسی چیز کو و نیا کی کسی چیز سے سوائے شرکت اس کے کچلوں سے بھی میں جن کھل موجود ہیں گر وہاں کے کچلوں سے بچھ بھی نبیت نہیں رکھتے اس طرح وہاں عورتیں بھی گو وہ پھل موجود ہیں حریف فرمایا گیا ہے ایس عورتیں اس عالم میں کہیں بھی موجود نہیں ۔غرض وہاں کی کسی چیز کو

### اشياء جنت كي حقيقت

یہاں ایک اور مضمون ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ جنت کی چیز وں کو دنیا کی چیز ول ے اچھا کہنے کے معنی سپیس کہ چیزیں جنت میں وہی ہیں جود نیا میں ہیں تکراعنیٰ درجہ کی ہیں جیے دنیا کی چیزوں میں بہی فرق ہوتا ہے ایک میلا پانی اور ایک صاف ستھرا چھنا ہوا پانی کہ حقیقت دونوں کی ایک ہےصرف وصف میں فرق ہے بلکہ اچھا ہونے کے معنی سے ہیں کیہ جنت کی چیز وں کی حقیقت ہی دوسری ہے اس حقیقت کی چیز و نیا میں موجود ہی نہیں۔رہا ہیے کہ مچران کا نام دنیا کی چیزوں کا کیوں ہے سواس کی وجہ رہیے کہ اور کوئی عنوان ان سے تعبیر کرنے کانبیں اگر کوئی عنوان ہے تو یمی ہے جود نیا کی چیز کا ہے بایں معنی کہ اگراس ہے پچھے مناسبت اور قرب ہے صور تا یا کسی معنی کوتو فلاں دنیا کی چیز کو ہے اس لحاظ ہے اس کے او پر اس کا نام اطلاق کردیا۔مثلاً انارایک چیز ہے جود نیا میں موجود ہے اور اس کے افراد میں ے بھی وہ فرد کیجئے جوسب سے بردھیا ہواورا نار جنت میں بھی موجود ہے جیسا کہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے لین دونوں میں مچھ بھی علاقہ نبیں سوائے اس کے کہ صورتا ایک کیے جادیں۔ بیصمون ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیااور جنت کی نعمتوں کا صرف نام ہی مشترک ہے ورنہ دہاں اور چیزیں ہیں جن کا خیال بھی نہیں آ سکتا بلکہ سے مضمون صديث ميں ہے وہ سے "اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر<sup>ك ال</sup>يني فرماتے ميں حق تعالى كەميں نے اسپے نیک بندوں کے لیےوہ چیزیں تیار کی ہیں جن کوند کی آئکھنے ویکھاند کسی کان نے سنااور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔معلوم ہوا کہ وہاں کی چیزیں الی ہیں جو یہاں موجود نہیں ورنہ کوئی آ کھے تو دیکھتی اور نہ بھی ہم ہے پہلے زمانہ میں ونیا میں پیدا ہو تیں ورنہ ان کا ذکر تو کان ہے سنتے بلکہ ان کو یہ ں کی چیزوں سے اس قدرمغامیت ہے کہ خیال بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اس کے معنی مہی تو ہوئے کہ وہاں کی چیزیں دنیا ہے علیحد ہ ہی ہیں وہاں کا تار دنیا کا ساا نارمبیں ہے وہاں کی تھجور دنیا کی سی تھجور نہیں ہے وہاں کا پانی دنیا کا سا پانی

<sup>&</sup>lt;u> ]</u> رمسند احمد۲:۳۳۸:الدرالمتثور۵: ۱۵۲۰)

نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ۔ وہاں کے ان رکود نیا کے پھیوں میں ہے کسی پھل سے اگر پچھ مشابہت ہے تو انارے ہے اس واسطے اس کو انار کہا گیا ور نہ وہ ایسی چیز ہے جس کی حقیقت بلا کھائے سمجھ میں نہیں آئے علی بنراوہاں نے پانی کا نام بھی پانی آیا ہے اس معنی کوکہ اگر کسی چیز ہے اس کو مشابہت ہے تو یانی سے ہے اس واسطے اس کو یانی فرمادیا باتی خدا جانے کیا ہے حقیقت چینے سے ہی معلوم ہوگی آیات میں بعض جگہ بیمضمون بہت وضاحت کے ساتھھ موجود ہے مثلاً وہاں کے برتنوں کی نسبت آیا ہے ''کانت قو اریو ا'' یعنی وہ برتن شفاف ہوں کے جیسے بلور کے برتن کدادھر کی چیز ادھر سے نظر آئے گی اور اس سے آ گے فر ہایا ہے "قواریس من فضة" لیعنی وہ شفاف برتن جا ندی کے ہوں گے ان کوتوار ہر بھی قر ماتے ج تے ہیں اور فضہ بھی فرماتے جاتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ برتن ہوں گے تو جا ندی کے مگر شفاف ہوں گے۔مثل شیشہ کے تو شفاف چیز واقع میں جا تدی کہاں ہوئی دیا میں کوئی چاندی الی صاف ہے عمدہ ہے عمدہ چاندی اینٹ کی مانی جاتی ہے مگر شفاف وہ بھی نہیں اور وہاں کی جاندی ایسی ہوگی جس میں نظرآ رپار ہوجائے گی اس سے بیرثابت ہوا کہ بس نام چاندی کا ہے اور حقیقت کچھاور ہے جاندی اس کواس وجہ سے کہدویا ہے کہ دیا کے اگر کسی جسم ہے اس کومٹ بہت ہے تو جاندی کے ساتھ ہے۔ حور کی صفت

اورمثانا وہاں کی عورتیں جوحور کہلاتی ہیں ان کا نام من کر خیال ہوتا ہے کہ دنیا کی حسین عورتوں کی نوع سے ہول گی خود دنیا ہیں بھی ایک سے ایک حسین موجود ہیں گر حدیث ہیں جو ان کی صف ت آئی ہیں ان کو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ حورکی اور ہی نوع سے ہیں۔ حدیث ہیں آیا ہے کہ اگر حورتین کے کپڑے کا ایک کونہ دنیا ہیں لئکا دیں تو اس کی روشنی سے صدیث ہیں آیا جہ کہ اگر حورتین کے کپڑے کا ایک کونہ دنیا ہیں لئکا دیں تو اس کی روشنی سے مورت اور چ ند ما عمرہ وجا کیں جس کے کپڑے کا ایک کونہ دنیا ہیں لئکا دیں تو اس کی دات کا کیا حسن ہوگا اس کا حسن تو وہم وگا اس کا حسن تو وہم وگا اس کا جس نے بہر ہے۔ چنا نچہ حدیث ہیں ان کے حسن کی نسبت آیا ہے تاہر ہے۔ چنا نچہ حدیث ہیں ان کے حسن کی نسبت آیا ہے تاہر ہے۔ ان کا جسم ایسا صاف شفاف ہوگا کہ کپڑ وں کے اندر سے بعد مع حدود کھی لے کہ اندر سے اور مڈی کے اندر سے بنڈ لی کا گودانظر آئے گا۔ بیمبالغر نہیں ہے بعکہ اور کھی ل کے اندر سے اور مڈی کے اندر سے بنڈ لی کا گودانظر آئے گا۔ بیمبالغر نہیں ہے بعکہ

سی بات ہے کیونکہ حدیث میں آ چکی ہے۔ قرآن وحدیث میں مبالغہ سے کام نہیں لیا گیا تجی تجی اورسیدهی با تنیں بیان ہوتی ہیں حوروا قع میں ایسی ہی ہوگی پینجبرالیی ہیں ہے جیسے کہ یباں ہم نے سناتھا کہ ایک حسین آ دمی ایسا ہے کہ جب وہ پان کھا تا ہے تو اس کا رنگ گلے میں اتر تا نظر آتا ہے۔ بیرقصہ غلط ہے بھلا دنیا میں ایسا کون ہوسکتا ہے آخر گلے میں اور کھال ہےاس کے نیچے گوشت ہےاس کے نیچے زخرے کی بڑیاں ہیں ایسی بھی کیالط فت ہے کہ ان میں ہے کوئی بھی حاجب نہ ہوا ایک جلد ہی شاع نظر کورو کئے کے لیے کا فی ہے جہ جائیکہ کہ تمن تین چیزیں ہوں۔ غالبًا کسی نے مبالغہ سے کام لیا ہے بہر حال جو یہاں مبالغہ ہے وہ وہاں حقیقت ہوگی اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ وہاں کے حالات میں اور یہ۔ یہ کے حالات میں بڑافرق ہے وہاں کے حالات یہاں ذہن میں آئی ہیں سکتے اس واسطے ک ان کی کوئی تظیر بھی نظر ہے نہیں گزری'اس وقیقہ سے غافل ہونے کے سبب لوگوں نے حور و محبوبان دنیا کی طرح سمجھ لیا اور بعضوں نے تو یہاں تک بیہودگی کی کہ براہ مسنحرگھوسنوں ۔ اور کشمیر کے چکلے کی رنڈ بوں سے تشبیہ دی (نعوذ باللہ) بات یہ ہے کہ لوگوں میں مادہ قیاس الغائب على انشام كا باس ليے حور كوئمى اگر قياس كيا تواس پر كه جس كود يكھا ہے يا جوا پ خیال میں ہےاب جن کے خیالات گندے ہیں رنڈ یوں اور گھوسنوں تک ان کا ڈہن پہنچے۔ خاورنامه

اس قیاس الغائب علی الشہد پریاد آیا کہ کانپور میں ایک صحف کے گھر میں ایک تلمی کماب اس مین بھی اس کا نام خاور نامر تھا اس میں ہرواقعہ کی متعلق تصویر یں تھیں جی کہ معراج کا بیان تھا تو اس میں بھی تصویر یں تھیں کہ یوں حضوصلی القد علیہ وسلم کے پاس فرشنے آئے اور یوں آسان پر لیے گئے اور یوں سعدرہ المنتئی پر مہنچ اور یوں جریل علیہ السلام ساتھ تھے اور یوں میکا کئل علیہ السلام ساتھ تھے اور یوں انبیا علیہ مالسلام سے ملاقات ہوئی اور یوں جنت دیکھی اور یوں دوزخ ویکھا اور ان سب کی تصویر یں ۔ یہ خبط ہوگیا ہے لوگوں کو اول تو تصویر بن ناد سے بی منع ہے پھرالیک مقدس ذاتوں کی "الاحول و الا قوق الا بالله" اس میں مصلحت یہ بین کی جاتی ہے کہ قصر الحجی طرح سمجھی میں آسکے اس طرح کرنے سم تھی واقعہ کی صورت بھی چیش نظر ہو۔

#### تصاویر بنانے میں ممانعت شرعی

سجان اللہ یہی شاندار مصلحت ہے کس درجہ بے یا کی اور جرات کی ہات ہے کہ اس مسلم صلحت کے لیے ممانعت شرعی کا لحاظ نہ کیا جاوے۔ یوں تو کوئی کام بھی کسی نہ کسی مصلحت اور فا کدہ خرور کی ڈاکٹر ڈاٹسب میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور فا کدہ ضرور ہمسلمت سے خالی نہیں حتی کہ چور کی ڈاکٹر ٹاسب میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور فا کدہ ضرور ہے مشاند کم سے کم کرنے والے کا دل خوش ہونا تو جا ہے کہ اس مصلحت کے لیے ان افعال سے بھی باز ندر ہا جائے اور منع نہ کیا جائے۔ خیر بیتو شرعی غلطی ہے گرا کیک حسی غلطی ہے کہ ان سے کوئی ہو جھے کہ یہ تصویریں بنا کم سے جس چیز کو دیکھا نہیں اس کی صورت کیے قائم کی بناوہ بی قیاس الغائب علی الشاہد ہے یہ خبط پہلے بھی تھا لوگوں کو گراب زیادہ ہے۔ کہ ایک فقہ کی یا تصویر کیا۔

اب اس میں اس قدروسعت کی گئے ہے کہ ایک نقد کی کتاب میں بھی تصویریں چھائی ہیں وضوکا بیان تھ تو اس میں تصویر تھی کہ یوں بلیٹھواور یوں لوٹار کھؤنماز کا بیان آیا تو اس میں بھی تصویر بنادی کہ یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں 'یوں رکوع میں جاؤ' یوں تجدہ کرؤیوں بیٹھو۔ جنازہ کی نماز کا بیان آیا تو اس میں بھی تصویریں بناویں کہ ایک چر پائی پر مردہ رکھا ہوا ہے اوراس کے مقابل امام اور مقتدی صف باندھے کھڑے ہیں۔ کیا خرافات ہے آگریمی بات ہے کہ بلاتھویر بناگ کوئی بات ہے کہ بلاتھویں اس کود کھ کریا خانہ بھرنے کی تصویر بھی بنا کرر کھوتا کہ لڑے اور بنے اس کود کھ کریا خانہ بھرتا ہوں۔

حب مال كاانجام

حب مال اور کمانی کے شوق نے بینو بت پہنچ ئی ہے رو پیرہ اصل ہو خواہ جائز طریق سے ہو یا نا جائز طریق سے دنیا حاصل ہو خواہ دین رہے یا ندر ہے دین کی کتابیں اور قرآن بھی چھا ہے جاتے ہیں تو دنیا کے لیے بس دنیا ہی دنیارہ گئی کسی سے مشورہ تک بھی مبیل کرتے کہ بیطریقہ کمائی کا حلال ہے یا حرام بس ذرای مصمحت ذبین ہیں آئی اور اس کام کوکر ڈالا تقمور ہیں آئی ہی مصلحت ہجھ کر کہ واقعہ اچھی طرح جھ ہیں آجا تا ہے بنانا

شروع کردیااس کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا کہ شریعت اس کے متعتق کیا کہتی ہے اور
اب تو یہ جرات ہوئی ہے کہ تصویر دس کے بنانے کو حلال بھی کہنے گے تا کہ کی قشم کی
رکاوٹ ہی ندرہے کیونکہ ایک فعل کو کریں اور تا جا نزیمجھیں تو بھی نہ کی یہ خیال ہوسکتا ہے
کہ شاید خوف خدا آج وے اور اس کام ہے ول رک جاوے اس واسطے یہ قصد ہی نیج میں
ہے اڑا دیا کہ تصویر جرام نہیں ہیں اب پچھر کاوٹ ہو بی نہیں عتی صاحب اجو جوج ہے ہو بیجئے
لیکن یہ خوب سمجھ لیجئے کہ آپ کے حوال کرنے سے کوئی جرام چیز طال ہو نہیں سکتی ۔ غرض
اس کتاب خاور تا مہ میں طائکہ تک کی تصویریں تھیں جن کے پربھی لگائے تھے اور تماشا یہ کہ
فرشتے پان بھی کھائے ہوئے شے نے معلوم کون سے پنواڑی کے پان ہوں گے یہ و بی
قیاس الخائب علی الشاہد کی خرابی ہے ۔ خاور نامہ کے مصنف صاحب پان زیادہ کھاتے
ہوں گے اس واسطے ملائکہ کی تصویر بناتے وقت ان کو بھی اپنے اوپر قیاس کرکے پان
موں گے اس واسطے ملائکہ کی تصویر بناتے وقت ان کو بھی اپنے اوپر قیاس کرکے پان

حوركي صفت

اس بناء پرحوروں کو دنیا کی عورتوں پر اور ان کے لباس کو دنیا کے لباس پر قیاس کرکے ہوں سجھا ہوگا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ حور کا کیڑا دنیا میں لاکا دیں تو جا ند اور سورت کی روشنی ما ند ہوجائے یہ مبالغہ ہوگا لیکن فی الواقع اس میں کوئی مبالغہ ہیں ہے بلکہ عنی حقیقی مراد میں کہ وہ کیڑے ایسے ہی جی جی اس طرح ان کے جسم کی نسبت جو تصریح ہے "یوی منح سو قبھن مین ور انبھن" اس کو بھی مبالغہ پرمحمول کیا ہوگا حالا تکہ یہ بھی معنی حقیق ہی پرمحمول ہے ان کا جسم کا انظر آتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ دنیا کو آخرے کے ساتھ کیا نسبت ہے یہاں کوئی کیڑ االیا نہیں جس میں ذاتی چک ہو جگ اس کی کوئی چیز منور سے منور لیجئے وہ بھی اپنی ذات سے منور نہیں اس میں جو بھی چک ہو جگ دمک اور تو رو تا ہے کہ اس چیز میں اور تو رو تا ہے کہ اس چیز میں منعکس ہوکر نظر آتا ہے اس کا خور نہیں جا کہ منور چیز کو اندھر سے جس رکھ دیجئے جبال منور چیز کو اندھر سے جس رکھ دیجئے جبال منور چیز کو اندھر سے جس رکھ دیجئے جبال انتہ جب کہ اس منور چیز کو اندھر سے جس رکھ دیجئے جبال انتہ بھی شعاع نہ چہنے دکھی جبال کوئی شعاع نہ چہنے دکھی تھیں دیے گو اندھر سے جس رکھ دیجئے جبال انتہ بیار کی شعاع نہ چہنے دکھی جس کی گھی جیس دیے کہ اس منور چیز کو اندھر سے جس رکھ دیکھی ان خور اندھر سے جس رکھ دینے جبال انتہ جبال کی شعاع نہ چہنے دیکھے گا کہ جس کہ جس کہ منور چیز کو اندھر سے جس رکھ دینے جبال آتا ہے کہ کا کہ جس کی شعاع نہ چہنے دینے دیں گھی گھی جس کہ جس کہ کہ جس کہ کو تو تو جس کوئی نظیر ان کی شعاع نہ پہنے دیکھے گا کہ جس کہ جس کہ کوئی خور کوئی نظر کا نہ جبک نہ نور تو دنی جس کوئی نظیر ان

کے کپڑے کی نہیں ملتی کے وہ بعذات منور ہواور نور بھی کیسا جوش وقمر کے نور کو ماند کرد ہے ہو جس کے کپڑے کی بیرحات ہوائ کی ذات کی بید حالت ہوگی ۔ پس ایسی عورت ذہن ہیں آئی خورت ہوائی فام لگا ہوا ہے گر وہ نہ بیبال کی می عورت ہے اور نہ اس کے خوش کا پچھا نداز ہ ہوسکتا ہے بہی حالت آخرت کی ہر چیز کی ہے کہ نام ان کے دنیا ہی کی چیز ول کے سے ہیں اور حقیقت پچھا اور ہے نہ وہ ب کا چی فی بیبال کا سے نہ وہ ان کا انار بیبال کا ساانار ہے نہ وہ ب کی گھور ہے نہ وہ ب کا وودھ بیبال کا ساوودھ ہیاں کا ساانار ہے نہ وہ ب کی گھور بیبال کی سی گھور ہے نہ وہ ب کا وودھ بیبال کا سی عور تیس ہیں۔ ہے نہ وہ ب کی شراب بیبال کی سی شراب ہے نہ وہ بال کی عور تیس ہیں ہمتر ہونے کی حقیقت یہ ہی ہے جس خرض وہ بال کی سب چیز بیبال کی سب چیز ول سے کہیں بہتر ہونے کی حقیقت یہ ہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نمی ء آخرے گود نیا کی نعمتوں کو ان سے نسبت و بیاؤ رہ اور آفتا ہو کو ہرا ہر کرنا کی خور ہونے کی میہ ہوئی کہ اس کی نوع سے ان کی نوع والے نہیں ہو گھور ہونے کی میہ ہوئی کہ اس کی نوع سے انتظال وا کمل ہے۔ پس ایک تو وجہ خیر ہونے کی میہ ہوئی کہ اس کی نوع سے انتظال وا کمل ہے۔ پس ایک تو وجہ خیر ہونے کی میہ ہوئی کہ اس کی نوع سے انتظال وا کمل ہے۔ پس ایک تو وجہ خیر ہونے کی میہ ہوئی کہ اس کی نوع سے انتظال وا کمل ہے۔ پس ایک تو وجہ خیر ہونے کی میہ ہوئی کہ اس کی نوع سے انتظال وا کمل ہے۔ پس ایک تو وجہ خیر ہونے کی میہ ہوئی کہ ہیں

اورایک وجداور بھی بیجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمیں اور داختیں کیسی ہی بردی سے بردی ہوں مگران میں شائر الم کا ضرور ہے کوئی نعمت اور داخت ایک نہیں جس کے ساتھ کچھنہ کچھ تھا نہ ہو۔ مثلاً کھا تا جو دو دفت کھا یا جا تا ہے سب جانتے ہیں کہ اس سے بردی نعمت کوئی ہے بقاء حیات ای ہے ہے مگر اس میں کس قدر کلفتیں ہیں۔ اول تو اس کے حاصل کرنے میں ہیں کہ زمیں کھودی جائے اور اس میں کش قدر کلفتیں ہیں۔ اول تو اس کے حاصل کرنے میں ہیں کہ زمیں کھودی جائے اور اس میں شخم ڈالا جائے پھر بارش کا انتظار کیا جائے گر بارش نہ ہوتو کو کئی ہے جینی کی جائے۔ یہ مستقل ایک کام ہے اس کے لیے تیل پالنے برختے ہیں اور آ دمی رکھنے پڑتے ہیں مکان بنائے پڑتے ہیں اس تمام کام میں بردی رقم صرف ہوتی ہے پھر میں کہ بحد کہ تو عرصہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے تب وہ دانہ جمتا ہے پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے گھر چھوڈ کر جنگل ہیں رہنا ہوتا ہے رات کو سونا نہیں ملتا ' رات بھر پیشغل حمد نور کھا جا کیں رہنا ہوتا ہے رات کو سونا نہیں ملتا ' رات بھر پیشغل کے جانور کھا جا کی رہنا ہوتا ہے رات کو سونا نہیں ملتا ' رات بھر پیشغل کے جانور کھا جا کی رہنا ہوتا ہے رات کو بی رہنا ہوتا ہے رات کو رکھا جا کی بی جاتی ہیں دہنا ہوتا کہ بابا ہو ہوکر تے رہوڈ ھول پیٹیے رہوور نہ وہ ساری کھیٹی جنگل کے جانور کھا جا کی بعد کھراس کھیت کی تھا س وغیرہ سے صفائی کی جاتی ہے ان سب بھیڑوں اور مشقتوں کے بعد کھراس کھیت کی تھا س وغیرہ سے صفائی کی جاتی ہے ان سب بھیڑوں اور مشقتوں کے بعد

کھیت تیار ہوا اب وہ کا ٹا گیا اور خرمن میں لا کر ڈ الا گیا اور گا ہا گیا تب جا کر دانہ حاصل ہوا۔ اب کو یا کھانے کا مادہ تیار ہوا میگفتیں تو مادہ میں ہوئیں ابھی اور بہت کام باقی ہیں اب اس کو صورت غذا کی بہنائی جائے گی اس صورت بہنانے میں بھی کیا کی کھفتیں ہیں اس کو بیسا جائے گا بھر حیصانا جائے گا اور گوندھا جائے گا بھر روٹی پکائی جائے گی تو اب وہ کھانے کے قابل ہوگا اب تک بھی جوغرض ہوہ صل نہیں ہوئی اب اس کو کھایا جائے گا کھانے میں بھی کچھ نہ کچھ شقتیں ہیں مجھی مرج زیادہ ہوگئی تو "کلیف ہورہی ہے بھی کیارہ گیا تو لطف نہیں آیا بہمی جل گیا تو بے لطفی رہی بہمی گرم گرم لقمہ مند میں رکھ لیا تو مند بھن ٹیااور تلاش ہے کہ ٹھنڈا یانی لاؤ۔خیر میگفتیں تومعمولی ہیں کیکن بھی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ جان پر بن جاتی ہے بلکدایک دم خاتمہ ہی ہوجہ تا ہے۔صاحبو! کھاٹا کھاٹا ایک بہت ہی معمولی کام ہے جس کو بجین ہے لے کر مرتے وقت تک کم ہے کم دو وقت روزانہ ہر مخص کرتا ہے اور بیابیا سہل کام ہے کہاس کونہ کسی استاد ہے سیکھنا پڑتا ہے نہاس کے لیے کوئی کتاب ہے جس کوو کمیر کر پیکام آ وئے بچہ مال کے بیٹ ہے بیدا ہوا اور ریکام کرنے لگا' دودھ چھاتی میں ہے تھینجا اور حلق میں اتارلیا۔ کو یا ایساسبل کام ہے جس کے بتلانے اور سکھانے کی مطلق حاجت نہیں جب تک دوده پیتار با دوده کواس طرح حلق میں اتارتا ر با جب غذا تبدیل ہوئی اور پچھ کھانے لگا تو اس غذا کوبھی اس طرح بلاکس کے بتلائے ہوئے اتارنے لگاحتی کہ اس طرح ساری عمر گزرج تی ہے معمولی ہے معمولی کام کے لیے بھی بعض وقت آ دی مشورہ کامختاج ہوتا ہے تکریدآ پ نے بھی ندستا ہوگا کہ فلال فخص کو کھانے اور لقمہ حلق میں اتار نے کے لیے سی ہے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑی ہو۔غرض بینہایت ہی سہل کام ہے لیکن اگراس کی کیفیت خیال میں لائی جائے اوراس میں غور کیا جائے تو ہزے ہزئے تھمند دنگ رہ جا کیں اور شاید مہی كہنايزے كدميكام ايسامشكل اورامكان سے بعيد ہے كہ ہو بى نبيس سكتا۔

خدائے عزیز ولیم کی قدرت

طب کی کتا ہوں میں و کھنے تو عقل جیران ہوج تی ہے کہ یہ کام کیسے ہوجا تا ہے حلق میں دو للی آ کے پیچیے ہیں اگلی تلی سانس لینے کی ہے جو پیمیپیرٹرے سے ملی ہوئی ہے اور

میجیلی تلی کھانے کی ہے جومعدہ میں پہنچی ہے جو پچھ کھایا یا پیا جاتا ہے وہ اگلی تلی لیعنی سانس کے رائے کے اوپر کوگز رکر کھانے کی ٹلی میں پہنچنا ہے۔ بیالیہا خطرناک راستہ ہے کہ اگر ذرا سایانی یا ذرا سا کھا تا سانس کی نالی میں پہنچ جائے تو موت کا سامنا ہے کیونکہ پھیپیرٹ ہے میں ہے پھراس کے نکلنے کی کوئی ترکیب ہی نہیں' کوئی راستہیں جس سے بنچے کونکل جائے اور او پر کولوٹا جسم نقل کا ویسے مستبعد محرحق تعالیٰ کی رحمت و کھیے کہ ا یک ذریعاس کا بھی احتیاط رکھ دیا ہے اور اس سے بھی قدرت کا ظہور ہوتا ہے کہ شے تقبل اوبر کولوٹ آتی ہے وہ ذر بعد کھانسی ہے جب کوئی شے غریب پھیپیر ہے کی تلی یا پھیپے اے میں پہنچی ہے تو پھیپے اہوا کو بند کر کے ایک حرکت کر تا ہے جس ہے وہ چیز ہوا کے ساتھ باہرنگل آتی ہے کھانسی پھیپھر ہے کے لیے ایسی حرکت ہے جیے د ماغ کے لیے چھینک میر کت کھانی کی اگر چہ چھپیوٹرے میں طبعاً رکھی ہوئی ہے مگر ہروفت کا فی نہیں ہوسکتی اور کھانے کا کام ہروفت خودیا کھانسی چونکہ حرکت غیرطبعی ہے اس واسطے ایذادہ ہے کیکن حق تعالیٰ نے احتیاطا اس کور کھ دیا ہے۔غرض سانس کی تلی کے اوپر کھ نے اور یانی کا گزرنا سخت خطرناک ہات ہے لیکن خدائے عزیز وعلیم کی قندرت و کیھئے کہ برابر ہروفت کھانے اور پینے کا کام ہوتا ہے اور بھی بھی کوئی خطرہ پیش نہیں آتا' ایک ذرا سا کوشت کا ٹکڑا سانس کی ٹلی کے او پراٹکا دیا ہے جس کو کوا کہتے ہیں جب کوئی چیز کھائی یا پی جاتی ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا سانس کی ٹلی کے اوپراییا ڈھک جاتا ہے کہ اس میں ذرا ہے رئت بھی یانی کی نہیں جاسکتی' ساری ساری عمریہ خطر تا ک کام ہوتا رہتا ہے اور ہم کوخبر بھی نہیں ہوتی کہلقمہ حلق میں کیے اتر کیا محر بھی حق تعالیٰ دکھلا بھی ویتے ہیں کہ یہ کا م کس قدرمشکل ہے اور کس قدرخطرہ رکھتا ہے اور اس طرح دکھلا دیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہوجاتی ہے اور پچھ حصہ کھانے یا پانی کا سانس کی تلی میں اثر جاتا ہے جس کو پہندا لگتا کہتے ہیں تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے آئیسیں با ہر کونکل آتی ہیں سانس بند ہوجا تا ہے بہت دیریس ہوش ہوتا ہے بلکہ بعض وقت ایک دم خاتمہ ہی ہوجا تا ہے۔

# ا ٹک کرمرنے کی حکایت

ہارے وطن میں یہی قصہ ایک دفعہ چین آیا ایک صاحب کے یہاں کوئی تقریب تھی بردا مجمع تھا' خوشی ہور ہی تھی' کھا نا کھانے مبیضے تو ایک فخص کو بچندالگا اور گلا بند ہو گیا' لقمه انگ گیا اور کھانا کیا تھا جاول سننے والوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کہیں جاول ہے بھی ایسا ہوسکتا ہے جاول تو نہایت زم غذا ہے حتیٰ کہ اس کو چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تگر قدرت خدا کی کہ لقمہ حلق ہے نہ اتر ااور جان پر بن گئی جاروں طرف ہے لوگ دوڑ ہے کوئی یانی لاتا ہے کوئی ان کو کھڑا کرتا ہے اور ہلاتا جلاتا ہے تمر وہاں کام ہی تمام ہو ً میں تما مجلس کاعیش مکدر ہوگیا۔ان کے بھائی نے رات کوخواب میں ویکھاتھا کہ ایک جناز ہ باہرے گھر میں آیا ہے تعجب ہوا تھا کہ جنازہ تو گھر میں سے باہر جایا کرتا ہے ہے ان ' یہ وکھائی دیا مگراہیہ ہی ہوا کہ ہاہر یا ہرحفل میں ان کا دم نکلاا ور جناز ہ گھر میں لایا گیا۔غرض مجھی ایبا بھی ہوجا تا ہے کہ کھانا کھانا ایک معمولی کام ہے تمراس میں بھی ایسے خط \_ ہیں آ جاتے ہیں پیکلفت ہوئی کھانے میں تو کھانا کھانا کیسی راحت کی چیز ہے مگروہ بھی شائبه الم ہے خالی نہیں ایس کلفت تو تمہمی اتفاقیہ پیش آجاتی ہے بعض کلفتیں ایس نیے۔۔۔۔ ا کثر پیش آ جاتی ہیں مثلاً کھا تا کھا تے میں بوٹی کا ریشہ دانتوں کے اندررہ گیا تو کس قدر اوکلوویتا ہے جب تک وہ نگل نہ جاوے چین ہی نہیں آتا اس کو جنکے سے نکالا جاتا ہے۔ تن ایہ ہوتا ہے کہ شکے ہے اے نکالنا جا ہاتو تنکا بھی ٹوٹ کروہیں روگیا اس ہے اس <sup>الجھ</sup>ن میں اوراضا فہ ہوا ہیوہ کلفتیں ہیں جوا کثر پیش آتی ہیں ان سب کلفتوں کے بعد غذا پیٹ میں پہنچی تو اور دوسری مشقت شروع ہوئی۔ایک لقمہ زیادہ کھالیا تو گرانی ہوگئی جس ہ انجام یہ ہے کہ قبض ہو گیایا دست آ گئے 'پیٹ میں مروڑ ہوگئی یا جلن ہونے لگی اب حکیم کو بلاؤیا ڈاکٹر کولاؤ کہیں سینک ہورہی ہے کہیں چورن دی جارہی ہے تب کہیں پیچھا چھوٹ ہے اور بسااو قات اس ہے بھی کھانا ہمنم نہیں ہوتا' تے ہو جاتی ہے اور بھی ہیف تک کی نوبت آ جاتی ہے خدا بچاوے۔

#### بھوکوں کو ہیضہ کے تمنا کرنے کی حکایت

# پانی کے متعلق کلفتیں

پانی ہیں بھی یہ قصے ہیں کہ پانی کے واسطے کواں کھوونا پڑتا ہے ہہنتی گانا پڑتا ہے بہنتی گانا پڑتا ہے برتن رکھنے پڑتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے ذراسی نجاست گرجائے تو پانی کے حصول ناپاک ہوجائے پھراس کو پھینکا جاتا ہے اور برتن پاک کیے جاتے ہیں بیاتو پانی کے حصول ہے پانی کی کلفتیں ہیں اور پانی کے استعمال کے وقت ہیں بھی کچھ کفتیں ہیں آتی ہیں بعض وقت شنڈے پانی کی ضرورت ہے مگر میسر نہیں بہت نا گواری کے ساتھ گرم پانی پینا پڑتا ہے ۔ ضرورت تو رفع کی ہی جاتی ہے مگر دل خوش نہیں ہوتا بعض وقت گرم پانی کی ضرورت ہے مگر دل خوش نہیں ہوتا بعض وقت گرم پانی کی ضرورت ہے مگر وہ فصیب نہیں شفنڈ ہے پانی ہے مگر دل خوش نہیں ہوتا بعض وقت گرم پانی کی ضرورت ہے گر وہ فصیب نہیں شفنڈ ہے پانی ہے وضو یاغسل کیا جاتا ہے جس سے کپکی آ جاتی ہے مگر کی تعلیں ہے گر وہ فی بیان تو پیٹے پھول گیا ' کم مل تو پیاس رفع نہ ہوئی غرض کوئی راحت و نیا کی ایسی نہیں جومشوب پالالم شہو۔

بی بی کے ساتھ کلفتیں

سب ہے زیادہ عیش کی چیز د نیامیں نی ٹی مجھی جاتی ہے اس میں دیکھتے کیا کیا ہے کہ مقیل ہیں اول تو اس کے حصول میں کہ بعض جگہ دواج ہیہے کہ اس پر بیٹی والے روپید لیتے ہیں اول بہت سارو پیدیماؤتب بی بی کا نام لواور پیغام دؤخیر میتو بری اور جا ہلاندر سم ہے اور کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے جہاں بیرسم نہیں بھی ہے وہاں بھی اور بہت سے بھیٹرے ہیں بیٹی پرروپیوتو نہیں دیا جاتا مگراور بہت کی گفتیں اٹھ ٹاپڑتی ہیں۔مثلاً پہلےنبیت اور علی ہوتی ہے اس کے لیے نائی کو بھیجنا پڑتا ہے تب بات کی ہوتی ہے پھر تاریخ نکاح کی مقرر ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے بیمی اچھا خاصا مرحلہ ہے۔ مختف نداق کے لوگ ہوتے ہیں بعض ان میں ہے اليے موقع پرخواہ مخواہ مخرے کیا کرتے ہیں۔خیران کے مخرے اٹھائے گئے اوران کو جمع کیا گیا اب کھانا دانہ بھی ہونا جا ہیے اس کے لیے بھی رو پید کی ضرورت ہے کتنے دنوں میں کلفتیں اٹھا کریدرو پیانی ہوتا ہے اب نکاح کا وقت ہوا تو مہروں کا معاملہ در چیش ہے اگر سہولت سے طے ہو گیا تو خیرور نہ بعض وقت اس سے پہلے کی سب کارروائی یوں ہی رہ جاتی ہے اور طرفیین میں بگاڑ ہوجاتا ہے اور بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ نکاح ہی حذف ہوجاتا ہے اگر مہر طے ہو گیا تو خیر نکاح ہو گیا ہیں بھیڑوں کے بعد خدا خدا کر کے محنت ٹھکانے لگی اور بی بی مل سئ ۔ کلفتیں تو حصول ہے پہلے کی ہوئیں جب بی بی ل کئی تو اول اول دو جار دن تو دعوتیں ر میں کہیں شکرانہ ہے کہیں بلاؤ ہے قورمہ ہے بریانی ہے اور دو جارون کے بعد مطالبات شروع ہوئے کہ نان نفقہ دلوا ؤ'رہنے کو گھر لاؤ' ساراخرچ اٹھا ؤجو پچھ لطف اٹھایا تھاسب نسکے منسا ہوگیا اب نون تیل کئڑی کی پڑی ٹوشہ صاحب ہیں کداب پہنچانے نہیں جاتے مال باب کے کھر کی پکائی کھائی تھی اب خود پکاٹا پڑے گی اور گھر کرنا پڑ کیا یا الٰہی مید کیا بلا نازل ہوئی وونوں وقت کھلانے کو جا ہے اور کھا ناتھی معمولی نہیں اپنی اکیلی جان ہوتو روکھی سوکھی بھی کھا کر بیشہ رہے پرائی لڑکی ہے نتی نتی گھر آئی ہے اس کوتو روکھا سوکھا نہیں کھلایا جاسکتا ا ہے آ پ ہے بہتر ہی کھلا یا جائے گا گراب توجو پچھ بھی ہوکرنا ہی پڑے گا۔ پھرلطف میہ ہے کہ اس پر بھی بس نہیں زیور کی فر مائش شروع ہوئی اب زیور میں تو کھانے ہے بھی زیادہ

روپیدگناہ اور بھی پیکام کیا نہیں تھا۔ اب لوگوں سے پوچھے پھرتے ہیں کہ مونا کہاں سے
لیس سارکون سا ہوشیار ہے جوزیور ایسا بنا دے کہ صاحب فر مائش کو پند آ جاوے اور تو ژ
پھوڑی ضرورت نہ پڑے۔ غرض بھیڑوں اور کلفتوں کا دروازہ کھل گیا یہ تو وہ با تیں تھیں جو
کی معنی میں اختیاری بھی کی جاسکتی ہیں۔ بی بی کے ساتھ بعضی با تیں الی بھی پیش آتی ہیں
جواختیار سے باہر ہیں۔ مثلاً بھاری کہ بی بی صاحب کا سر بھی دکھا تو فوراً حکیم کو بلاؤ و اُکٹر کو
لاؤ اپنی جان پر کوئی تکلیف ہوتو ایک وفت آوی دم گھونٹ کر بھی بیشے رہے اور صبر کر لے گر
اس ختی کی جان پر کوئی تکلیف ہوتو ایک وفت آوی دم گھونٹ کر بھی بیشے رہے اور اپنی طبیعت
کا دیا ؤ بھی موجود ہے کہاں کوئی موقع شکایت کا سلے نیز دوسری طرف کا یعنی سرال
کا دیا ؤ بھی موجود ہے کہاڑی والے سنیں کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گی۔ مکن ہے کہ
بہت پچھی گر میں کے اور اس بگاڑی ٹو بہت جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ گی۔ مکن ہے کہ
بہت پچھی گر میں اور گھر بلا کر پھر نہ بھیجیں اب کری کرائی ساری محنت یوں ہی رہ جائے۔
اس کا انتقام لیں اور گھر بلا کر پھر نہ بھیجیں اب کری کرائی ساری محنت یوں ہی رہ جائے۔
د بھیے کس قدر بھیڑے ہیں بی بی جو سب نے زیادہ کی عیش کی چیز ہے اس کے ساتھ کلفتوں
کی بھی سب سے زیادہ بھر بار ہے اور ابھی تو اور کلفتیں باتی ہیں۔
د بھیے کس قدر بھیڑے مار ہے اور ابھی تو اور کلفتیں باتی ہیں۔

جواس کے نتائج میں داخل ہیں وہ یہ کہ اولاد ہوئی عورت کے لیے تو بچہ کا ہونا تحت
مصیبت ہے، ہی لوگ کہا کرتے ہیں کہ عورت دوبارہ جنم لیتی ہے گر مرد کے لیے بھی پچھ کم
مصیبت نہیں کہ زچہ خانہ کی خبر گیری گوندہ سوٹھ تھی وغیرہ کے لیے خرچ کی ضرورت اور بچہ
صاحب جوتشر بف لائے ہیں وہ پھول پان ہیں ذراسے میں کمہلا جاتے ہیں سروہوا لگ ٹی تو
اینھ کے اور گرم ہوا لگ گئی تو بحزک الشے بھی رونا شروع ہوا تو روئے ہی جاتے ہیں اور یہ
اینٹھ کے اور گرم ہوا لگ گئی تو بحزک الشے بھی رونا شروع ہوا تو روئے ہی جاتے ہیں اور یہ
پینٹ سے لیا کہ کیوں روئے ہیں بچ حیوان بن بربان ہوتا ہے اپنا دکھ بیان نہیں کرسکتا علاج
بھی قرائن اور قیاسات پر کیا جاتا ہے بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے اس واسط
برفتا ہے ۔ لہذا گھوٹی دی جاتی ہے اور بھی خیال ہوتا ہے کہ کان میں درد ہے اس کے واسط
روتا ہے ۔ لہذا گھوٹی دی جاتی ہے اور بھی خیال ہوتا ہے کہ کان میں درد ہے اس کے واسط

تد ہیریں گھروں میں مستورات خود ہی کر لیتی ہیں اور بھی ایسی بیاریاں بچہ کو ہوتی ہیں جو گھر والوں کی سبجھ میں نہیں آئیں اور بڑے بڑے قائل اور تجربہ کارحکیموں اور ڈاکٹروں کی تلاش والوں کی سبجھ میں نہیں آئیں اور بڑے بڑے آئی ہے ہزاروں رو پیپنر ج کرنا پڑجاتا ہے کرنی پڑتی ہے اور ذراے بالشت بھر کے آئی کی ہائھتا ہے کہ جعلی اولا وہوئی ہمیں تو بار اس وقت تاریخ نظر آجائے ہیں اور بے ساخت آئی کہ اٹھتا ہے کہ جعلی اولا وہوئی ہمیں تو بار ویا بھیلے مائس اس کا کیا تصور ہے تو نے خود ہی تو اے میں عائم دیا گئی ہے کہ خیال کی جین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا سبجھ خیال کی جین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا سبجھ خیال کی جین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا سبجھ خیال کی جین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا سبجھ خیال کی جین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا سبجھ خیال کی خور ظہور نے جمعے کی بلا میں بھنسا دیا

غرض کہیں تاک د کھر ہی ہے ہیں آ نکھ د کھر ہی ہے ذرااس کا جی اجواج ہوتا ہے تو اپنی جان میں بھی جان آ جاتی ہے اور جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اپنی زندگی بھی تلخ ہوجاتی ے۔"بین الوجاء والحوف"كالطف آتا ہے خير ضدا غدا كركے لڑكا برا ہوا تو اب اس كى شادی ہوئی پھراس کے اولا د ہوئی اور سارا دھندا پھر از سرنوشروع ہوا جن کلفتوں سے خدا خدا کر کے پچھنجات یا کی تھی اب پھران کا آغاز ہوا۔اگراس کے اولا دنہ ہوئی تو اس کاغم کہ اولا د کیوں نہیں ہوتی اوراگر ہوئی تو وہ بھی سب ساز وسامان ساتھ لائی وہی کو ہموت وہی بیاری وہی خرج وہی ہے چینی وہی ہرونت کا شغل غرض سارے تم تازہ ہو گئے میں شاور آ رام ہے دنیا کا اوردنیا کے بیاشغال ایسے ہیں جن ہے کوئی بھی خالی ہیں جی کہ لوگوں کی جیعتیں ان سے الیکی مانوس ہوگئی ہیں کہ بیا کرنہ ہوں تو طبیعت تھبراتی ہے کہ کوئی شغل نہیں اور بیا شغال رہیں تو دل بہت خوش رہتا ہے مراس کو بجز بے سی کے کیا کہا جادے ایک منص کا قصہ مشہورے کہان کے آیک دوست ملے اور سلام علیک ہوئی کو چھا خبریت ہے انہوں نے بہت بگڑ کر کہا کہ خبریت ہوگی تمہارے بہاں جارے بہاں تو کنبہ ہے کنبہ میں خیریت کیسی کی آ کھود کھر ہی ہے گ کی ٹاک ڈکھر ہی ہے کس کا کان د کھر ماہے تم خیریت جائے ہومیرے کنیہ کو کوتے ہو بیدواقعہ ہے۔اس مخص نے ان کلفتوں کے نہ ہونے کو براسمجھا۔اہل دنیا کی یہی حالت ہے چونکہ انہوں نے آرام کا عالم ویکھانہیں ہے اور آ کھھولتے ہی اس عالم کو دیکھا ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہاں وجہ سے اس سے انس ہوگیا ہے اور اس کی تکلیفیں تکلیف نہیں معلوم ہوتیں۔

اگرایک دودن کے داسطے بھی ان کووہ عالم نظر آجادے جہاں راحت محصد ہے توبیانس ندر ہے اوراس کے نام سے تھبرانے لگیس۔ بیاس و نیا کا حال ہے جس کے پیچھے لوگ مرے جاتے ہیں ادر ہر من جی جا ہتا ہے کہ ساری دنیا کوسمیٹ کر گھر میں بھرلوں حالانکہ دنیا میں عیش وآ رام اور راحت اس وقت میں تو میچھ ہوبھی جاتی ہے جب کہ دنیا تھوڑی ہواور تعلقات کم ہوں اور تعلقات دالے کوتو عیش اور آرام نصیب ہو ہی نہیں سکیا۔

د نیا کی دوحالتیں

اس دنیا کی دوئی حالتیں ہیں ایک آرام کی اور ایک تکلیف کی جس کے آرام کے حصد کی یہ کیفیت ہوتو اس کی اس حصہ کا کیا ہو چھنا ہے جو تکلیف کا حصہ مجھا جاتا ہے بعض وقت الیک تعلیفیں ونیامیں پیش آتی ہیں کہان کے تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ خیراس تعلیف کے حصہ کوچھوڑ ہے کیوں وحشت میں پڑے جھے تو اس حصہ کی حالت دکھلانی ہے جو آ رام کا حصہ سمجما جاتا ہے کہ اس میں بھی کوئی راحت ایس نہیں جس میں شائبہ الم کا نہ ہواس ہے تکلیف کے حصہ کا حال خور سمجھ میں آجا تا ہے۔ بخلاف جنت کے کہ دہاں شائبہ بھی تکلیف کانہیں۔

جنت میں ہر چیز ارادہ کے ساتھ موجود ہوگی

جس بات کو دل جاہے بلاکلفت اور بلامحنت اور بلا توسط اسباب فوراً موجود ہے مثلاً ایک پرندسامنے بیٹھا ہے کمی جنتی کا جی جا ہا کہاس کا کہاب کھاتے' بس وہ فورا کہاب بن کر تیار ہو کرسامنے آگیا نہ اس کے واسطے قلیل کی ضرورت ہوئی نہ بندوق کی نہ دنے کی نہ کھال ا تارینے کی نہ پکانے کی نہ تھی کی نہ مصالحہ کی بنا بنایا کہاب سامنے آ گیایا مثلاً ایک مکان میں بیٹے ہیں اور وہ مکان آ راستہ اور پیراستہ ہے چھت اس کی مرضع ہے مگر بی جا ہا کہ کھلا ہوا مكان ہوتا تو اس كے ليے آپ كواس مكان سے اٹھنے اور دوسرے مكان ميں جانے كى ضرورت نہیں کیونکہ بیہ بھی ایک تکلیف ہے وہاں بیہ ہوگا کہ چھت عائب اور کھلا ہوا مکان موجود قرآن شریف ش ہے الکم فیھا ماتشتھی انفسکم "لینی جنت ش بروہ چیز ہوگی جس کوالل جنت کا جی جاہے ٔ غرض راحت بھی ہرفتم کی ہوگی اور پھرکوئی راحت کسی الم كے شائبے سے ملى موكى ند موكى بلكدرا حت محصد موكى۔

## آخرت کی دوحالتیں

اورجیسے دنیا میں دوحالتیں ہیں ایک راحت اور ایک تکلیف ایسے ہی آخرت میں بھی وونوں حالتیں ہیں ایک راحت کی حالت جس کی جگہ جنت ہے دوسری تکلیف کی حالت جس کی جگہ دوزخ ہے مگرا تنا فرق ہے کہ دنیا کی ہر راحت میں الم ہے اور ہرالم میں مجھے راحت بھی مگر آخرت میں ندراحت کے ساتھ الم ہے ندالم کے ساتھ راحت چٹانچے دنیا کی راحت اورآ خرت کی راحت کامضمون تو سن لیااب دونوں جگہ کی تکلیف کی کیفیت سنئے و نیا کی کوئی تکلیف البی نہیں جس میں کوئی شائبہ راحت کا نہ ہومثلاً مرض ہوتا ہے تو اس کے واسطيطبيب موجود ہے دواموجود ہے مكان ٹھنڈا يا گرم جبيها جا ہے ل سكتا ہے جار دارموجود ہیں کسی کے ماں باپ ہیں کسی کے دوست احباب ہیں اگر کوئی بالکل ہی لا وارث غریب اور فقیر ہے اور کوئی خبر گیراں اس کا موجود نہیں تب بھی ا تنا تو ہوسکتا ہے کہ اس کی تکلیف کود کھے کر اس کے اپناء جنس کورتم آجاتا ہے اور پیبہ سے ہاتھ ہیر سے زبان سے تھوڑا یا بہت سلوک کرویتے ہیں۔ بیجمی تھوڑی می راحت ہے بخلاف دوزخ کے کہوہاں کوئی جزوراحت کا ذرہ برابر بھی نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ بیجی ایک تتم کی راحت ہی ہے کہ مصیبت ز دہ کو میامید ہو کہ میں چندروز میں اس تکلیف سے چھوٹ جاؤں گا جا ہے دن تکلیف کے کتنے ہی زیادہ ہوں کیکن کان میں میہ بات پڑی ہوئی ہو کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ میری تکلیف ختم ہوجائے گی تو اس ہے بھی دل کو ایک سہارا سار ہتا ہے۔ دیکھوکوئی وائم انحسیس ہوتا ہے تو چونکہ اس کی بھی ایک میعادمقرر ہے گووہ میعاد بھی طویل ہے۔مثلاً چودہ برس کی کیکن اس ہے بھی اس کے دل کوتقویت رہتی ہے جی کدا حباب سے اور گھر والوں سے کہتا ہے کہ بھا کی زندگی ہے تو پھر آئی ملیں کے لیکن اہل نارکودوز خ میں ریجی نہ ہوگا بلکہ تھم سنادیا جائے گا کہ اب موت بیس آئے گی اورتم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہیں رہتا ہوگا۔

اہل ایمان دوزخ میں امیدوار نجات ہوں گے

سوائے ان اہل ایمان کے جوبعض گنا ہوں کی وجہ ہے دوز خ میں جاویں مے کہان کووہاں تکلیفیں جو پچھ بھی ہوں مگراتنی راحت ضرور ہوگی کہ تو قع ہوگی نجات کی اور بیامیدرہے گی کہ سو برس میں ہزار برس میں دیں ہزار برس میں بھی نے بھی یہاں سے نکل جادیں تھے سواس گروہ کے ذ کر کا بیمقام اس لیے نیس کہ بیقیقی اہل دوزخ نہیں ہیں ان کا مکان اصلی تو جت ہے مگر کچھ نجاستوں میں آلودہ ہونے کی وجہ سے ان کو یاک وصاف کیے جانے کی ضرورت تھی اس واسطے ووزخ میں ڈالے گئے چندروز میں یہاں ہے نکل جاویں کے حقیقی اال دوزخ کفار ہی ہیں جو دوزخ کے داسطے موضوع ہیں اور دوزخ ان کے داسطے موضوع ہے قرآن شریف ہیں جگہ جگہ ان بى كوقر مايا كيا"ماولكم النار والنار منوى لهم ونحوه"سوان كے واسطے واقعي دوزخ ميں شائبہ بھی راحت کا نہ ہوگا بلکہ جب اہل ایمان کو بھی نہ بھی نجات ہوجائے گی اس وقت ان کو صاف علم سنادیا جائے گا کہتم بھی نہیں نکالے جاؤگے اتناجز وراحت کا بھی ندر ہااب سوائے الم كاوركيارها برقتم كاالم وبال موجود ب مكرراحت ذرائجي نبيل درد برطرح كاب مكرطبيب تبيل دوانہیں تار دارنہیں اینے ابناء جنس کو بھی رحم نہیں آتا' آیت میں صاف موجود ہے کہ اہل دوزخ الل جنت \_ لجاجت كري كك د "الحيضوا علينا من الماء او ممار زفكم الله "ليحي تعورًا سایاتی یا اورکوئی نعمت جنت کی ذرای ہم کوئیمی دیدوتو جواب ملے گا کہ "ان الله حرمهما علی الكفرين" بيتم كونيس السكتيس حق تعالى في ان كوكفار كے ليے حرام كيا ہے بيجواب ان لوگوں كا ہے جواہل دوزخ کے ابناء جنس ہیں بیعنی آ دی ہیں تکراس لحاظ ہے اجنبی بھی ہیں کہ اب ان میں اوران میں کوئی تعلق نہیں رہاوہ اہل جنت ہیں بیانل دوز خ ہیں وہ چین میں ہیں بیانکیف میں ہیں بلکہ در حقیقت تو ان میں اور ان میں تعلق دنیا میں بھی نہ تھا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو ہانے والے تصاور به خدا تعالیٰ کے منکر تھے وہ ان کے وثمن تھے بیان کے دشمن تھے ہاں پچھوہ تعلقات و نیا کے دونوں میں نتھے جومعیشت دنیا کے لیے ضروری تھے بہر حال اہل جنت اہل دوزخ ہے بالکل مغائزت رکھتے ہیں اگران ہے ایسار و کھاجواب طے تو کچھ تبجب اور شکایت کی بات نہیں۔

اہل دوزخ میں باہم بھی عداوت ہوگی

مروہاں تو اہل دوزخ میں باہم بھی تر اتم نہ ہوگا ' یہ بھی ایک تسم کی راحت ہوا کرتی ہے کہ ایک تسم کی راحت ہوا کرتی ہے کہ ایک بلا میں ایک جمع کا مجمع سرفآر ہو گران میں باہم ہمدردی ہواور ایک دوسرے کا

شریک حال ہواس سے وہ مصیبت کھونہ کچھ آگئی ہوجاتی ہے دوزخ بیں اتی بھی راحت نہ ہوگی بلکہ ایک کاایک دشمن ہوگا۔ چتانچہ آیا ہے:

كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركو افيها جميعا قالت اخرهم لاولهم ربنا هولآء اضلونا فاتهم عداباً ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون وقالت اولهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

جس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ جب کوئی ایک گروہ دوڑخ میں جائے گا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا اور برا بھلا کہے گا یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں پہنچ جاویں گے تو پچھلے اور میلے اوگوں کی نسبت یوں کہیں سے کہ اے اللہ ان اوگوں نے ہم کو بہکایا تھا بعنی سے مراہ تصان کی تقلید میں ہم بھی گمراہ ہو گئے۔لہذاان کو دونا عذاب ہونا جا ہے تھم ہوگا کہ سب کے لیے دونا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ یہاں عذاب کی مجھ کی نہیں ایک حصہ اور دو حصے سب برابر میں کیونکہ کوئی بھی ختم ہونے والانہیں ایک گروہ نے تو پیرکہا دوسرا گروہ کیے گا کہتم ہم ہے کس بات میں بڑھے ہوئے ہوجیسا کیا تھا اس کی سز المجکتو کی اہل دوزخ کی باہم جنگ وجدل ہے اور عذاب میں تو تھے ہی ہے تھی عذاب ہی ہے کہ باہم سلوک اور جمدر دی بھی نہیں تو وہاں کی تکلیف بھی کامل تکلیف ہے جس میں کوئی شائبہ راحت کانہیں مگر مجھ کواس وقت وہاں کے نکلیف کے جزو کا بیان کرنامقصود نہیں مقصود محض راحت کے جزو کا بیان کرنا ہے اور سے و کھلانا ہے کہ دنیا کی راحتوں ہے وہاں کی راحت کو بڑا فرق ہے۔ پس تمام اشکالات رفع ہوکر ثابت ہوگیا کہ آیت میں اسلام کا کامل تمرہ بتلایا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی کام پر ناقص ثمره كاوعده ہوتو اس كى طرف رغبت بھى ناقص ہوگى اورا كر كامل ثمر ہ كا وعدہ ہوتو رغبت مجمی کامل ہوگی۔اس کی مثال ہے ہے کہ سی مخص ہے ایک تو یوں کہا جائے کہ ایک محنشہ فلال کام کروتوایک چیہ ملے گااورایک سے بوں کہاجائے کہا کی گھنٹہ فلاں کام کرونوایک اشرفی ملے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس مخص کو اس کام کی طرف رغبت زیادہ ہوگی جس کی اجرت کامل ہے یعنی جس پرایک اشرفی کا وعدہ ہے ای طرح یہاں جب حق تعالیٰ نے اسلام کاثمرہ کامل

بیان فرمایا اس طرح سے کہ تمر ہے ہر کام کے دوہی ہوتے ہیں نجات عن التکلیف اور حصول راحت اور یہاں دونوں کا وعدہ ہے تو اب کوئی فرد ثمرہ کا باتی نہیں رہااوراس طرح ہے ثمرہ کامل ہوگیا تو اس میں اسلام کی پوری ترغیب ہوگئی اوراس ثمرہ کا کامل ہونا یہاں تو اس طریق سے معلوم ہوا اور دوسری نصوص میں دوسر ہے عنوانات ہے بھی خدکورہے۔

جنت میں نیندئیس ہے

مثلاً صاف آیا ہے "الا بعد نا فیھا نصب" یعنی اہل جنت کہیں مے کرحق تعالی فی ہم کوالیے گریس کے کرحق تعالی فی ہم کوالیے ہم بھی ہنچادیا کہ اب ہم کو کسی تم کی تکلیف نہیں پہنچ گی دنیا ہیں آ دمی کام کاج میں تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آنے نے گئی ہے وہاں نیند بھی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" النوم النج المعوت" بعنی نیند تو ایک قتم کی موت ہے۔ فرمایا" النوم النج المدوت " بعنی نیند تو ایک قتم کی موت ہے۔ نیند کوئی مقصود بالذات چیز نہیں

اور سے معلوم ہو چکا ہے کہ جنت میں موت ہے نہیں لہذا نیز بھی نہ ہوگی اور واقعی جنت میں نیند ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ فیند خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں بلکہ رفع اکان کے واسطے ہوتی ہے اور جنت میں اکان ہے نہیں تو نیند کی بھی کیا ضرورت ہے۔اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ بیر کہ بیات ثابت ہے کہ جنت میں جملہ وہ چیزیں ہوں گی جس کوکسی کاول سوال ہوتا ہے وہ بیر کہ بیات ثابت ہے کہ جنت میں جملہ وہ چیزیں ہوں گی جس کوکسی کاول چاہے "و فیھا ماتشتھیہ الانفس" تواگر کسی کاول فیند ہی کوچا ہے تو نیند بھی ہونی چاہے اور بعض لوگوں کے نزدیک تو نیند سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔

زیادہ سونے والوں کی حکایت

ہم نے ایک قصد سنا ہے کہ ایک شخص تھے ان کوسونے کا بہت شوق تھا ایک ون مکان کے تہد خانہ میں جا کرسور ہے اور کی کو خبر نہ کی گھانے کے دفت ان کی تلاش پڑی تو کہیں پتد نہ چلا خبر معمولی تلاش کے بعد کھر والے خاموش ہور ہے کہیں گئے ہوں گے آ جا کیں سے نہ چلا خبر معمولی تلاش کے بعد کھر والے خاموش ہور ہے کہیں گئے ہوں گے آ جا کیں ہے کہیں وہ نہیں ایک دفت پھر تلاش ہوئی گر پہنہیں کے دفت پھر تلاش ہوئی گر پہنہیں

اب تو محمر والول كوفكر مو كى اور جهال جهال خيال موا تلاش كراياً مكر پية نه چلا -ا گلادن موااب ان کی تلاش بڑے اہتمام کے ساتھ شروع ہوئی اور پچاس پچاس کوں تک آ دمی دوڑے اور جہاں جہاں خیال پہنچاسب ہی جگہ ڈھونڈ لیا مگروہ حضرت گھرے ہا ہر کہیں گئے ہوں تو ملیس سب آ دمی واپس آ کے اور گھر میں رونا پیٹما پڑ گیا ا خر مایوں ہوکر بیٹے رہے کہ خدا جائے جنگل ہے گئے اور وہاں بھیٹر یا کھا گیا یا کہیں یانی میں ڈوب گئے یا کیا ہوا' غرض ماتم کر کرا کر ہیٹھ رہے تین دن کے بعدان حضرت کی آ نکھ کھی اور آپ تہد خانہ میں ہے بخیریت نکل آئے۔ معلوم ہوا کہ بہاں سب روپیٹ بھی کھے تو آپ فرماتے ہیں میں تو بہیں تہدخانہ میں سور ہاتھا کیوں اتنا پریشان ہوئے۔علیٰ ہزاا ٹاوہ میں ایک رئیس منے میرے ایک عزیز ان کے یہال رجے تنفےوہ بیان کرتے تنفے کہا یک روز وہ ایسے موقعہ پرسو گئے جہاں ساریجی تھا تمریر نالہ بھی گرتا تھا اور ا تفاق ہے ہارش ہوئی اور پر تالہ رات بھران کی جھاتی پر کرتا رہا مگر ان کوخبر نہیں ہوئی صبح کوآ نکھ کھنی تو معلوم ہوا کہ رات بھر پر نالہ کرتا رہا اور بھیکے پڑے ہیں تب کپڑے اتارے میرے زمانہ قیام دیو بند میں ایک طالب علم متھے۔فیض محمد نام ان کے باپ کسی ر یاست میں نوکر تھے ان کا بھی قصہ ایہا ہی ہے کہ وہ الیک گہری نیندسوتے تھے کہ ہلاؤ ٔ جلاؤ ٗ غل میاؤ کیچھ کرومگران کوخبر نہیں ہوتی تھی جب تک ان کے کان کے پاس بندوق کا فائر نہ کیا جاتاان کی آئی ہیں تھلی تھی ریاست میں ان کی قدرتھی اور ایک فائز روزانہ کی ان کے جگانے کے واسطے منظوری ہوگئی تھی ایسے اور بھی قصے بہت ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے سونے والول کے نز دیک نیندے زیا دہ کون کی تعت ہو عتی ہے۔ جنت میں نیند کی خواہش نہیں ہوگی

تو کے جب بیں کہ بدلوگ جنت میں بھی اس کی خواہش کریں اور بداناہت ہے کہ جنت میں ہوں اس کی خواہش کریں اور بداناہت ہے کہ جنت میں ہروہ چیز ملے گی جس کو دل جا ہے تو نیند بھی مائی جا ہیے تو تعارض ہوگیا تصوص میں ایک نص میں ہے "و فیھا ماتشتھیہ الانفس " اور حدیث میں ہے کہ "النوم اخ الموت" (نیند موت کی بہن ہے) جس کو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ مطلب بدہ کہ وہاں نیند کی خواہش بی کہ وہاں نیند کی خواہش بی کہ وہاں نیند کی خواہش بی کہ خدا تعالی کومب قدرت ہے وہاں نیند کی خواہش بی

نہ ہونے ویں مے اور راز اس کا میہ ہے کہ نیند فی نفسہ کوئی مرغوب چیز ہیں اور یہاں جو مرغوب ہے تو اس وجہ سے کہ یہاں جاگئے سے لگان ہوجا تا ہے اس واسطے ضرورت پڑتی ہے سب کام چھوڑ کرتھوڑ کی دیر آ رام کرنے کی بہی حقیقت ہے نیندگی اور جہاں لگان نہ ہو وہاں اس کی کیا ضرورت ہے۔ طالب علمول کے بچھنے کے قابل تقریراس امر کی کہنوم کوئی مطلوب چیز ہیں اس طرح پر نہے کہ اصل نعمت وجودی چیز ہے اور اس بناء پر تو و نیا کوعدم سے وجود میں لایا گیا کیونکہ تن تعالی کوا بی نعمت کا اظہار مقصود تھا۔

من تکروم خلق تا سودے کئم بلکہ تا بر بندگال جودے کئم (نو پیداکرنانعت ہوافنا کرنااصل میں نعت نہیں ہوا)

اورموت عدم ہے من وجہ (من وجہ اس واسطے کہا کہ عدم محض نہیں ہے) اور نیندمشا بہ موت کے ہے۔ لہٰذا نیند بھی اصل میں تعمت نہ ہوئی اور جنت نعمتوں اور عیش کا گھر ہے تو وہاں اس کا کیا ذکر ہے اس لیے جنت میں کسی کواس کی تمنا ہی نہ ہوگی۔ بس بیسوال ایسا ہے جسے کوئی کہنے گئے کہ جب جنت میں ہروہ چیز ملے گی جس کو جی جا ہے تو اگر کسی کا جی موت ہی کو جا ہے تو سے بھی گئے خون خرا بے کو جا ہے تو سے بھی جنت میں ہوتا جا ہے ہے تو سے بھی جنت میں ہوتا جا ہے ہے تو سے بھی جنت میں ہوتا جا ہے ہے بی تھا ق تو ایسا ہے۔

ايك لطيفه

ہاور کیا ہے کھائے کوسب کھے میسر ہونے کے معنی سیح المزاج کے نزدیک بہی ہو سکتے ہیں کہ جوغذا کیں انسان کے کھانے کی ہیں اوران میں ہے بھی اچھی اورعمہ ہیزیں اس کومیسر میں کہ قورمۂ پلاؤ مریانی 'فیرین جوجا ہے وہ کھاسکتا ہے جی کہ ریجی معنی نہیں کہ سوتھی روثی بھی کھا سکتا ہے اوران غذاؤں کا تو کیا ذکر جو جانوروں کے کھانے کی ہیں اور یوں معنی لغوی کے اعتبارے تو یہ چیزیں بھی کھانے کی ہیں اور غذا بھی ہیں۔ آخر گائے بیل بھوسداور سانی کھاتے ہیں اور کوہ بھی بعض جانوروں کی غذاہے اس معنی کونؤ کھانے کا لفظ ان سب پر صادق آسکتا ہے اور اس لفظ کے معنی کہ فلال مخص کوسب کھی کھانے کومیسر ہے لغت کے اعتبارے اس طرح سیجے ہوسکتے ہیں کہاس کو جانوروں کی غذا اور غلیظ بھی میسرے تمریہ معتی کون مراد لیتا ہے عرف میں یہی معنی مراد لیے جاتے ہیں کہاس کووہ چیزیں میسر ہیں جوایک معیح المر اج اورسلیم النقل آ دمی کھایا کرتا ہے اور سیح المز اج آ دمی کا دل ان چیز وں کو جاہا ہی نہیں کرتا جو ہری ہیں اور جوطبیعت انسانی کے خلاف ہیں البتہ مزاج کی خرابی کے وفتت اور خروج عن الاعتدال کی حالت میں بری چیزوں کو بھی جی جایا کرتا ہے۔مثلاً بعض حالتوں میں مٹی کھانے کو جی جا ہا کرتا ہے بعض صورتوں میں نیم کے بے بھی کڑ و نے بیں گئتے یا بے حسی کا زمانہ ہوتا ہے کہ جعلی بری میں تمیز نہیں ہوتی جیسے بیچے کھٹائی بہت اور نہایت رغبت سے کھاتے ہیں کھٹائی ان کے نز دیک ایک بہت بڑی ٹعمت ہے حالانکہ عاقل بجھ سکتا ہے کہ کمٹائی بھی کوئی کھانے کی چیز ہے اعصاب کومصر ہے اور تمام قوتوں کو کمزور کرتی ہے اس واسطے جب شعور کا زمانہ آتا ہے تو بچوں کی طبیعت بھی کھٹائی سے اکثر خودہث جاتی ہے تو الی نظمی چیزوں کو جی جا ہٹا بے شعوری کی دلیل ہے با فساد مزاج کی اور اہل جنت نہا ہت سیجے المزاج اوسنيم العقل ہوں محےاس واسطےان كا دل ہى ان چيز ول كو ندجاہے گا جومصرا درنكى ہیں د نیااور جنت میں یہی فرق ہے کہ د نیا میں بعض وفت غیر قابل استعمال چیز وں کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے اور جنت میں نہیں ہوگی ۔ حاصل یہ ہے کہ سونا کوئی مرغوب ومطلوب چیز نہیں لہذا ہے جنت میں نہ ہوگا اور نہ اس کوان کا جی جا ہے گا اور جا گئے ہے ان کو تکان بھی نہ الاكار "الايمسنا فيها نصب والا يمسنا فيها لغوب" جنت ش تكان مثقت ب ای نہیں وہاں راحت ہی راحت ہے نہ تحقی حالات میں کوئی حالت نکلیف کی یا نا گواری کی ہے اور نہ دوسرے کس سے کوئی تکلیف کہنچے گی کیونکہ جنت کی صفت میں ہے بھی آیا ہے "و نوعنا مافی صدور هم من غل" یعنی جو کچھ سینوں کے اندر کدور تیں ہیں وہ سب نکال دی جا کیں گئیسی پاک زندگی ہے جس کی نظیر خیال میں بھی نہیں آئی کہ کوئی کلفت باتی نہیں اور کوئی راحت چھوٹی ہوئی نہیں اور دنیا کی بی حالت ہے کہ یہاں ہم سروٹ میں مظفر گر سے آئے جی جا تھی ہوئی نہیں ہوئی نہیں اور دنیا کی بی حالت ہے کہ یہاں ہم سروٹ میں مظفر گر کھنہ کچھ سے آئے جی جا تھی جا تھی جا تھی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ہوا دو ہوئی ہے اور جنت میں حالا نکہ آئی ہوئی جگہ ہے کہ ایک مکان کے گوشہ کا آدی دوسرے گوشہ والے کونظر نہ آئے گالیکن اگر آئی میں ملتا کہ ایک مکان کے گوشہ کا آدی دوسرے گوشہ والے کونظر نہ آئے گالیکن اگر آئی میں ملتا خواجی کی میں میں تو بس ول میں ارادہ پیدا ہو اور وہاں پہنچ گئے۔ ایک قدم بھی چلنے اور تکلیف کی صرورت نہیں خوض تما م نعمیں جنت میں کامل ہوں گی کئی میں شائبہ نقصان کا نہ ہوگا۔

اسلام کے دوثمرات

حاصل بیک اسلام کے دوٹمرے ہیں ایک معنرات سے تفاظت دوسرے راحت کی چیزیں حاصل ہونا اور وہاں دوٹوں ٹمرات کا کامل ہونا دوسری نصوص ہونا اور وہاں دوٹوں ٹمرے کامل ہوں گے ان دوٹوں ٹمرات کا کامل ہونا دوسری نصوص ہے تو بھراحت ٹابت ہے مثلاً ایک یہی آیت تھی "لا بمسنا فیھا نصب ولا بمسنا فیھا لغوب" (وہاں نہ مشقت ہوگی اور نہ تکان)

بية وفع معترت بردال بادرمثلاً بيدوسرى آيت ب "وفيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين" (اوراس من جوجى چا باط طرح اورآ كھوں كولذت ملے كى) بير حصول راحت پردال باور بھى بہت ك صرح آيتن اس مضمون كى موجود بين اور جس آيت كا اس وقت بيان بور با باس ميں ذرا تامل كے بعد ثمرات كے كمال پر متعدو طرف سے دلالت موجود بايك تو بيك تمره كے دوفر و بوت بين فى معترات اور حصول راحات اور آيت ميں دو جملے بين "نهم دار السلام" (ان كيلئے سلائتى كا گھر ہے) اور "و هو وليه من (ان كيلئے سلائتى كا گھر ہے) اور "و هو وليه مين (اور اللہ تعالى ان سے محبت ركھتے بين) اول كا مدلول فى ہے معترات كى اور دوسرے كا مدلول اثبات ہے راحات كا تو اس طرح دولوں جروں كا احاط بوگيا اس كوثمره

کامل کہتے ہیں۔ایک تو یہ وجہ ہوئی والات علی الکمال کی۔ ووسر نے یہ کہ لفظ وارالسلام ہے بھی بخو بی ثابت ہوتا ہے کہ "سلامت عن المصورات علی وجه الکمال" ہے کوئکہ اس معنی کے لیے اول قو صرف لفظ سلام بھی کافی تھااس وجہ ہے کہ سلام کے آگے کوئی قیریس تو مطلق سلام ہوا اور یہ قاعدہ ہے کہ "المصلق اذا اطلق یو اد به الفو دالکامل "اس واسطے لفظ سلام ہوا اور یہ قاعدہ ہے کہ "المصلق اذا اطلق یو اد به الفو دالکامل ہوا ویک ہوئی سلام سے کامل سلام می مراوہ وگی کو ہیں مطلق سے اونی فروجی مراولیا جاتا ہے۔ مثلاً سختی رقبہ میں جو کہ بعض کفارات میں ہے اس میں موس وغیرہ کی قیر نہیں ابند ابقاعدہ المصلق یہ جو ی علی اطلاقہ کوئی رقبہ بھی آزاد کر دیا جاوے خواہ موس ہویا کا فرتو کفارہ ہوجا کو فرائن کے ہے اور یہاں قرید دال ہے کہ لفظ سلام فرد کامل بی پرجمول ہوگا کیونکہ اگر اونی فروم اولیس تو جنت کو دنیا پر کیا ترجے ہوگی کیونکہ اوئی سلام تو یہاں بھی موجود ہے لبندا المصلق یہ جری علی اطلاقہ یہاں جاری شہوگا بلکہ وہ پہلا ہی تا عدہ جاری ہوگا گیرہ المصلق اذا اطلق یو ادبه الفود الکامل تا ہم کچھ نہ پھی تھی کہ شاید سلام سے اوئی فروم او ہولیکن جب لفظ وار بردھا دیا تو یہ شرب بالکل اس شبری بھی تھی کہ شاید سلام ہے کہ ایسے عالم کی سلامتی مراوہ کے کہ وہ سلام تی کھی ہوگی کہ ایسے عالم کی سلامتی مراوے کہ وہ سلامتی کا گھر ہی ہے۔ وی ارالسلام کی عجیب وغریب تفسیر

اس کی تنویرا کی مقدمہ ہے ہوگی وہ یہ ہے کہ ہرگھر کا ایک موضوع لہ ہوا کرتا ہے لیمی وہ امرجس کے لیے وہ گھر بنایا گیا ہومثلاً رہنے کا گھر اس باب کا گھر یا مواثی کا گھر یا مہمانوں کا گھر اس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ رہنے کا گھر وہ ہے کہ جس میں رہنے کا سامان پورا ہو چار پائیاں لیننے کے لیے اس میں موجود ہوں فرش جیٹنے کے لیے بچھا ہوا ہو کیمی روثی کے واسطے رکھا ہوا ہو پیکھا ہوا ہو کھڑ کیاں ہوا کے واسطے رکھا ہوا ہو گھڑ کیاں ہوا کے واسطے ملکی ہوئی ہونا کہ چھت میں ہے مٹی نہ کرے وغیرہ وغیرہ وجنے واسطے کھی ہوئی ہوں مجھت گیری گئی ہوئی ہونا کہ چھت میں ہے مٹی نہ کرے وغیرہ وغیرہ وجنے سامان رہنے کے متعلق آ سائش اور آ رائش کے ہیں سب موجود ہوں اور اسباب کا گھر وہ کہلا ہے گا جس میں اسباب رکھنے کا سامان پورا موجود ہو متعدد مچان ہوں الماریاں ہوں مسندوق ہوں کواڑ مضبوط ہوں 'تالا 'کئی درست ہواور مواثی کا گھر وہ ہوتا ہے جس میں صندوق ہوں کواڑ مضبوط ہوں 'تالا 'کئی درست ہواور مواثی کا گھر وہ ہوتا ہے جس میں

جانوروں کے باندھے رہنے کا سامان ہو مشلاً کھونے مضبوط کڑے ہوں ان کے کھانے کے لیے سانی کی ناند میں کڑی ہوں مجمولہ ہوا ہوا ہو چری بہت ی جمع کی ہوئی ہو۔

علی ہذامہمانوں کا گھر ایہا ہونا جاہیے جس میں مختلف نداق کے لوگوں کی آسائش کے سامان ہوں حقہ بھی موجود ہو یا ندان بھی رکھا ہوا ہؤیانی کے لیے متعدد برتن ہول بہت سی ج ریا نیال ہوں اگر مہمان بردی حیثیت کے لوگ ہوں تو آ رائش کا سامان بھی بقدر کافی ہو حبجاڑ فانوس لگائے جاویں کیمیے بجلی کے ہوں نقش ونگار سے بھی مکان کوآ راستہ کیا جاوے خدمت گاربھی متعدد ہوں۔غرض ہر گھر کا ایک موضوع ہوتا ہے اور عادت میہ ہے کہ جس گھر کو جس موضوع کے لیے جو ہز کیا جاتا ہے اس موضوع کی وہاں پوری بھیل کی جاتی ہے اور اپنے مکان بحرموضوع کے تمام مناسبات کوجمع کیاجا تاہے جب بیمقدمہ مجھ میں آ گیا تواب سننے کے قرآن میں محاورات اور عادات کی رعایت بہت ہے توجس کوخل تعالیٰ نے دارالسلام فرمایا ہے جس مے عنی ہیں سلامتی اور حفاظت کا گھر اس کا موضوع آفات سے حفاظت اور امن ہوا وَ بِيلِهِ وَبِالِ مِيمُوضُوعَ كَامِلِ مِوكَاسِ عِيمَا لِمَالاً تُوسِمِحِهِ مِينَ أَسْمِيا مِوكًا كه دارالسلام جس جكمه كا نام ہے وہ جگہ بوری بوری حفاظت اور امن کی جگہ ہوگی۔اب اس کی پچھ تفصیل بھی سنتے اس ہے بخونی مجھ میں آجاوے گا کہ وہ وارالسلام واقعی ایک بی جگہ ہے جہال کسی فتم کی تکلیف نہیں ہوسکتی۔ میں کہد چکا ہوں کہ عادت مدہے کہ ہر گھر کی اس کے موضوع میں پوری پیجیل ک جاتی ہے کوئی پنہیں جا ہتا کہ جس کام کا گھر بناوے اس میں پچھی رہ جائے پھر بھی اگر کمی رہ جاتی ہے تو اس کی وجددو ہوتی ہیں یا تو سے کہ جو مخص بنا تا ہے وہ پوراعاقل نہیں ہے کہ اس مکان کی سب ضرور بات اس کے ذہن میں ہیں آئیں اس وجہ ہے بعض چیزیں چھوٹ گئیں یا یہ کہ ضرور تیں تو ذہن میں سب آ سنیں مربنانے والے کوان کی تکیل کی بوری قدرت نہیں مثلاً روبيهم ب ما جكه يوري نبيس ملتي تولا محاله جتني منجائش موكى است بن كام يربس كياجات كا اورا گرینانے والا بورا عاقل ہےاوراصول تغییر ہےاور ضروریات انسانی سے بورا واقف اور تجربه کارے اورصاحب قدرت بھی ہے بینی روپیے بھی کافی موجود ہے اور جگہ کی بھی کی بیس تو ظاہر ہے کہ چھروہ مکان کو ناقص کیوں رکھے گا' کامل ہی بنانے گا اور جو پچھیجی اس کی موضوع

کے مناسب ہوگا و وسب اس میں مہیا کرے گا۔ مثلاً گھر کو تفری کے لیے بتائے گا تواس میں پوراسامان تفری کار کھے گا جھاڑ فا ٹونس نقش ونگار فرش فروش سب ہی پچھسامان نشاط کا مہیا کرے گا اور جو وظیفہ پڑھنے کے لیے بنائے گا تواس میں وظیفہ کا پوراسامان رکھے گا مناجات مقبول بھی ہوگ ولائل الخیرات بھی اعظم بھی تشبیح بھی چوک جاء تماز بھی غرض سب چیز وظیفہ کے متعلق ہوں گی جب بید مقد مہ بچھ میں آ گیا۔

دارالسلام كامفيوم

تواب وارالسلام کو لیجئے کہ وہ گھر بنایا گیا ہے آفات سے محفوظ ہونے کے لیے وارالسلام
کے معنی یہ ہوں گے کہ سلامت و حفظ عن الآفات کی صفت میں وہ کامل ہے اور پھراس کے
ساتھ ریدو یکھا جاوے کہ وہ گھر بنایا کس نے ہے جن تعالیٰ نے جن کو تکیل سے کوئی ہائی بیس سے
کیونکہ مانع دوہوتے ہیں علم نہ ہونایا قدرت نہ ہونا اور وہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں جن تعالیٰ
کاعلم بھی کامل اور قدرت بھی کامل پھر یہ کیے خیال کیا جاسکتا ہے کہ جس گھر کوجی تعالیٰ نے
سلامتی اور حفاظت عن الآفات کے لیے بنایا ہواس میں کوئی بھی وہ چیز چھوٹ گئی ہوگی جس کو
سلامتی اور حفاظت عمی وظل ہو یہ بہت ہی موثی یات ہوت خاب میں کوئی بھی وہ چیز چھوٹ گئی ہوگی جس کو
سامتی اور حفاظت رہے گئی کہ جو تکالیف سے
حفاظت رہے گی حتی کہ جو تکالیف کہ اس وقت ہمارے خیال میں بھی نہ آ ویں اور بھی آ کندہ
ہو کئی ہو ان جن کاعلم حق تعالیٰ کے سواکس کو بھی نہیں وہ بھی وہاں نہیں ہیں۔

دنیا کا گھرمحض سرائے ہے

اے مسلمانو! ہمارا گھروہ ہے جس کی بیشان ہے دنیا کو گھرنہ بجھو دنیا محض سرائے ہے' راستہ چلتے ہوئے تھوڑی دیرے لیے یہاں تشہر ناہے۔

ونیامیں دل لگانے کی عجیب مثال

محرہم نے اس میں ول لگالیا' ہماری مثال اس سیابی کی ہے جس نے ساری عمر نوکری کی اور جو کچھ کمایا تھااس کو لے کر گھر کو چلے راستہ میں کہیں سرائے میں تقہر نے ایک کو گھری کرا میہ پر لی وہ کو ٹیمری ان کوالی پیند آ گئی کہ آپ نے فوراً راج مزدوروں کو بلایا اور

اس کی لیپائی پوتائی شروع کی اور عمدہ قسم کی قلعی کرائی اور بازار سے دری اور فرش اور چو کی اور جیساز اور فانوس لائے اور خوب ہجایا 'غرض پانچ بخرار رو پید جو کما کر لائے تھے وہ سب اس کو شری کی سجاوٹ بیس لگا دیا اور اس بیس بیٹھ بیٹھ کرخوش ہور ہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہجشیاری اس کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہی ہے کہ اچھا پیوتو ف پھنسا پی قواطمینان سے بیٹھے تھے گھروہ کو شری ایک وقت مقرر کے لیے کرایہ پردی گئی تھی جب وقت آیا بھیاری نے نوٹس دے کر ان کو نظری ایک وقت مقرار کے لیے کرایہ پردی گئی تھی جب وقت آیا بھیاری نے نوٹس دے کر ان کو نوٹس وہ اس کو نوٹس دینے جو پچھساری عمر ہیں کمایا تھا ان کو نظوادیا 'اب بید بیک بنی و دو گوش وہاں سے گھر کو چل دیئے جو پچھساری عمر ہیں کمایا تھا اور جس بیس ساری عمران کو کا ٹی تھی وہ گر چکا 'بیوی الگ کوس رہی ہے بچا لگ بھوک کے انگ بھوک کے اس ماری عمران کو کا ٹی تی وہ اس کو کر ان پر جو قیا مت گزر رہی ہے وہ ان کا دل ہی جا نتا مارے غل مجا رہ کے تو بیسہ پاس نہیں 'مارے غل مجا رہ کے تو بیسہ پاس نہیں 'مارے مطرح کی چیز ہیں دیکھ کر منہ جس پانی بھر آتا ہے گر کیا کر ہی کہ ازار میں طرح طرح کی چیز ہیں دیکھ کر منہ جس پانی بھر آتا ہے گر کیا کر ہی ۔ بازار میں طرح طرح کی چیز ہیں دیکھ کر منہ جس پانی بھر آتا ہے گر کیا کر ہیں :

کہ بازار چنداں کہ آگندہ تر جہیدست رادل پراگندہ تر (جسطرح بازار طرح طرح کی چیزوں سے بھرا ہوگا ای طرح ننگ دست مختص کا دل زیادہ پریثان ہوگا)

بس اب روتے ہیں اور کف افسوس طنے ہیں اور یادکرتے ہیں کہ ہم اس کمائی کو جو
اس کو نفری ہیں لگا آئے یہاں لاتے تو کیالطف ہوتا ہم بھی اوروں کی طرح چین کرتے اور
مزے کی زندگی بسر کرتے کوئی الی صورت ہو کہ جور دپید دہاں لگایا تھا آ دھا تہائی ہی ٹل
جاوے تو دہاں سے لے آ ویں مگر فرض کر لیاجا وے کہ اس سرائے کے احاطے ہیں ایسا درواز
ہے کہ جب وہاں سے کوئی چل دیتا ہے تو اس درواز ہے نکل تو جاتا ہے مگر لوث کر پھر اس
ہی نہیں جاسک اب کوئی صورت نہیں کہ دہاں پہنچیں یہ اب ایک ایک گھڑی کا شامشکل
ہے بازار کی دکا نوں پر نظر اٹھاتے ہیں اور حسر ست کے ساتھ یہ چے کہ لیتے ہیں اور ایسی ندامت
ہے جس کا پھی تدارک نہیں ہوسکتا ۔ حضرت قیامت میں مہی ہوگا قیامت ایک بازار ہے
جس کا پھی تھا درک نہیں ہوسکتا ۔ حضرت قیامت میں مہی ہوگا قیامت ایک بازار ہے
جس کا پھی تھی مدی کہتے ہیں:

قیامت که بازار مینو نبند منازل با ممال نیکو و بند (قیامت کے دن بازاراگا کیس کے نیک اعمال کے مطابق مراتب عطاکریں گے)

اس بازار میں ایس ایس چیزیں جی جو کہیں بھی نیس ہو سکتیں اوران کا خیال بھی کسی کوئیں
آسکتا ان کے خرید نے کے لیے وہاں کے سکہ کی ضرورت ہوگی وہاں کا سکہ اعمال ہے جب وہاں بہنچ تو یہ سکہ ہاتھ میں نہیں ان چیزوں کو دکھ د کھے کرجو کچھ حسرت ہوگی وہ فل ہر ہے۔

اہل اللہ کا تقویل طہما رہ

حسرت پرایک مفید حکایت یاد آئی وہ سب کے نداق کے مناسب تونہیں ہے تکرنتیجہ خیز ضرور ہے اس سے اللہ کے بندوں کا تقوی طہارت معلوم ہوتا ہے اوراس کا پیتہ چاتا ہے کہ ان حضرات کی نظر کس درجہ و فیق ہوتی ہے۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ایک بزرگ کا لڑ کا مدرسہ میں پڑھتا تھا' میہ بزرگ آیک وفعداس کے پاس گئے وہ اس وقت حجرہ میں نہ تھا انہوں نے دیکھا کہ حجرہ میں ایک روٹی رکھی ہے اس کی ہیئت سے سمجھے کہ بیروٹی ہازار کی ہے خیر بیٹھ گئے تھوڑی دہرے بعدلڑ کا آیا اور سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں جھھ ہے نہ بولوں گا تو روٹی بازار کی کھا تا ہے اس نے کہا حضرت بیروٹی میری نہیں ہے میرا ایک اورشر یک ہے جواسی حجرہ میں رہتا ہے اس کی ہے کہا تو تو ایسے کی صحبت میں رہتا ہے جورو فی بازار کی کھا تا ہے محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے کلام کیا جائے (بیدکوئی شری فتوی نہیں ہے بھی کوئی تھم نگا دے کہ بازار کی روٹی کھانا نا جائز ہے ایک اہل دل کا حال ہے) اوراس میں انہوں نے ایک ایسی باریک بات فر مائی تھی جس تک ہم جیسوں کی نظر ہیں مہنچتی وہ بیرکہ بازار میں جوروٹی بکتی ہے اس کے سامنے سے بہت لوگ گزرتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں اور اس کوخر بدنہیں سکتے اس لیے حسرت ہے اس پرنظر کرتے ہیں جس ہے ان کی دل آ زاری ہوتی ہے تو جو چیز سبب ہے مساکین کی دل آ زاری کا اس میں برکت نہیں رہتی۔ایں وجہ ہے اس کو ناپیند کیا جاتا ہے۔کس درجہ باریک بات ہے واقعی ہے علوم بجز اہل اللہ کے کسی کومیسر نہیں ہوتے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بیڈنو کی نہیں ہے کہ بازار کی رونی کھا نامنع ہے محرحتی الا مکان اگر اس کا خیال رکھا جاوے کہ بازار کی چیز نہ کھاویں گھر بنا کر کھاویں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ حکایت حسرت کے لفظ پریاد آ سمجی اس حکایت میں اہل

### الله کی ہمدردی اور باریک بنی کا ندازہ ہوتا ہے۔ اہل الله کی باریک بنی کی حکایات

اس پرایک اور حکایت یاد آئی که ایک بزرگ نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام دیا گر بات طے نہ ہوئی اور ان سے نکاح نہ ہوا بلکہ ایک اور جگہ اس عورت کا نکاح ہوگیا تو ان بزرگ نے آکراس دوسرے شوہر کے آئے ہاتھ جوڑے کہ جھے براتصور ہوا اس نے کہا خیر تو ہے کیا ہوا کہا قصور یہ ہے کہ میں نے الی عورت کو پیغام دیا جو علم اللی میں آپ کے لیے مقدرتی اس طرح سے وہ آپ کی بیوی تھی۔ جھے یہ گتاخی ہوئی کہ اس کا ارادہ کیا یہ بات فلا ہرا ایک اس طرح سے وہ آپ کی بیوی تھی۔ جھے یہ گتاخی ہوئی کہ اس کا ارادہ کیا یہ بات فلا ہرا ایک بے کہ یہ پیغام دینا براتھ ابلہ غور سے دیکھا جائے تو اس دوسر شے قص کو جس سے کہ اس کا اب نکاح ہوا ہے اس عورت سے پیغام دینے میں تو کھے برائی ہو بھی سکتی ہے کیونکہ پہلے والے کا حق گونہ ٹابت ہو چکا ہے لیکن یہ فلام جینوں کی بات ہے ان بزرگ پرخوف خدا اور حقیقت شائی غالب تھی انہوں نے امر مقدر کو ایسا ہی سمجھا جسے مقتل کو یعنی جسے نکاح شدہ عورت کو پیغام دینا اور اس کا برا ہونا فلا ہر ہے اس واسط اس سے معافی ما تکی ۔ اس قصہ میں یہ نظر ہوتی ہے اہل اللہ کی ان کوعلوم القاہوئے جی اور دل ان کا اتی خفیف بات کو بھی گوار انہیں کرتا۔

معرع فداجب حسن دیتا ہے بڑا کت آئی جاتی ہے اور آئی کل کیا منہ
یہانی کے حالات ہیں انہی کو اتناظم تھا اور انہی کو آئی ہمت بھی تھی اور آئی کل کیا منہ
ہونے کے دان کی دلیس کی جاوے آئی ہمت کہاں اس لیے آئی کل بعض لوگوں کو بوجہ ہمت ممل نہ
ہونے کے زیادہ علم بھی معفر ہوتا ہے کیونکہ ان کا عمل علم کی برابر نہیں ہوتا۔ لہذا ہجائے اصلاح
کے اور الٹا تکبر اور خود بنی اور دعوی تقدیں پیدا ہوجاتا ہے۔ اہل اللہ کی باریک بنی پر ایک اور
حکایت یاد آئی ایک بزرگ کی بی بی تیز مزائ تھی بہت برا بھلا کہتی اور وہ ہمیشہ جلم سے کا م
لیتے۔ ایسے بزرگ کی ایس بی بی بی تیز مزائی پر حکایت کے نیچ میں ایک اور حکایت یاد آئی
کے حالے میں ایک بزرگ تھان کی بی بی نہایت بری اور بدمزاج تھی۔ ایک دن انہوں نے
حکالکر کہا تو بڑی کم بخت ہے کہ باوجودا سے سامان اصلاح کے تیری اصلاح نہ ہوئی اس نے

کہا میاں کم بخت تم ہو کے کہتم کوالی ٹی ٹی کی میں تو بردی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا خاوند

الداس پرایک اور دکایت یاد آئی ایک ایے بی میاں بی بی شے کہ میاں خوبصورت تھا اور فی برصورت تھی میاں ظریف بھی تھے ایک دن بولے کہ ہم دونوں جنتی ہیں کیونکہ ہیں جب خہم ہیں دیکھتا ہوں مبرکرتا ہوں اور توجب جھے دیکھتی ہوتو شکر کرتی ہواور صابراور شاکر دونوں جنتی ہوتے ہیں۔ یہ بی ہوائی ہیں اور شاکر دونوں حکایت بیتی اس حکایت کے بیٹی ہوتے ہیں۔ گئی تھیں وہ اصل حکایت بیتی کہ ان برزگ کی بیوی بہت تیز مزاح تھیں اکثر اوقات بیچارے تنگ ہوا کرتے تھا کی دفعہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہاں کو طلاق دید بیجے 'فر مایا بھائی بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہاں کو طلاق دید بیجے 'فر مایا بھائی دل میں تو بہت دفعہ آ یا گئی میں جنال میں جنال ہوں اور دوسر کو تکلیف ہو ججھے بیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ہیں بی اس تکلیف ہیں جنال مہوں اور دوسرول کے لیے سرر ہوں 'بیہ ہو باریک بیا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ اخلاق اور تیز ن اور تہذیب بین مراز ہوں اور دوسرول کے لیے سرر ہوں 'بیہ ہو باریک بیا جی سے باریک بین اور بیہ بین اخلاق ہیں خور کر لیجئے کہ بیا خلاق ہیں یا آج کل لوگ اخلاق آج کی اخلاق کہ جی برا میں اخلاق ہیں بیا آج کل کے اخلاق آج کی اخلاق کہتے ہیں مراز ہوں اور اسلام۔

ظاہری تواضع

ا ظلاق پر ایک قصہ یاد آیا ایک گاڑی بان اپی دکایت بیان کرتا تھا کہ ایک مولوی صاحب ہے کہ یما پڑھا کر ما تھا کہ بیان آیا مولوی صاحب نے بین پڑھا کر اسلامی بین ہو اسلامی کوئی آیا اس کو حقد دے دیا 'پان کا دن سااور پوچھا کہ بتلا تو اضع کس کو کہتے ہیں 'کہا بی کوئی آیا اس کو حقد دے دیا 'پان کھلادیا 'بھالیا' انہوں نے خوب بیل 'اس قصہ کوئن کر تو لوگ ہنتے ہیں کیونکہ ایک جا الل اور کوارکا قصہ ہے لیکن آج کل کے تعلیم یا نتوں کے اخلاق اور تو اضع دیکھئے تو ان کی حقیقت کوارکا قصہ ہے لیکن آج کل کے تعلیم یا نتوں کے اخلاق اور تو اضع دیکھئے تو ان کی حقیقت بھی اور نرم بولئے ہیں اور نری ہے بولئے ہیں اس کوا ہے ہیں کین دل میں تکبر بجرا ہوا ہے اور جس کے سامنے جھکتے ہیں اور نرم بولئے ہیں اس کوا ہے میں سامنے جھکتے ہیں اور نوا میں گروتی اور اکسار میں بین اپنے آپ کی کھی تھی ہی گھٹی نے برا اپنے آپ بی کو جھتے ہیں حالا نکہ تو اضع کے میں نین اپنے آپ کو کھی نہ بھی اور اخلاق مع اخلاق کی حقیقت ہے دوسرے کی رعایت اپنے آپ سے ڈیاو داکر تا۔

اب و کیر لیجے کہ بید دونوں چیزیں آج کل کے لوگوں میں کہاں تک موجود ہیں ہیں جو کھے
ہونیائی جمع خرج ہے جس کہتا ہوں کہ آج کل کے جو کھے اخلاق وہ صورت ہے اخلاق کی اور
حقیقت کا اس میں پہ بھی نہیں حقیق اخلاق وہ ہیں جوان برزگوں میں ہے جن کی دکا بیش آپ
نے سنے نا فاہر میں وہ لوگ اسنے نرم اور جھکنے والے نہ سے گر آج کل فداق ایسا گرا ہے کہ اگر حقیق اخلاق کی سند کھر آج کل فداق ایسا گرا ہے کہ اگر حقیق اخلاق کی برزگوں کے بیباں جاتے ہیں اور ان کی سادگی اخلاق کی بیباں جاتے ہیں اور ان کی سادگی اور بیسے میں بوں تو وہ نظر ہیں نہیں آتے لوگ بزرگوں کے بیباں جاتے ہیں اور ان کی سادگی اور بیسے میں کہوں تو اور جو ان کے ساتھ چار گھنٹہ چڑ بڑ کر تا رہے اور خوب آؤ بھگت کرے وہ کو منہ بھی نہیں لگا تے اور جو ان کے ساتھ چار گھنٹہ چڑ بڑ کر تا رہے اور خوب آؤ بھگت کرے وہ خلیق مانا جاتے ہوں وہ تا ہے تو ان کے ساتھ کے دو تھ بیاد مینا وہ بی ہواور کا م کی بات ایک خور دو تی ہواور وہ تا ہے تو ان کے ایسے آدمیوں کی طرف برداء تقاد ہوج تا ہے تو ان کے نوان کے ایسے آدمیوں کی طرف برداء تقاد ہوج تا ہے تو ان کے نوان کے ایسے آدمیوں کی طرف برداء تقاد ہوج تا ہے تو ان کے نوان کی خور کی تھیں نہ جواور وقت پر ڈ را بھی کا م نہ آو ہوا گوار نے کہ جھے کہ حقہ بلاد بینا اور بلان کھنا دینا۔

صاحبو! اخلاق اور ہی چیز جیں صرف صورت بنا لینے کا نام اخلاق نہیں اخلاق تو وہ جین ہوتی ہے جیں ہورل میں ہول بررگوں میں بہی اخلاق ہوتے ہیں کہ جڑتو ان کی دل میں ہوتی ہے اور آ خاران کے ظاہر پر بھی نمایاں ہوتے ہیں گر ندا تنا جتنا کہ الل تصنع میں ہوتا ہے اس پر ایک حکایت یا وا آئی کہ مولا نامجہ یعقوب صاحب و بلوی مکہ معظمہ کو بجرت کر گئے تھان کا گھر مکہ معظہ میں میں نے بھی و یکھا ہے بہت گلیوں کے اندر ہے ان کی عادت بیتی کہ جو گھر مکہ معظہ میں میں نے بھی و یکھا ہے بہت گلیوں کے اندر ہے ان کی عادت بیتی کہ جو کھر دو ہے چیران کے پاس تھا وہ سب ایک تھیلی میں ہروفت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اس میں روپیہ بھی ہوتے اور دوئی بھی اور چوٹی بھی غرض جو کچھ نقد ان کے پاس تھا وہ سب اس میں میں ہوتے اور دوئی بھی اور چوٹی بھی غرض جو کچھ نقد ان کے پاس تھا وہ سب اس میں میں میں تھا وہ سب اس کی بیا کہ جھیا کر رکھتا ' زمین میں گا ژدنیا کی پروای شرکان کر رکھتا گر بھیاں بھی بھی نہیں اس کی پروای نئیں کہ وئی و کیے ایس میں اور چھیا کر رکھتا ' زمین میں گا ژدنیا صندوق میں تالا لگا کر رکھتا گر بھیاں بھی بھی نہیں اس کی پروای نئیں کہ وئی و کیا جا ہے گا

#### ابل الله كى لطافت

ا میک دن بازار سے کچھٹر بدااوردام نکالنے کے لیےساری تھلی الث دی وام کی قدر نکال کریاتی پھراس میں بھرلیا کسی بدو کی نظراس پر پڑگئی اور وہ ساتھ ہولیا جب وہ گلیوں میں مہنچ تو ایک دم اس تھیا کوان کے ہاتھ سے چھین بھا گا' ان حضرت نے اتن بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا تعاقب کرتے یاغل می دیتے تو محلّہ میں سے آ وی نکل آئے اوراس بدو ہے لیے جین لیتے یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا تھیلی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا مال کی محبت کی وجہ سے نه تھا جبیبا کہ بعض دنیا داروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اشرفیاں باز و پر باندھے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کونہا یت محبوب ہوتی ہیں ذراد ریو کھی ان کا جدا کرتا گوارانہیں کرتے کیماں تو دنیا ہے کچھ تعلق ہی نہ تھا تھیلی جاتی رہی جاتی رہی ہدا ہے گھر میں آ گئے قدرت خداد کیھئے کہ ونیا دار کیا کچھ حفاظت کرتے ہیں تا لےصندوق پہرہ چوکی رکھتے ہیں اور یہاں کچھ بھی نہ تھا گریہاں خدائی پہرہ تھابدووہ تھلی لے تو گیا مگراب اس کوگلیوں میں راستہیں ملتا' جدھرجا تاہے'ا دھرگلی بندُ جا بیں کے مقبرہ کی بھول تھلیاں ہوگئ کہ اس میں چلے تو جاؤ مکرنگل نہیں سکتے ' بے چارہ بہت جیران پھرامگر راستہیں ملااب تو ہوش درست ہوئے اور سمجھا کہ یہ کوئی خدا کا بندہ ہے۔ مصرع جب کیا تنگ بتوں نے تو خدایا د آیا و نیا دارالیے لوگوں کے معتقد جوتے کے زورے ہوتے ہیں ای واسطے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ مجذوبوں کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیدهی طرح بات نبیس کرتے گالیاں دیتے ہیں پھر مارتے ہیں وابی تباہی بکتے ہیں سوان کی خوشامہ یں ہوتی ہیں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں اور رہے بیجارے مولوی تو تھنٹوں سر ماریں اعلیٰ ہے اعلیٰ مضامین بیان کریں مگر کسی کو بھی اعتقاد نبیس ہوتا اور وہ ڈیڈے مارتے ہیں اور اعتقاد بڑھتا جا تا ہے غرض سیدوں کی ہو چھ بیں جب کوئی دباؤ پڑتا ہے تب اعتقاد ہوتا ہے۔ آ خروہ بدورو پیدکی تھیلی لیے ہوئے اس گھر پر گیا جس میں شاہ صاحب کئے تھے اور پکارا ا بی تھیلی لے لو مرخبرے نباشد کئی بار پکارا مگر جواب نہیں ملا پکار کر کہا معاف ہی کردو ممرخبر ندارد۔اب میں بیے کہ میں نے تمام ججت کر دیا اب میرے اوپر کوئی الزام نبیس رہاا کرکسی کولیہ تا ہوتا تو لے لیتا معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرویا پہ خبر ہیں کہ ان کا محافظ کوئی اور ہے اس کی معافی

کی بھی ضرورت ہے۔ بیمحاف بھی کردی تو وہ معاف نہیں کرتا بعض جرائم کی مرکار ہوتی ہے۔ ان جس صاحب حق کے معاف کرنے ہے بھی مجرم بری نہیں ہوتا۔ خیراس نے سمجھا کہ میں اپنا کام کر چکا اور تھیلی لے کر چلالیکن راستہ پھر نہیں ملٹا' اب بہت پریشان ہوا۔ ایک اور قد بیر نکائی کہ محلّہ جس کھڑے ہو کرغل مجلے والے نکل قد بیر نکائی کہ محلّہ جس کھڑے ہو کرغل مجلی والے نکل آئے کہ کہا بات ہے پوچھا کس نے ظلم کیا' کہا ہے تھی جواس کھر جس رہتا ہے اس نے ظلم کیا' کہا ہے تھی جواس کھر جس رہتا ہے اس نے ظلم کیا اس کو بلا وَلوگوں نے باوجوداس کی تکذیب کے اتمام جونہ کے لیے آ واڑ دی شاہ صاحب نکلے اس نے ہاتھ پیڑلیا کہ انہوں نے جمعے پرظلم کیا ہے لوگوں نے پوچھا کیا ظلم کیا' کہنے لگا جس ان کی تھیلی جھن کر بھا گا تھا تو جھے کو واستہ نہیں مانا' ان سے کہوا پی تھیلی لے لیں اور وہ تھیلی سامنے کی تھیلی جھن کر بھا گا تھا تو جھے کو واستہ نہیں مانا' ان سے کہوا پی تھیلی لے لیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی جھن کر بھا گا تھا تو جھے کو واستہ نہیں مانا' ان سے کہوا پی تھیلی لے لیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے لیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے اس اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے اور استہ نہیں مانا' ان سے کہوا پی تھیلی لے لیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے لیا کہا تھیلی کے لیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا کہا تھیلی کے دیا کہا تھیلی کے دیا کہا تھیلی کے دیں اور وہ تھیلی سامنے کہا کہا تھیلی کے دیا کہا تھیلی کے دور استہ نہیں کے دیا کہا تھیلی کیلی کے دیا کہا تھیلی کے دیا کہا تھیلی

اب لوگ جران ہیں کہ بی جیب بات ہے کہ ایک خف اتارہ پیدے دہا ہا ہوا کہ دہ با ہے اور کہ دہ با کہ حتم بادا ہے اور بید کہتے ہیں کہ جرانہیں میں جیب مقدمہ ہے دنیا ہی تو مقدے اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جرفریق بید بوی کی کیا کرتا ہے کہ دہ پید جمراہ کا مگس ہے کہ جرفریق بید ہم فریق بید ہوئی کیا کرتا ہے کہ در پید جمراہ ہوگیا کہ بید ملک شاہ صاحب ہی کی ہے گر وہ انگار کرتے ہیں تو وہ جران ہوئے کہ بید ملک شاہ صاحب ہی کی ہے گر وہ انگار کرتے ہیں تو وہ جران ہوئے کہ بید کیا بات ہے کسی نے پوچھا کہ بیتھی تو آپ ہی ک ہے کہ بابال میری ہی تھی گراب نہیں ہے ۔ وجہ بیکہ جب شخص میرے ہاتھ ہیں سے اس کو چھین کر بھا گا جھے خیال ہوا کہ شخص گنہگار ہوا اور اس کے بدلے دوز خ میں جائے ۔ لہذا میں نے اس وقت کر بھا گا جھے خیال ہوا کہ شخص گنہگار ہوا اور اس کے بدلے دوز خ میں جائے ۔ لہذا میں نے اس وقت محاف کردیا تھا کہ اللہ بید مال میں اس کو جہہ کرتا ہوں اور بعد جہد کے قیضہ بھی ہوگیا اس لیے معاف کردیا تھا کہ اللہ بید مال میں کو جہد کرتا ہوں اور بعد جہد کے قیضہ بھی ہوگیا اس لیے اب بید مال اس کی ملک ہوگیا اور جہد میں رجوع جائز نہیں تو اب میں اس مال کو کیے واپس معاف کردیا تھا کہ اللہ بید مال اس کی ملک ہوگیا اور جہد میں رجوع جائز نہیں تو اب میں اس مورت میں دو جائز ہیں گیا۔ پھر خاص کر اس صورت میں کہ کو کہ کو کو کہ بید کی خود واپس کردیا ہے تو بید ور حقیقت رجوع ہے ہی نہیں لیکن موہوب لہ رضا مندی سے خود واپس کردیا ہے تو بید ورحقیقت رجوع ہے ہی نہیں لیکن موہوب لہ رضا مندی سے خود واپس کردیا ہے تو بید ورحقیقت رجوع ہے ہی نہیں لیکن

انخضرت نے صرف اپنے ایجاب کومورث شبدا در صورت رجوع کومشا بہ رجوع حقیقی کے قرار دے کراس سے احتیاط فرمائی۔

ان حصرات کی طبیعت الیم لطیف ہوتی ہے کہ عدم جواز کے شبہ کو بھی گوا رانہیں کرتی اوراس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو ناجا نزچیز کے ساتھ کرتے ہوں۔اس کی الیمی مثال ہے جیسے ایک تومعمولی آ دمی ہیں کہ کھانے چنے میں صفائی کا چنداں اہتمام ہیں کرتے اور لبص نفیس مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ یافی ان کے سامنے ذراملے برتن میں بھی لا یا جاوے تو ان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی حالانکہ یائی میں پھی سی سے مگر برتن کی صورت و کمچکران کی طبیعت یانی ہے بھی ہث جاتی ہے۔ای طرح ان حضرات کا ادراک ہوتا ہے کہ آگر چہ کوئی فعل معصیت نہ ہولیکن ذرا سا شبداور نام معصیت کا اس میں شامل ہوجانے ہے ان کی طبیعت اس ہے ہٹ جاتی ہے۔ بیاس واسطے کہددیا گیا کہ ان پر کوئی ناواتھی احكام يا غلو في الدين كااعتراض نهر \_\_ الل الله براعتراض نه كروان كي كوئي بات ظاهراً خلاف بھی دیکھوتو جلدی نہ کر وانتظار کروان کوتن تعالیٰ نے فہم سلیم دیا ہے وہ نشیب وفراز کوتم ے زیادہ سیجھتے ہیں۔ تھوڑی در صبر کروان کے فعل میں ضرور پچھ حکمت نکلے گی۔ بید عفرات دورتک پہنچتے ہیں۔ویکھئےان بزرگ کی نظر کہاں پینجی کہاس مخص کی تکلیف کا خیال ہوا کہ ہیہ ووزخ میں جائے گا اور میری وجہ ہے اس کوعذاب ہوگا اس واسطے وہ مال اس کو مبدکر دیا۔ کیا ممکانا ہے اس باریک جنی کا اور اس رحم کا بیر حضرات اپنے او پر بخت ہوتے ہیں اور دوسرے کے اوپر بے حدزم دوسرے کی ڈرائ تکلیف بھی ان سے دیکھی نہیں جاتی اورا کر کہیں تخی بھی کرتے ہیں تو وہ پختی ان کی واقع میں پختی نہیں ہوتی کیونکہ دوسرے کے نفع کے لیے ہوتی ہے۔اس کی مثال ایس ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر پھوڑے کا آپریشن کرتاہے کہاس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہےاور دیکھنے والے بھی اس کو بے رحمی اور قصائی پنا کہتے ہیں۔ حتی کے بعض نرم طبیعتیں تو آ پریشن کرتے ہوئے د کھی جی نہیں سکتیں لیکن در حقیقت یہ بے رحی نہیں ہے کیونک ڈ اکٹر جانتا ہے کہ ابھی تو پھوڑا ہے اگر آپریشن نہ کروں گا تو ساراعضو سڑ جائے گا ادر سب کو کا ٹاپڑے گا تو وہ اس ڈرا ہے آپریشن کی بدولت سارے عضو کو کٹنے ہے بچا تا ہے تو بیرحم ہوایا ہے رحی۔ بیا آگر ہے رحی ہوتی تو مریض کے گھر والے اور مال باپ اس کو ڈاکٹر کے

پاس کیوں لے جاتے اور کیول فیس دیتے ہیا چھی ہے رحمی ہے کہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور نخ ہے اٹھاتے ہیں ادررو پییز ج کرتے ہیں اور آپریشن کراتے ہیں۔

ہال صورت ہے رتی کی ضرور ہے مگر ورحقیقت رتم اور ہدردی ہوتی ہے وہ جائے ہیں ہوتی ہے کہ ظاہراً تختی معلوم ہوتی ہے کیکن درحقیقت رتم اور ہدردی ہوتی ہے وہ جائے ہیں کہ اگر آج ایسانہ کیا جائے گا تو کل کو پیختی جہنم ہیں جائے گا اس واسطے اس تھوڑی ہی تختی کو اس کے واسطے اس تھوڑی ہی تختی کو اس کے واسطے پیند کرتے ہیں جس کی بدولت وہ دائی عذا ہے ہے گا تا ہے اور کچی بات چھی بھی نہیں رہتی ان کا برتا و کس کے ساتھ کیسا ہی رو کھا ہولیکن تھوڑ ہے ہی دنوں ہیں معلوم ہوجاتا ہے کہ اس ہوجاتا ہے کہ اس ہو اسطے بیرو کھا ہوجی کہی کو نا گوار نہیں ہوتا اور خواہ مخواہ اس کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ تے ہیں کہ ان کی تختی بھی ختی کیونکہ جان جاتے ہیں کہ ان کی تختی بھی نری ہے۔ بین اور ہاتھ حرف ان حضرات کو اس قدر بمدردی ہوتی ہے کہ ان بزرگ نے اپنی ساری عمر کی کمائی محرف اسے نے دیال پرچھوڑ دی کہ اس بدو کو عذا ہے ہوگا سبحان اللہ کیا اخلاق ہے ۔ نہ ہیں اطلاق تھے تا اپنی ساری عمر کی کمائی اطلاق تھے تا اپنی ساری عمر کی کمائی دو کھا وہ تے ہیں کہ اس دو کھا معلوم ہوتے ہیں گر دی کھی لیجئے کیے رو کھے ہوتے ہیں کہ ساری عمر کی کمائی رو کھا وہ تا ہیں بروکود یدی اور عاقل اور ٹیم کیے کہ اس نظر پینی ان کوا خلاق کہنا جائے ہیں کہ ساری عمر کی کمائی کی بدوکود یدی اور عاقل اور ٹیم کیے کہ کہاں نظر پینی ان کوا خلاق کہنا جائے ہیں کہ ساری عمر کی کمائی ایک بدوکود یدی اور عاقل اور ٹیم کیے کہاں نظر پینی ان کوا خلاق کہنا جائے ہے۔

آخرت ایک بازارے

(بازارجس طرح بھرتااور پُر رونق نظراً تاہے تھی دست کا دل زیادہ پراگندہ ہوتاہے) اور اس سیابی کی مثال دی گئی تھی جس نے پانچ ہزار روبید کمایا اور سب سرائے ک کوٹھڑی کی آ رائش میں لگا دیا اور وات ختم ہونے پر بھٹیاری نے نکال یا ہر کیا۔اب ہیہ پاک بچوں کے پاس گئے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں یا زار میں صحیح تو و مکھ دیکھ کرحسرت ہور ہی ہے۔ حسرت پرایک قصہ چیز گیا تھااس کی مناسبت ہے دوسرا اور تبسرا قصہ آ گیا اور بات کہیں ے کہیں پہنچ گئی گرخیر کچھ حرج نہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوا' بہت ی کام کی باتیں کا نوں میں پڑ گئیں۔مقصود بیقھا کہ آخرت ایک ہازار ہے اور اس کا سکہ اعمال ہیں۔اگر میسکہ پاس نہبوگا تو آ دمی کس چیز ہے وہاں کی نعمتوں کوخریدے گا ہم کواس سکہ کے فراہم کر لینے کی پروا نہیں ہارے ہارے پاس جو کچھ ہے وہ ونیا کی سرائے میں لگائے جلے جاتے ہیں تو ہماری حالت ای مسافری سے جس نے ساری کمائی سرائے کی کوٹھڑی میں لگاوی اور گھر گئے تو سچے بھی نہ تھا' خوب سمجھ لو کہ دنیا ہما را گھرنہیں ہے بلکہ سرائے ہے اس میں اس سے زیادہ نہ لگاؤ جتناتمہارے ایک رات کے بسر کرنے کے لیے کافی ہو ہارا گھروہ ہے جو دارالسلام ہے وہاں کے واسطے پچھ جمع کرلؤ دنیا تو بہت ناقص گھرہے میگھرراحت کے لیے بنایا ہی نہیں گمیا' آ خرت البيته كامل گھر ہے اور راحت كا گھر اور دارالسلام ہے اس كوحق تعالی جیسے علیم وقد مر نے امن وسلامت عن الآفات کے لیے بنایا ہے اس میں کو کی بھی آفت عادی اور غیر عادی اورموجود ہ اورمفروضہ کوئی بھی نہیں ہو یکتی حق تعالیٰ کواس کے موضوع کاعلم بھی محیط و کامل ہے اوراس کومع تمام متعلقات کے موجو دکر دینے پر قدرت بھی کامل ہے پھراس کو دارالسلام فر مایا ہے تو اس میں بتلادیا کہ وہ گھر سلامت عن الآ فات کے لیے کا مل گھرہے۔اس مضمون كوفرماتے ہيں"لهم دارالسلام عند ربهم" (ان كرب كے پاك ان ك لیے سلامتی کا گھرہے) یہاں تک کے بیان کا ماحصل رہے کہ جنت امن وا مان کا کالل گھر ہے۔اب بیہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بیٹمرہ ہےا تمال کا بنااس ٹمرہ کی اندال پر ہے تو جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی ثمرہ ہوگا۔ چنانچ کل میں نے بین کیا تھ کہ اسلام كے مراتب بيں كيونكه اسلام نام ہے مجموعه الحال صالحہ كا اور الحال بى سے اس كا كمانى ہوتا ہے اور اعمال میں مراتب ہیں تو اسلام میں بھی مراتب: ۔۔۔۔۔

# تزغيب حصول اسلام كامل

پس جیسااسلام ہوگا ویساہی ثمرہ ہوگا'اسلام کامل ہےتو ثمرہ بھی کامل ہوگااور ناتص ہے توثمره مجمى تاتص بوگا - پس اسلام اورا عمال كي يحيل كا اجتمام كروتا كهثمره كال ميسر بهواب ثمره کے کامل ہونے کا بیان مجھئے۔ شرہ کا ایک کمال یہ محی ہے کہ اولاً اور بلاعذاب ملے بیعن قیامت کے دن ابتداء شخشش ہوجائے اور ذرائجی عذاب نیا تھا ناپڑے بیٹمرہ اسلام کال ہی پرمتر تب ہوگا اور اگر اسلام تاتھ ہے تب بھی گفس شمرہ تو مترتب ہوگا کیونکہ اسلام تو ہے ہی محر نقصان کے ساتھ وہ نقصان بیہ ہے کہ چندروز دوزخ میں خبلس کر جنت ملے گی اورایک نقصان ثمرہ کا بیہ تبھی ہوگا کہ کو جنت ابتداء مل جائے کیکن اگرا عمال اعلیٰ درجہ کے بیس ہیں تو وہ مرتبہ جنت میں نہیں ملے گاجواعلیٰ درجہ کے اعمال پر ملتا ہیمی ایک نقصان ہے مگراس پرمت بیٹے رہنا کہ چند روز دوزخ ہی میں رہ کر جنت ل جاوے کی یا گھٹیا درجہ ہی ال جائے گا۔اعلیٰ درجہ کا حوصلہ کیوں نه کرود نیایش کوئی اس بر آناعت نمیس کرتا که آوهی رونی کھا کر بیٹھ رہے دنیایش تو پیٹ ہے بھی زیادہ کھانا جاہے ہیں۔خصوصاً پرائے کمرمیں چنانچہ عادت ہے کہ باہر کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور سے کوئی برا بھی نہیں ہے۔ بیرص میں واغل نہیں ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ محر تو روز مرہ کھاتے ہی ہیں دولوں وفت کا بیمشغلہ ہے تو کھانا کھانا گھریرکوئی نیا کا مہیں ہے اور جو کام روزمرہ کا ہوتا ہے اس سے مجھزیادہ ولچیل تبیس رہتی اور اگر اس میں کوئی نیارنگ آجاتا ہے تواس میں دل لگتا ہے۔ اس کی ایک فرع ہے باہر کا کھانا کہ فی الجملہ نی کی بات ہے اس واسطے طبیعت کواس کی طرف زیادہ میلاند ہوتا ہے نیز ریمی ہے کہ اپنے محریس کھانا کہتے موئے ویکھنے ہے بھی طبیعت بحرجاتی ہاس واسطے بھی کم کھایا جاتا ہے۔

# ميراث مين غصب مع مستورات

ای پربعض فداہب کے فقہاء نے ایک مسئلہ کوئی کیا ہے گراس کے بل ایک قاعدہ سمجھ لیجے وہ یہ ہے کہ آگر کسی نے کوئی چیز کسی سے چھین کی اور پھر کسی طرح واپس کردی۔اس صورت ہے کہ الک کواس کی خبر نہیں ہوئی کہ یہ چیز اصل میں میری تقی تب بھی بیددوجی ہوگیا اوراس کا ذمہاں مخصوب ہے بری ہوگیا گناہ نہیں رہا۔البتہ اس کے روشیح ہوئے میں ایک

شرط یہ بھی ہے کہ وہ چیز بجنسہ واپس کی ہونہ ایسا جیسے کہ آج کل لوگ بہنوں کا حصہ غصب کرتے ہیں کہ میراث میں سے ان کا حصہ بیں دیتے اوراس کوادا اس طرح کرتے ہیں کہ بھات میں اور میکررسوم میں رو پیدلگا دیتے ہیں اور یوں بچھتے ہیں کہ ان کاحق اوا ہوگیا اتن ہم نے لیا بھی نہیں تھا جتنا ان کولگا دیا اس سے ان کاحق اوا نہیں ہوا اور رسم کی بدعت علیمہ و ربی فیدا جن نہیں تھا جتنا ان کولگا دیا اس سے ان کاحق اوا نہیں ہوا اور رسم کی بدعت علیمہ و بی سے اس کے خرج اتنا ہی ہوجا تا ہے مگر بے قاعدہ اور شریعت کے مطاق ہوتا تو حق بھی اوا ہوجا تا اور کوئی گناہ بھی نہ ہوتا۔ مطاق۔ اگر بھی خرج تا عدہ کے موافق ہوتا تو حق بھی نہیں اور گناہ مفت میں کمایا۔

آج کل رسوم کی حالت

جب بیقاعدہ بچھ میں آگیااب دہ مسئلہ سننے کہ اگر کس نے کھانا کس سے غصب کرلیااور بلا اطلاع اس طرح واپس کردیا کہ اس کو کھلا دیا تو بعض آئمہ کے نز دیک بیادانہیں ہوا کیونکہ ممکن ہے کہ اگراس کومعلوم ہوجاتا کہ بیرمیرا کھانا ہے تو کم کھاتا اور پچھ بچالیتا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عددت عامہ بی ہے کہ آدمی اپنا کھا تا کم کھا تا ہے اور دوسرے کے گھر زیادہ کھا تا ہے۔ سر بھارے نقبہاء نے کہا ہے کہ ایسے مبشوں کی عادت کا اختبر نہیں جودوسرے کے گھر خواہ مخواہ زیادہ کھا جاتے ہیں اس لیے بیغصب اوا ہوجاہ ہے گا ہیں ان دونوں قولوں میں تطبق دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں اکثر لوگ حریص نہ تھے اور اپنے گھر اور دوسرے کے گھر میں بندوں فرق نہ کرتے تھے لہذا اس وقت کے مناسب بیفتوی تھا کہ اس صورت ہیں فصب اوا ہوجا ہو گھر میں ضرور فرق کرتے ہیں کہ دوسرے ہوگھر میں اور برائے گھر میں ضرور فرق کرتے ہیں کہ دوسرے کا کھا تا خرور ورزیادہ کھا کی گھر ہیں اور برائے گھر میں ضرور فرق کرتے ہیں کہ دوسرے کا کھا تا خرور کا کھا تا ای کو کھلا دینے سے فصب اوا نہ ہوگا تو مخوائش ہے کے ونکہ اس کا فی اس کے دوسرے کے دیا ہوگا تو مخوائش ہے کے ونکہ اس کا فی اس کے دوسرے کے دیا تا۔

برائے کھانے کا ایک قصہ

اس پرائے کھانے پرایک قصہ یاد آگیا کی خض کواس کے دوستوں نے تک کیا کہ ہماری وجوت کر جب اس کا کوئی عذر نہ سنا گیا اس نے منظور کیا گر بید کہا کہ دعوت بیس عمدہ پوشاک اورعدہ جوتے پہن کر آٹا جب سب جمع ہوگئاس نے کیا کیا کہ ان کی جوتیاں اشحا کر حلوائی کے بیباں گروی رکھ دیں اور عمدہ عمدہ مشعائیاں لاکر سامنے رکھ دیں اور سب نے مل کر مفت کا مال بیجھ کر خوب مزے کھا کیں اور تحریق کرتے جاتے تھے کہ برڈی فیس مشمائی کھلائی وہ جواب میں کہتا حضرت آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے مہمان سمجھے کہ سید تواضعا کہ در باہے ۔ جسیا کہا کرتے ہیں کہ سب آپ ہی کا ہے کہ اس کے معنی حقیقی مراد نہیں ہوا کرتے بلکہ اپنی مال کو مخاطب کی طرف تواضعاً منسوب کر دیا کہ جوتیوں کا معدقہ ہے۔ اب وہ سمجھ کہ سے بالفظ وہاں ہے اس میں ہوا ہو جھے کہ سے بالفظ کو ایس ہے اُسے تھی کھول تھا۔ اب مرہ معلوم ہوا اس جھے کہ سے بالفظ کو اس لئے کہوں تھی کھا تو س کا بہو جھے کہ سے بالفظ اس لفظ پرضمنا آگے تھے کہ خصوصا پرائے گھر ہیں۔ اصل مقصود سے تھا کہ و نیا ہیں جب اونی اس لفظ پرضمنا آگے تھے کہ خصوصا پرائے گھر ہیں۔ اصل مقصود سے تھا کہ و نیا ہیں جب اونی اس لفظ پرضمنا آگے تھے کہ خصوصا پرائے گھر ہیں۔ اصل مقصود سے تھا کہ و نیا ہیں جب اونی اس لفظ پرضمنا آگے تھے کہ خصوصا پرائے گھر ہیں۔ اصل مقصود سے تھا کہ و نیا ہیں جب اونی اس لفظ پرضمنا آگے تھے کہ خصوصا پرائے گھر ہیں۔ اصل مقصود سے تھا کہ و نیا ہیں جب اونی اس لفظ پرضمنا آگے تھے کہ خصوصا پرائے گھر ہیں۔ اصل مقصود سے تھا کہ و نیا ہیں جب اونی اس کھر و پراکھا ہیں کر تے اور یہیں طلب کرتے اور یہیں طلب کرتے اور یہیں

تومعطی کا کرم محدود ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات زیادہ طبی نا گوار ہونے گئی ہے اور وہاں تو معطی وہ ذات ہے جس کا کرم غیر محدود ہے 'کما بھی کہ جتنا زیادہ لوخوش ہوتے ہیں اور کرنے بھی چٹانچے ایک کرم ہیجی ہے کہ جہاں ٹمرات کا دعدہ کیا ہے وہاں ریجی کہتے ہیں۔ اعمال کا صلہ

جزاء ہما کانوا یعملون (برلہ ہے جووہ عمل کرتے تھے) اور ''ان ہذا کان لكم جزاء" (يةتمهارے ليے بدلدانعام ہے) تاكه بنده شرمنده نه بور چنانچه خوداس آیت شریمی ہے جس کابیان ہور ہاہے"و ہو ولیہم ہما کانوا یعملون"(اوروہان ہے محبت رکھتے ہیں ان کے اعمال کے سبب) اور جا بجا ای حتم کے حالات آئے ہیں جن کا حاصل ہیہ ہے کہ آخرت میں جو پچھے درجات اور نعتیں ملیں گی وہ سب مومنین کے اعمال کا صلہ ہے۔ بیرغایت کرم ہے کہ خود فعمتیں ویتے ہیں لیکن احسان جبلا ناتہیں چاہتے ایسے موقع پر بھی کوئی چوک جائے تو بڑا ہی کم قسمت ہے تج تو یہ ہے کہ الی جگہ تو لوٹ میانی جا ہے تناعت چدمعنی ونیا دارالعمل ہے اس کے بیمعنی ہیں کہ ثمرات کی سندیں ایک جگہ تیار کر کے ر کھ دی ہیں اور اذن عام دیدیا ہے کہ جتنے جا ہولوا ورثمرات بے تعدا دلوث لو پھر جیرت ہے كه وي كيون شهالي اوركيون بره ه كر ماته نه ارد اوركيون كامل درجه كي كوشش زير ... او فی ورجہ پر بس کر کے کیوں بیٹھ رہے یا اتن ہمت کیوں ہارے کہ پچھ عذاب ہی بھگت کر جنت ل رہے گی کامل درجہ کیوں نہ حاصل کرے کہ جنت ابتداء اور بلا عذاب ہے۔ یہ بیان ہوا"لمھم دارالسلام" (ان کے لیے سلامتی کا گھر) کا خلاصہ بیہوا کہ اس کے معنی بیں کامل سلامتی کا محر۔لفظ دارالسلام ہی اس کمال ہر دلالت کرتا ہے جبیبا کہ میں نے بیان کیا کہ اول تو سلام مطلق ہے اور مطلق ہے مراوفرو کامل ہوتا ہے چھر دار کے لفظ کواس کی طرف مضاف کیا گیا ہے جومحاورہ کے اعتبار ہے اس معنی کومفید ہے اور مراداس ہے جنت ہے جس کوحق تعالی نے کامل امن کا گھر بنایا ہے وہاں خوف وخطر کا نام بھی نہیں۔ آ کے عند ربھم (ان کے بروردگار کے یہاں) کو سمجھاس کے معنی ہیں ان کے رب کے پاس مراد اس سے فی لاآ خرۃ تومعنی ہے ہوئے کہ ان کو دارالسلام ملے گا۔ آخرت میں اس کومیں بیان کروں گا کہ عند ربھہ (ان کے پروردگار کے یہاں) سے مراددار آخرت کیے ہوا کیونکہ لفظی معنی تو یہ ہیں کہ ان کے خدا کے پاس بات سے کہ ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کے محاورات جانے کی زیادہ ضرورت ہے میں نے جس بناء پراس کا ترجمہ دار آخرت کیا ہے وہ تا سے بیان کروں گا پہلے سے بھی لیے کہ عند ربھہ (ان کے پروردگار کے یہاں) کا اطلاق متعدد معانی پر آتا ہے چنانچا کی معنی اور بھی ہیں۔

آیت افک برایک اشکال کاجواب

چونکہ اس کی تحقیق اہل علم کے مجھنے کے قابل ہے اس کیے اس کو بھی بیان کرتا ہوں اس معنی میں عنداس آیت میں ہے "فاذلم یاتوا بالشہداء فاولنک عندالله هم الكاذبون" بيآيت حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها كاقك كے قصد ميں ہے۔قصہ طويل ہے اس کا بیان کرنا یہاں ضروری نہیں جتنا جزواس قصہ کا یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عا تشدر ضی الله تعالی عنها کومنافقین نے متہم کیا ' کئی دن تک اس کا بہت چرجا ہوا۔ آخر ان کی برأت حق تعالی نے قرآن میں اتاری اور منافقین کے بکواس کورد کیا۔اس رد میں میر آ يت يحي ہے "فاذلم ياتوا بالشهداء فاولئک عنداللّٰه هم الكاذبون" ال كا ترجمہ بیہے کہ چونکہ بیلوگ گواہ ہیں لاسکےللبذا پیضدائے تعالیٰ کے زویک جسوٹے ہیں اس کا مدلول میہوا کہان کے جھوٹے ہونے کی دلیل میہے کہ جارگواہ نہ لاسکے۔اب یہاں سوال میہ ، وہ ہے کہ کذب کس کو کہتے ہیں۔سب جانتے ہیں کہ کذب کے عنی حکایت خلاف واقع کے تے لیعنی ایک کام واقع میں نہیں ہوا اور بیان کیا کہ ہوا ہے اور اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ شہادت نہ لاسکنامنتلزم کذب ہے۔اب فرض سیجئے کہ ایک فخص نے کسی کوحرام کرتے دیکھا ورس کی حکایت بیان کی مگر گواہ نہ لاسکا تو اس آیت کی بموجب تو وہ کا ذب ہے کیکن ہے حکایت مطابق واقع کے ہے اس پرتعریف کذب کی صادق نہیں آتی اور آیت اس کو کا ذب المجتى ہے اور لطف بیہ ہے كہ آيت ميں عندالله كالفظ ہے جس كے معنى يہ بيں كه فق تعالى كے نزدیک اور ہلفظ دیگر حق تعالیٰ کے علم میں اور میمقدمہ سلم ہے کہ حق تعالیٰ کاعلم واقع کے مطابق ہے ورنہ ملم سیح نہ ہوگا تو عنداللہ کے مغہوم برآیت سے بدلازم آتا ہے کہ میخف س

نے حرام کو دیکھ کر حکایت بیان کی واقع میں بھی جھوٹا ہے بیعنی اس نے واقع میں حرام نہیں کیا کیونکہ علم الٰہی میں اس کو کا ذہب قرار دیا گیا ہے اورعلم الٰہی مطابق واقع کے ہوتا ہے تو اب میہ لازم آتا ہے کہ (نعوذ باللہ)علم اللي خلاف واقع ہے۔ بدايك بخت اشكال ہے قرآن برمكر الحمد للذحق تعالى نے اس كا بہت مهل جواب ول ميں ڈال ديا جس كو سننے كے بعد بيمعلوم ہوگا کہ اشکال مجھ بھی ندتھا۔اس کی بناءای پر ہے کہ قر آن میں محاورات جاننے کی زیادہ ضرورت ہے صرف لفظی ترجے اور لغت پر شدر ہنا جا ہے۔ ایک لفظ کے لغوی معنی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے مخاطب کو کوئی بات قابل شرح مدر حاصل ہیں ہوتی اور اس کے ساتھ محاورہ کی رعایت کردی جائے تو بالکل اطمینان ہوجاتا ہے اور سننے والا پھڑک اُٹھتا ہے اور بہت ہے اشكال رفع ہوجاتے ہیں۔وہ جواب سننے وہ یہ ہے كہ عنداللہ كے معنی يہاں '' في علم اللہ'' (اللہ ے علم میں ) کے بیس ہیں بلکہ ' فی قانون اللہ' (اللہ کے قانون ) میں کے اور فی وین اللہ کے ہیں مطلب میہ ہوا کہ قانون شرعی اس صورت میں کہ شہادت نہ بیجی سکی تہمت لگانے والول کے لیے بیہ کران پڑھم کذب کا کیا جائے گا بعنی ان کے ساتھ کا ذب کا سامعاملہ کیا جائے گا چاہے واقع میں کچھ بھی ہو۔اب کوئی اشکال نہیں رہا کیونکہ اشکال تو یہی تھا کہ علم اللی کا خلاف دا قع ہونالازم آتا ہے اور یہاں علم الٰہی مراد ہی نہیں صرف بیمعنی ہو گئے کہ قانون ان کو جموٹا کے گا' قانون ایک ایسی چیز ہے جس میں ضابطہ دیکھا جا تا ہے جس کے پچھ **تو**اعد مقرر ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے موافق کام نہ ہواس کومعتر نہیں مانا جاتا۔

## قانون میں ہر بات کے ثبوت کی ضرورت

چنانچ تمام زماند کے عقلاء کا قانون ہے کہ کوئی بات بے جوت نہیں مانی جاتی خواہ واقع میں وہ بات بالکل سیح ہی ہواگر یہ قانون نہ ہوتو و نیا کا نظام ہی گر جائے۔ ایک شخص دوسرے پروعوی کردے کہ اس نے میرا مال چرایا ہے۔ بس قاضی کوچا ہے کہ اس پرچوری کا جرم قائم کردے اور سزا دے دے۔ دوسرا دعوی کردے کہ اس نے میرے باپ کوئل کیا ہے بس قاضی فورا اس کوقصاص میں مارڈ الے تو اس طرح تو ایک دن میں دنیا تدو بالا ہوجائے و نیا کا قطام قانون تو اعدی یا بندی ہی ہے رہ سکتا ہے۔

میں وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعانی عنہ کے سامنے ایک فخض پر حار آ ومیول نے ز نا کی شہادت دی اور یہ ں تک کہا کہ ہم نے مرواورعورت دونوں کو ننگے اور او پر پیچے دیکھا عمر پنہیں کہا کہ دخول ہوتے دیکھا تو حصرت عمر رضی القد نتعالیٰ عشہے اس شہادت کوتسلیم نہیں کیااور مدعاعلیہ پرز تا کو ثابت نہیں کیا بلکہان گواہوں کوجھوٹا قرار دیااوران پرحدقذ ف جاری کی ۔اس کی وجہ کیا ہے یہی کہ ضابطہ پورا نہ ہوااور شہادت کی جوشرا نط<sup>یق</sup>ی ایک جزواس كاره كميا ـ وه بيب كد كالميل في المكحلة ويكها بوحالا تكدظا برتويم ب كه جب مرو اورعورت ننگے ہو چکے تھے تو زنا بھی ضرور واقع ہوا جب ایسا موقع تھا کہ ننگے ہو سکے تو زنا ہے کون مانع موجودتھا۔ یہ بات بظاہر قریب یقین ہی کی تھی لیکن اس بربھی جب کہ آ تکھ سے دخول ہوتے نہ دیکھ' گواہوں کے لیے زبان سے ان دونوں کو زانی کہنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ جاروں کواہوں پر صدقنہ ف لگائی گئی' آج کل لوگ صرف وہم و گمان پر تھم لگادیتے ہیں اور جو بہچھ میں آتا ہے کسی کی نسبت خیال پختہ کر لیتے ہیں اور افسوس ہے کہ بیہ بلاعلاء اور مشاکخ کے بیباں بہت ہے آج کل حضرت عمر ہوتے تو بکثرت علماء اور مشارکے کے درے لکتے، ے کر کری ہوجاتی اور بیہ جو بڑے بڑے جبول اور قلوں میں عیب چھیائے بیٹھے ہیں ے کے حقیقت کھل جاتی۔ اس بات میں بڑی احتیاط جاہیے کہ دوسرے کی نسبت کوئی برا خیال قائم کیا جائے اور زیادہ اہتمام کی ضرورت اس وجہ سے سے کہ میںعادت اور طبعی بات ہے کہ اپنی طرف برا گمان کم ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اچھا گمان کم ہوجا تا ہے اکثر کوئی قخص جبا پی طرف و کیجیا ہے تو نظرا پنے ہنروں اورمحامد ہی پر پڑتی ہے اور جب دوسرے کی طرف دیکھیا ہے تو اس کے عیبوں اور برائیوں پر ہی پڑتی ہے۔ جب میں بات ہے تو ان دونوں میں غلطی ہوجانے کا بہت تو ی احتمال ہے۔للبذا سخت اہتمام کی ضرورت ہے کوشش کر کے بیچ طریقہ اختیار کرنا جا ہے کہ اپنے ہنروں کو بھی نہ دیکھیے صرف عیبوں ہی کو د کیجے اور دوسرے کے عیبوں کو بھی نہ دیکھے صرف ہنروں ہی کو دیکھے بنکلف اس کی نگاہ واشت بہت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کرنے سے پچھامید کی جاسکتی ہے کہ آ دمی کی صلاح ہوجا دے۔غرض بے ثبوت بات کہنے ہے گنا ہجی ہوگا اور قانو ن شرعی تا دفت کہ کا فی

جُوت با قاعدہ نہ ہواس کو جھوٹا ہی کہے گا خواہ وہ بات واقع میں جھوٹی نہ بھی ہو بہ معنی جی عند اللہ کے لیعنی فی قانون اللہ تو آبت کے معنی بیہ ہو گئے کہ تہمت لگانے والے چونکہ اپنے دعوئی پر با قاعدہ شہادت نہ لا سکے ۔لہذاوہ قانون اللی میں جھوٹے کہ جاویں گا ور کذب کے احکام ان پر جاری ہوں گے۔ چنانچہ تین صحابہ کو جو بھولے بن سے اس قصہ جس شریک ہوگئے سے صدقہ ف لگائی گئی اور منافقین چونکہ چالاکی سے اس شرارت میں حصہ لے رہے ہوگئے بقول مشہور جبوت نہ ہوئے ہے و نیا میں حد ہے نکی گئے اور آخرت میں تو مزہ چھیں سے بقول مشہور جو بوت نہ ہوئے ہے و نیا میں حد ہے نکی گئے اور آخرت میں تو مزہ چھیں گئے ۔غرض اس تقریر کے بعد آبیت پر کوئی اشکال نہیں رہا۔

#### نقه كاابك ضابطه

اور فقہ کے بہت ہے احکام کا بہی تی ہے کہ بسا اوقات ضابطہ کے درجہ میں ایک حکم کو ٹابت مانا جا تا ہے خواہ واقع میں کچھ بھی ہو۔ مثلاً دوعا دل آ دمی گواہی دیں کہ ہم نے ۲۹ کو جاند دیکھا ہے تو اب رمضان یاعید کو ثابت مانا جاوے گا۔ اگر چہانہوں نے جھوٹی ہی گواہی دی ہو۔

لعان اوراس كأحكم

ای طرح بسااوقا نے ایک علم منی مانا جاتا ہے خواہ واقع میں ثابت ہی ہو۔ مثلاً ایک محف کا ایک بچہ ہونے پر تہمت لگائے ہواں ہواتو اس بچے کے نسب کی اس محف سے نئی کی جاوے گی۔ خواہ واقع میں اس کا ہواس کی صد ہانظیریں موجود ہیں تمام کتا ہیں ان سے بھری پڑی ہیں لیکن اس کا کیا علاج کیا جائے۔ بہتی زیور میں کوئی ایسا مسئلہ لکھ دینا جرم قرار پاوے اور وہی مسئلہ اوراس کی صد ہانظیریں عربی کی کتابوں میں کسی ہوں بلکہ ان کارو ورجے میں بھی لکھے ہوں تو جرم نہیں۔ مثلاً بہتی زیور میں کھا ہے کہ کسی عورت کے بچہ ہوااور خاونداس کا مدت سے ہوں تو جرم نہیں۔ مثلاً بہتی زیور میں کھا ہے کہ کسی عورت کے بچہ ہوااور خاونداس کا مدت سے مائیل ہوئے ہیں لیکن میہ کو ولد حرام نہ کہا جائے گا اس مسئلہ پر بڑاغل بچا ہوادر گوگ کو بڑے بڑے والے اشکال ہوئے ہیں لیکن میہ کوئی نہیں و یکھا کہ بہتی زیور میں کسی نے اپنی طرف سے اس کولکھ و یا ہے یا فقہ کی کتابوں نے قل کیا ہے۔ کتاب کوتو و کھے لینا چاہیے تھا اور کتاب کو بھی نہ دیکھا جاءے کو یہ ہوں جہتی زیور میں کسی نے اپنی طرف ہیں۔ غرض یہ جاء ہو تو یہ مسئلہ کوئی جہا ہوا مسئلہ نہیں ہے مبتدی طالب علم بھی اس سے واقف ہیں۔ غرض یہ جاء ہوں تو یہ مسئلہ کوئی جہا ہوا مسئلہ نہیں کھا گیا بلکہ فقہ کی کتابوں نے قبل کیا گیا ہے۔ کتاب کوئو دیکھی کتابوں نے قبل کیا گیا ہیں۔ خوش یہ کی بہتی زیور میں اختر اع کر کے یہ مسئلہ ہیں کھیا گیا بلکہ فقہ کی کتابوں نے قبل کیا گیا ہیں۔ خوش یہ کی بہتی زیور میں اختر اع کر کے یہ مسئلہ ہوں گیا بلکہ فقہ کی کتابوں نے قبل کیا گیا ہیں۔

تعجب ان لوگوں ہے ہے جوفقہ کوشلیم کرتے ہیں اور پہنتی زبور پراعتراض کرتے ہیں اورای فقہ کی کتاب کے ترجمہ پراعتراض ہیں کرتے جس میں پیمسئلہ لکھا ہے۔ سوہبٹتی زیور پراعتراض کرنے کا کیاحق ہے اگراعتراض کرتا ہے تو فقہ پر کروفقہ میں صاف لکھاہے کہ اس صورت میں وہ بچہ ولد حرام نہیں کہا جائے گا جب تک کہ خاوندا نکار نہ کرے کہ یہ بچے میرانہیں ہے اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ لعان ہوگا۔ با قاعدہ اس طرح کہ قامنی کے سامنے مقدمہ جائے گا'مرداور عورت دونوں حاضر ہول کے۔مرداس بچے کی نسب سے اٹکار کرتاہے مگرا نکار كركے چھوٹ نبیں جائے گا كيونكہ بيا نكارستلزم ہے عورت كوحرام كار كہنے كولينى زناكى تېمت لگانے کواور بچہ کومجبول النب کردینے کواس کوشریعت نے کوئی معمولی بات نہیں قرار دیا كيونكه تمام عمركے ليے ايك عورت بے آبر وہوتی ہے اور ایک بچہ جبول النسب بنمآہے۔ لہذا اس مرد سے جار دفعہ تنم لی جائے گی کہ خدا کی تنم میں اپنے اس دعویٰ زیا میں سچا ہوں اور انے پر بھی بس نہیں۔ یانچویں دفعہ یوں کہلا یا جائے کہ میرےاد پرلعنت ہوخدا کی اگر میں حجوثا ہوں۔ دیکھیے کس قدر سخت بات ہے کسی کے نسب میں طعن کرنا خیر بیتو اس مرد کوتشمیں دی تکئیں ابھی لعان ختم نہیں ہوا۔ اب عورت سے کہا جائے گا کہ جیار دفعہ اس طرح قسم کھا دے کہ میں خدا کی تھم کھاتی ہوں کہ بیمر دجھوٹا ہے اور یا نچویں دفعہ یوں کہلایا جائے گا كه خدا كاغضب بومير او براكزية يا بو

یہاں ایک نکتہ بھی قابل ذکر ہے وہ سے کہ مرد ہے تو یوں کہلایا گیا کہ لعنت ہو خدا کی میر ہے او پراگر میں جموعا ہوں اور گورت سے یوں کہلایا گیا کہ غضب ہو خدا کا وہاں لعنت کا لفظ اور بہاں غضب کا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ گورتوں کی زبان پر لعنت کا لفظ تو کثر ت سے چڑھار ہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر دوز خ میں گورتوں کو دیکھا اور اس کی وجہ میں ہے بھی ارشاد فرمایا "و تکثر ن میں نے زیادہ تر دوز خ میں گورتوں کو دیکھا اور اس کی وجہ میں ہے بھی ارشاد فرمایا "و تکثر ن الله عن نہاری یعنی خورتوں کی عادت ہے کہ لعنت بہت کرتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ الله عن نہاں کی زبان پر عاد تا مہت چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کھر رہ ہے۔

ل (الصحيح للبخاري ١ : ٨٣ الصحيح للمسلم الإيمان: ١٣٢)

عورتوں کی زبان پر بیالفاظ رہتے ہیں خدا کی ہار خدا کی پھٹکارو بی لعنت کا ترجمہ اس لیے لیان کے موقع پر اگران سے لعنت کا لفظ کہلا یا جائے تو طبیعت ان کی پھوالی ندڑ کے گی۔ لہذا ہجائے لعنت کے خضب کے لفظ کو اختیار کیا گیا۔ واقعی قرآن ایسے شکلم کا کلام ہے کہ اس کورگ رگ پرزہ پرزہ معلوم ہے۔ اس کولعان کہتے ہیں اس کے بعد قاضی کے گا' فو قت بین کھما'' یعنی میں نے تمام دونوں کو الگ کر دیا اور یہ بچہ اس مرد کا نہیں اب اس کا ٹکاح اور بین کا نسب زائل ہوگیا اور مان لیا جائے گا کہ یہ بچہ اس خاوند کا نہیں ہے اور پھر بھی اس مرارے جھڑ دوں اور قصوں کا حاصل صرف ہیہ ہے کہ بچہ کا نسب اس سے قانو تا ٹابت ندر ہا اور میں اور قصوں کا حاصل صرف ہیہ ہے کہ بچہ کا نسب اس سے قانو تا ٹابت ندر ہا کو میراث وغیرہ کے احکام جاری نہ ہوں گے اس کے سواکوئی اثر نہیں ۔ تی کہ اب بھی ہیک کو کو کر کے جو کو نہیں کی اس کے سواکوئی اثر نہیں ۔ تی کہ اب بھی ہیک

کسی عورت پرتہمت لگا ناسخت کبیر و گناہ ہے

ہوسکتا ہے کہ مرد دل برس سے باہر ہواور پھر بھی یہ بچہاس کا کہا جائے اس اعتراض کی وجہ در حقیقت تو بیہ ہے کہ دلوں میں خوف خدااور دین ہے مس اورا حکام شرعی کی پرواہ نہیں ہے۔ زبان سے جوجا ہا کہدویاان کو بیمعلوم ہیں کہ شریعت نے اس بارے میں کس قدرا حتیاط سے کام لیاہے جس کا حاصل ہے کے فراش کے ہوتے ہوئے نسب کودوسری طرف نہیں کیجا سکتے لعنی جب تک کہ میاں بی بی کا تعلق موجود ہے نسب کو ثابت ہی کہیں گے۔ رہی ہے ہات کہ خاوندو و برس سے باہر ہے بیہاں اس سے بچہ کیسے ہو گیا یہ بعید بیٹنگ ہے گراُ دھر گناہ جوموجود ہے کسی عورت کوحرام کارکہنا اور کسی آ دمی کو جمہول النسب کر دینا سخت کبیرہ ہے اس کے حرام کار ہونے کا جُوت کوئی کہال سے لائے گا۔اس واسطے بعید سے بعید صورت بھی ایسے موقعہ پر مان لی جاسکتی ہے۔ چنانچہاس کی بعض صور تیں جومکن ہیں کتابوں بیں کمکسی ہیں مثلاً استخدام جن ے ایسا ہوسکتا ہے لین کسی کے جن تابع ہواس نے عورت کو دہاں پہنچا دیایا مردکو بہال لے آیا یا بیرکہ جن نے بعجہ عداوت ایسا کیا کہ بدنا م کرنے کوعورت کومر دکے یاس پہنچادیا یا مرد کوعورت کے پاس پہنچاد یا اور تمل ہو گیا اور بچے ہوا جنوں کا وجود ثابت ہے اور ریجی ثابت ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح عداوت بغض وغیرہ اخلاق رذیلہ رکھتے ہیں تو اگر کسی جن کوکسی عورت سے عدادت ہواوروہ ایبا کر گزرے اس غرض ہے کہ عورت بدنام ہوجائے تو کیا عجب ہے بیہ صورتیں بعیداور بہت بعید ہی مگرامکان کے درجہ میں ضرور ہیں۔ پھر جب ایک صورت ممکن ہے تو کس طرح کسی کو تہمت لگائی جائے۔ یہ حیلے بھی میں نے نہیں تراشے بلکہ انہی کتابوں میں لکھے ہیں جن سے بہٹی زیور ماخوذ ہے اور جومعترض کے نزدیک بھی مسلم ہیں سوجو کچھ اعتراض كرنا ہوان كتابوں يريجي اور جو كچي تعجب ہووہ ان كتابوں ير ہونا جا ہے نقل كرنے والانسى بات كا ذمه دارنبيں اور كسى اعتراض كا دفع كرنااس كے ذمه نبيس \_

## صحیح النسب ہونے کے لیے وجود نکاح کافی ہے

غرض كتب نقدے اور اولہ شرعيہ سے بيٹا بت ہے كداس صورت بين كهمرودس برس سے باہر ہے اور اس كى عورت كے بچہ پيدا ہوا تو يہ بچہ جمہول النسب نہيں ہے بلكہ اس كا نسب اى فخص سے مانا جاوے كا اور تمام احكام نسب كے جارى ہوں ہے۔ اس تھم بيں تعب کیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھم ہے سوائی تعب کا رفع کرنا گوکسی طرح ہمارے ذمہ نہیں گر میں تمرعا اس کو بھی حل کر رہا ہوں کہ اس کہنے کا کہ سے کچائی خاوند کا ہے سے مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں اس کا ہے بلکہ مصطلب ہے کہ قانون میں اس کا ہے اب سارے اشکال اور تعب رفع ہو گئے اور نسب جب تابت ہوگا اس کا ثبوت قانونی تئی ہوسکتا ہے کیونکہ اس کی بناء بالکل ایک خفی امریعنی جماع پر ہے ۔ لہذا اس کے ثبوت کے سے اس کے ظاہر کی ور بعد تک کوکافی مانا جاوے گا بعنی نکاح کو اور میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو بالا تفاق سے کے النب کہا جاتا ہے اور اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں ایس بھی تو یہی مان لیا گیا اور اس کی نسب یعنی نکاح موجود ہے اس وجہ سے تھتی سب یعنی جماع کو بھی مان لیا گیا اور اس کی نسب یعنی نکاح موجود ہے اس وجہ سے تھتی سب یعنی جماع کو بھی فاوند کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا حمل ہوگیا۔ خاوند کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا حمل ہوگیا۔

اس معنی کولو حضرت عبدالله بن سلام اس آیت کے متعلق کہتے ہیں "یعو فونه کما یعو فون ابناء ہم" اس آیت کا ترجمہ یہ کوال کتاب حضوصلی الله علیہ وسلم کو (بعبدولاک قویہ کے اللہ کتاب حضوصلی الله علیہ وسلم کو (بعبدولاک قویہ کے اللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اپنے ہیں گارے بہا لاندوی ماتصنع نساء ہیں کہ اپنے ہیں کہ اپنے ہیں تو ہم کو کوئی شبہ بحل ہے۔ "افا الاندوی ماتصنع نساء فا" لیمنی ہم کو کیا معلوم ہے کہ ہماری عورتیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں ہمارے پاس اس کی کوئ تی تھی ورل ہے کہ ہماری عورتیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں ہمارے پاس اس کی کوئ کی گارے ہی نظفی دلیل ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے ہی نظفی دلیل ہم جود ہیں جن میں کی شبکی تخبائش ہی نہیں ۔غرض ملم ہینی کی نبوت پر ہمارے پاس کا کی طرح ہوں جن ہیں کی شبکی تخبائش ہی نہیں ۔غرض ملم ہینی اس کا کسی طرح نہیں ہوسکتا کہ یہ بچا ہے باپ کا ہی ہے۔ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے یا میال ہیں کہ جائز طریقہ اور ذریع نسب کا ہوتے ہوئے کی کی جوے کی کی طرف کی جائے گی اور امکان اس طرف برگمانی جائز نظر ایقہ اور ذریع نسب کا جوتے ہوئے کی کی صورت منظم کا اور ہا بت ہو چکا ہے اور یہی مطلب ہے الولد للفوائس کا لیجئے۔عقلاً ثابت صورت منظم کا اور ہا بت ہو چکا ہے اور یہی مطلب ہے الولد للفوائس کا لیجئے۔عقلاً ثابت

ہوگیا کہ شرعی اصول کس قدر سے جے۔اب تو معترض کو لینے کے دینے پڑھتے ہوں سے کیونکہ اس شبہ سے تواہیے ہی نسب میں کلام ہو گیا۔ ذراسوج سمجھ کر بات کہنی جا ہے شریعت کوئی بچوں کا كھيل نہيں ہے۔ غرض نب كے بارے بيس سوائے اس كے بجھ بھى نہيں كهد كے كہ جائز ذربعه ہوتے ہوئے اس کو باپ کے ساتھ ملحق کرنا جا ہے خواہ حقیقت میں پچھے ہی ہواب اچھی طرح سمجھ میں آئیا ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ بچہ جس کا باپ عرصہ سے عائب ہے اس باپ کا ہے وہ معنی یہی ہیں کہ قانون میں اس کا بیٹا ہے۔ گو حقیقت میں کچھ بھی معلوم ہیں۔

قانون بر<sub>گ</sub>ی چیز ہے

اورقانون بھی بڑی چیز ہے اگر ہر بات میں دا قعیت پرنظر رکھی جائے تو و نیا کا کام چل بی نہیں سکتا کسی کوکسی مال کا ما لک کہا جا تا ہے تو کیا اس پر کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جس میں جانب مخالف کا احتمال ہی نہ ہو۔ بہت سے بہت ہیا کہ مثلاً جا سکیداد کی تحریر یعنی ہے نامہ موجود ہے گر کیا اس میں کسی درجہ میں میاحمال نہیں ہے کہ فرضی اور جعلی ہوا پیے تو واقعات بہت ہوتے ہیں۔کوئی شاید کی کوخیال ہو کہ اس پرشہادتیں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں جیسے بھے نامہ ین سکتا ہے شہاد تیں بھی بن سکتی ہیں۔غرض احمال کو بڑی مخبائش ہے کوئی کام دنیا کا ایسانہیں جس کے ثبوت میں کوئی قریب یا بعیدا حمال نہ نکالا جا سکے ۔ سواگر واقعیت پرنظر رکھی جائے تو تمام کام بند ہوجا کیں۔لامحالہ قانون ہی کوا ختیار کرنا پڑے گا۔

لفظ عند كامعني

جس کی اصل صرف بدہے کہ ایک چیز کے دلائل صیحہ دیکھ کراس کا تکم کر دیا جاتا ہے گواس میں احتمال جانب مخالف کا بھی ہواب سب کے مسئلہ سے بھی شبہات جاتے رہے اور قانون کی حقیقت بھی معدم ہوگئی۔ پس عند کے ایک معنی یہی حکم قانونی ہے جواس آیت میں مراد ہیں۔ "فاولئك عندالله هم الكاذبون" پس كمعتى بيه وكئ كدورصورت يورى شهادت له لا کئے کے قانون البی میں بیلوگ جھوٹے ہیں۔ سوایک تومعنی عند کے بیہوئے جس کے بیان میں استظر ادآبہت ی زائد با تنی آ گئیں مرتفع سے خالی ہیں اور بعض وقت عند کے معنی ایک اور بھی ہوتے ہیں وہ عنی قرب کے ہیں جیسے اس آیت میں ہے"ان المعتقین فی جنت و نہر

فی مقعد صدق عند ملیک مقتد "جس کا عاصل یہ کے کہ تقین جنت میں اور شہرول میں اور شہرول میں اور شہرول کے جن تعالیٰ کے پاس۔ ظاہر ہے کہ یقرب مراوہ سوائی آیت میں جس کا بیان ہور ہا ہے "لہم دار السلام عند ربھم" نیز نبی معنی مراد ہیں کیکن چونکہ یہ وعدہ تمام مونین کے لیے عام ہے چنانچ کم کی شمیر "من یو د الله ان یهدید" کی طرف راجع ہے لیے نام مونین کے لیے عام ہے چنانچ کم کی شمیر "من یو د الله ان یهدید" کی طرف راجع ہے لیے نام مونین کے لیے دار السلام ہوگا فدائے تعالیٰ کے پاس اور ظاہر ہے کہ سب مونین قرب لیے نام مراد ہیں اس واسطے عند کا ترجمہ قریب کے ساتھ کرنے ہیں ابہام رہتا ہے اصطلاحی ہیں برابر ہیں نہیں اس واسطے عند کا ترجمہ قریب کے ساتھ کرنے ہیں ابہام رہتا ہے مساوات کا اور قرآن میں عند ربھم کے معنی ابعض جگہ فی المدار الآخو قامی دارد ہیں ۔ پس میاں یہی مناسب ہے لہذا ابل اور واضح ترجمہ عند ربھہ کا یہ ہوسکتا ہے کہ فدا کے پاس جا کر یہ بیاں یہی مناسب ہے لہذا ابل اور واضح ترجمہ عند ربھہ کا یہ ہوسکتا ہے کہ فدا کے پاس جا کر سے ہیں آخرت ہیں۔

قرب کے درجات

اب ہجویس آگیا ہوگا کہ میں نے عند ربھم کا ترجمہ یکوں کیا تھا کہ آخرت میں اب صرف یہاں ایک سوال یاتی رہاوہ یہ کہ فدائے تعالیٰ کے پاس سے مراد آخرت ہی کیوں لی گئی فدائے تعالیٰ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرب کے ورجات مختلف ہیں ایک قرب تو حقیق ہے جس کا ترجمہ لل جانے ہے کرلو یا اوراک حقیقت ہے یاای کے ہم معنی جس لفظ ہے چا ہوکر واورایک قرب مجازی ہے جس کا حاصل رفع یا تقلیل ججب ہے۔ جسیا کہ آگ تا ہے۔" معوق قرب بالمعنی الاول "یعنی قرب حقیق ہمعنی مل جانے کے یا اوراک حقیقت کو کئی کوئی تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا کیونکہ حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا کیونکہ حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا اور دا ہو تعالیٰ جساتھ نہیں ہوسکتا کیونکہ اور اک جا ہتا ہے اطاح کواور بندہ مکن ہے محیط ہوسکتا اور اک حقیقت سووہ بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ اور اک جا ہتنا ہے اطاح کواور بندہ مکن ہے محیط ہوسکتا تعالیٰ واجب اور مکن متابی ہوسکتا ہی ہوسکتا اس پر شاید کوئی اشکال کرے کہ دویت حق تعالیٰ کا مسئلہ عالی ہو سیاتی ہو ہوسکتا ہی ہوسکتا ہی ہوسکتا ہی ہوسکتا ہی کہ مسئلہ عالی کا مسئلہ عالی کا مسئلہ عالی کے مساتھ نہیں ہوسکتا۔ تعالیٰ کا مسئلہ عالی ہی میں عابت ہے کہ دویت ہو تجاب ہوگ ۔ جب کوئی تجاب ہوگ ۔ جب کوئی تجاب ندر ہاتی کی مسئلہ کوئی ہو تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ تعالیٰ کا مسئلہ عالی ہو میک ہوسکتا۔ تعالیٰ کا مسئلہ عالیہ ہو گیا ہو تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ تعالیٰ کا مسئلہ عالیہ ہوگیا ہو جب کوئی تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ تعالیٰ کا مسئلہ عالیہ ہو گیا ہو تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ تعالیٰ کا مسئلہ عالیہ ہو گیا ہو تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔

#### رویت بے تجاب ہونے کامفہوم

اس کاحل ہے ہے کہ دویت ہے تجاب ہونے کے معنی یہ ہیں ہیں کہ کوئی تجاب ہی نہیں میں کہ کوئی تجاب ہی نہیں رہے گا بلکہ ہے معنی جی کہ بیت خود درہ کا بلکہ ہے معنی جی کہ بیت گاب مدیث میں تجاب کا وجود آیا ہے۔ "لایبقی علی وجعہ الا رداء الکبویاء "لیجن نہیں باتی رہے گا وات پاک حق تعالی پرکوئی تجاب سوائے تجاب کبریا کے بینی عظمت کے اس باتی رہے گا وات پاک حق تعالی پرکوئی تجاب سوائے تجاب کبریا کے بینی عظمت کے اس استفاء سے معلوم ہوا کہ بیر تجاب رہے گا۔ اس بیر بات ثابت ہوگئی کہ دویت کے بے جہاب ہونے کے معنی نہیں جی کہ مطلق تجاب ندرہ کا بلکہ یہ معنی بیں کہ بعض تجاب ندر ہیں کے مورنہ استفاء کے کیا معنی میں کہ مطلق تجاب ندرہ کا بلکہ یہ معنی بیں کہ بعض تجاب ندر ہیں گے ورنہ استفاء کے کیا معنی مورنہ استفاء کے کیا معنی میں کہ مدیرے میں آیا ہے کہ خدا تعالی کی رویت ایس ہوگی جیسے جود ہویں رات کے جا تدکود کھتے ہو۔

 صورت پہلی ہے کم درجہ کی معلوم ہوتی ہے لیکن عاشق سجھتا ہے کہ زیادہ لطف دوسری ہی صورت میں ہےای کوایک عاشق کہتا ہے:

اگرچه دور افتادم بدین امید خرسندم کرشایددست من باردگر حبانان من گیرد (اگرچه مین دور مول گراس امید برخوش مول که شاید میرانحبوب میرا با تھددوبارہ پکڑے) عاشق کا مذاق

اورعاش کا توبید فراق ہوتا ہے کہ قرب کا ل تو دور رہا اس کوتو اگریہ ہی امید ہوکہ بھی میری طرف گوشہ ہم ہی ہے و کھولیا جائے گایا بھی میرانام ہی اس مفل ہیں آ جائے گا تب بھی پھولانہ سائے گا اور بہت ہوئی بات ہے کہ اس کا ہاتھ محبوب پکڑ لے اور بہ دوسری صورت کہ محبوب اس کا ہاتھ و بائے۔ اس پہلی صورت سے کہ بہجوب کا ہاتھ د بائے عاشق کے فداق میں اس واسطے زیادہ پرلطف ہے کہ اس میں عنایت محبوب کی طرف سے یائی جاتی ہے اور پہلی صورت میں مرف خاش ہی کی طرف سے ایک جاتی ہے اور پہلی صورت میں مرف عاشق ہی کی طرف سے توجہ ہے۔ بہر حال حق تعالی کی عظمت حاجب عن اور اک الحقیقت ہے جنت میں بھی رویت تو ہوگی مرحق تعالی سے کسی کو بہتر ہے بھی نہیں ہوسکتا تا کہ اور اک حقیقت ہو جات ہو جات ہو ہوگ مرحق تعالی سے کسی کو بہتر ہے بھی نہیں ہوسکتا تا کہ اور اک حقیقت ہو جو جات ہو ہو اور سے اس سے تو قطع نظر ہی کر لئی جا ہے۔ اس بارے میں صوفیاء نے کہا ہے:

عنقا شکار کس نشود وام باز چین کاین جابمیشه باد بدست است دام را (جس طرح عنقا کوکوئی شکارنبیس کرسکتا جال پھیلا نا اورکوشش کرنالا حاصل ہے۔ اسی طرح ان کی ڈات کا ادراک نبیس کرسکتا اس لیے فکر وسوچ بے کارہے)

کہاں وات حق ہاتی اور کہاں بندہ فانی اور کہاں قدیم اور کہاں حادث اور کہاں واجب یہ الوجود اور کہاں مکن اور کہاں لا متابی اور کہاں متابی ۔ چنب سے قرب محال ہوجائے اور کواس متم کا قرب محال ہوجائے اور کواس متم کا قرب محال ہوجائے اور کواس متم کا قرب حق تعالی ہوجائے اور کواس متم کا قرب حق تعالی ہے و نیا ہیں بھی حاصل ہے گراتنا فرق ہے کہ و نیا ہی تجاب بہت زیادہ ہیں اور آخرت ہیں بہت کم ہوں گی اور و نیا ہیں جو بیزیادہ جب ہیں یہ بھی تجاب اوھر سے نہیں ہیں اور آخرت ہیں بہت کم ہوں گی اور و نیا ہیں جو بیزیادہ جب ہیں یہ بھی تجاب اوھر سے نہیں ہیں ایک حیات تمام وجوہ سے نہیا یت بھراس کی حیات تمام وجوہ سے نہیا تھی ہے کونکہ ہروقت اس پرفنا طاری ہے پھراس باقص ہے کیونکہ ہروقت اس پرفنا طاری ہے پھراس

میں سے بھی وغیری وجود کہ وہ تو بالکل ہی ناقص ہے جس کو کالعدم سمجھ کر فر بایا گیا ہے:

"لاعیش الاعیش الآخوہ فی بینی زندگی ہے تو آخرت کی ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ

وغیا کی زندگی ہی نہیں ہے تو یہال کی بستی نہایت ہی ضعیف ہے اور پویرضعف کے متحمل اس
قرب کے بھی نہیں جو آخرت میں ہوگا لیعنی رویت اور یہی نکتہ ہے کہ جب حضرت موکیٰ علیہ
السلام نے سوال کیاار نبی لیعنی اے اللہ جھے اپناد بدارو کھا دیجے تو حق تعالی نے جواب دیالن المام نے سوال کیاار نبی گئے نہیں و کھے سکتے یول نہیں فرمایالن ادب کہ میں نہیں دیکھا جا سکتا

مرس کا عاصل بیت ہے کہ پنہیں ہے کہ ادھرسے قابلیت دیکھے جانے کی نہیں ہے بلکہ ادھرسے استعداد در کھنے کی نہیں ہے اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ تجاب ادھرسے نہیں بلکہ ادھرسے ہوتو بستی دنیوی اس قدرضعیف ہے کہ اس میں استعداد نہیں ہے رویت کی اور آخرت میں قوت ہوگا۔

بردھ جاوے گی لہذا دیکھ کیس کے حاصل یہ کہت تعالیٰ کی طرف سے قرب ہروقت ہے لیکن بردھ جاوے گئا نہ خرت میں بیرجاب کم ہوجاوے گا اس لیے قرب ہروقت ہے لیکن بردھ جاوے گئا تا خرت میں بیرجاب کم ہوجاوے گا اس لیے قرب ہروقت ہے لیکن مونیوں کے لیادا قرب آخرت کو عند ربھم کہا گیا تو اس تغییر کے لحاظ ہے آیت کے معنی یہ ہوگئے کہ مونیوں کے لیے سلامتی کا گھر یعنی بہت ہوگا آخرت میں۔

ولى كالمعنى

ایک ثمرہ تو بیہوا جس کا حاصل میں نے شروع ہی ہیں بیان کردیا تھا کہ "امن عن الآفات علی وجه الکمال" (آفات و بلیات سے انہائی درجہ پرسلائی) ہے اور دوسرا ثمرہ تصول داحت علی وجه الکمال (انہائی درجہ پرداحت وسکون) ہے۔ وہ اس جملہ شرہ سے "و ہو ولیہم بما کانوا یعملون" (اور القد تعالیٰ کوان سے محبت ہان کے اس کے اس کے سبب) اور ولی کے معنی دونوں آتے ہیں محب بھی اور محبوب بھی تو آ بت کے معنی بیہ بھی ہوسے ہیں کہت تعالیٰ ان کے محبوب ہیں تو یہ محب ہوئے بعنی ان کو مین میں داخل فرمالیس کے اور یہ بھی ہوسے ہیں کہت تھی ان کو مین میں داخل فرمالیس کے اور یہ بھی ہوسے ہیں کہت ہوئے دریات ہیں کہت ہوئے اس کو میں بنالیس کے دونوں ہیں تو یہ میت ہیں ہوئے دریات ہی ہوئے ہیں کہتا ہے:

<sup>[ (</sup>المنحيح للبخاري٥: ٣٢) فتح الباريك: ١١٨)

بخت اگر مدد کند دامنش آ درم بکف گریکند زے طرب در کشم زے جب لیا این مجت اگر مدد کند دامنش آ درم بکف بیدا لین مجت ہے کہ اس کا دامن ہاتھ میں آ جائے لین کچے تعلق پیدا ہوجائے پھر نتیجہ خواہ میہ ہوا کہ دہ جھ کو تھی کے لیں لین مجھ کو مطلوب ادر مجبوب بنالیں یا میں تھینے لیں لین مجھ کو مطلوب ادر مجبوب بنالیں یا میں تھینے لوں لین محت بن جا دُن ۔ مطلب ہیں کے کتعلق پیدا ہوجائے پھر نتیجہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا ادرا یک کیوں ہوگا دونوں بی ہوں گے۔

محسبيت اورمحبوبيت دونول متلازم بيل

رازاس کابیہ کراس مرکار میں محسیت اور محبوبیت دونوں مثلازم بیں جہال محسبیت ہو ہاں محبوبیت بھی ہا ور جہال محبوبیت ہو ہال محسبیت بھی ہے ای معنی کو کہا ہے: ہرکہ عاشق بینیش معثوق داں محبوبیت ہست ہمیں وہم آل

اورای واسطیمشوره ویتی بین:

آب کم جو تفنگی آور بدست تا بجو شد آیت از بالاؤ پست (پیاہے کو مشد آیت از بالاؤ پست (پیاہے کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو پانی کا طالب ہے توسمجھ لے کہ تو مطلوب بھی ہے جسے تو پانی کو ڈھونڈ تا ہے )

چنانچەساف قرماتے ہیں:

تشکال کر آب جوبند از جہال آب ہم جوید بعالم تشکال کو ڈھونڈ نے گھرتے ہیں ایسے ہی پانی بھی خود پیاسوں کو دھونڈ تے گھرتے ہیں ایسے ہی پانی بھی خود پیاسوں کو ڈھونڈ تا ہے۔ دیکھ لیجے پیاسوں کے پیدا ہونے سے پہلے پانی پیدا ہوا تو پانی جومطلوب کہا جاتا ہے وہ در حقیقت طالب بینی مقتض ہے وجود عطشاں کو اور پیاسا جوطالب سمجھا جاتا ہے اس اعتبار سے مطلوب ہے تو طالبیت اور مطلوبیت دونوں طرف سے ہوئی۔ بید حالت تو مخلوق کی باہم ہے اور جوکوئی خدا تعالی کے ساتھ علاقہ پیدا کرے تو خدا تعالی تو بہت کریم جی ذراسا بہانہ ڈھونڈ تے ہیں اوھر سے ارادہ ہوا اور اوھر سے خود کرم فرماتے ہیں تو جوخص خدا تعالی سے ہیں ذیا دہ مجبت کریم گئوت کی باہم ہے۔ جب اوھر سے ارادہ ہوا اور اوھر سے خود کرم فرماتے ہیں تو جوخص خدا تعالی سے ہیں ذیا دہ مجبت کریں گے۔ جب اوھر سے خدا تعالی سے ہیں ذیا دہ مجبت کریں گے۔ جب اوھر سے مورکی تو یہ جو گیا نتیجہ ہی ہوا کہ خسبیت کے لیے جو بیت لازم ہے۔ چٹانچہ ایک

عِكم صاف فرماتے بيں: "يحببكم الله" اس سے اوپر ارشاد بے "ان كنتم تحبون الله فاتبعوني" اوربياس كاثمره ب\_مطلب بيب كماكرتم التد ك محب بوتو يغيرصلى الله عليه وسلم كا اتباع كرو حق تعالى تم كومحبوب بناليس مے۔ يهاں بظاہر موقع تحب الله كا تھا ليعنى تمهارامحت ہونا اس وقت معتدبہ ہوگا جب تم انتاع کرواس ہے تم اللہ کے خبین ہیں شار موسكة موسويهبين فرمايا بلكه "يحببكم الله وفرمايا يعني ايساكرني سيتم كوحن تعالى ا بين مجوين مين داخل كرليس محربية يت توبالكل بي صرح باس باب من كرمسبيت کے لیے محبوبیت لازم ہے اور بہت آ بخول میں سیمضمون آیا ہے مثلا "والله بعدب المحسنين" (اور الله تعالى نيكوكارول ب محبت ركھتے بيل) اور "والله يحب الصابرين" (اورالله تعالی مبر کرنے والوں کو پسندفر ماتے ہیں) وغیرہ وغیرہ اس فتم کی بہت ی آیات ہیں پیسے معنی میں تو ہیں کہ محبت رکھیں گے۔اس کی شمیر حق تعالیٰ کی طرف ہے تو فاعل اس کی ذات حق ہوئی اور محبت کے فاعل کو محب کہتے ہیں اور مفعول اس کا صابرین یاشا کرین ہیں بلفظ دیگرمونین ہیں ادر محبت کے مفعول کومجبوب کہتے ہیں تو مومنین كے ليے بشارت ہوئى محبوب بنالينے كى۔ بيضمون جابجا آيات ميں موجود ہے اور يعجب كم الله میں تو بالکل ہی صاف موجود ہے۔جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کتنی بڑی بات ہے اس پرتو عاشق کوشادی مرگ ہوجائے تو عجب نہیں عاشق کی حالت تو بیہوتی ہے کہ اگر اتنا بھی من لے کہ مجبوب نے میرانام لیا تو مجبولانہیں ساتا اور کہاں اتنابر الفظ کہ مجھ کو پسند کر لیا۔ اداوت محبت عنايية است زودست وكرنه عاشق مسكيس بهيج خورسنداست

(مقدراگر یاوری کرے تو میں اس کا دائن پکڑلوں۔اگر وہ مجھے اپنی طرف کھینچے تو باعث مسرت اور میں اس کواپنی طرف کھینچوں تو باعث طرب)

محبوبیت کالفظ تو بہت ہی بڑا ہے عاشق کے لیے تو محبین ہی میں شار ہو جا نا بڑے ہے

يزادرجب-وه كهتاب:

که من نیز از خریداران اویم که من نیز از خریدار انس باشم ہمیتم بس کہ داند ماہرویم مینم بس اگر کاسد قماشم (جس عاشق کو دیکھو اس کو معثوق سجھو اگر چہ نسبت دونوں طرف ہے)

عاشق کا حوصلہ تو اس سے زیادہ ہو، کہ نیں سکتا کہ اس کو محب اور بلفظ دیگر عاشق کہددیا

ہائے اورا گرخود محبوب ہی اس کی نسبت یوں کہددے کہ بیمبراعاشق ہے تو شاید مراہوا بھی جی

ہائے یا جیا ہوا مرجائے اور دوسرے محبو بول سے تو آئی بھی تو تع ہونا مشکل ہے کہ اپنے طالب کو
عاشق ہی کہدد کے کین تق تعالی کا فضل ہے اور غایت کرم ہے کہ اپنے ناچیز بندوں کو محبوب کی

ہنارت سناتے ہیں ان کی نعمتوں اور رحمتوں اور آفتوں کی کیا حد ہو سکتی ہے جو پچھ ہے ادھر سے

ہندہ کا فعل ہوتا اور محبیت بھی تھی ہوئی تو ٹی الحقیقت انہی کی دی ہوئی ہوتی۔ کو طاہر ال

ہندہ کا فعل ہوتا اور محبیت بھی تھی ہوگا کوئی اختیار ہی نہیں وہ تو ہر طرح آئی کی دی ہوئی ہوتی۔ کو طاہر ا

محبوبیت کو محبیت لازم ہے

اوراو پر بیس بیان کر چکا ہوں کہ اس کا علم بھی ٹابت ہے لین مجبوبیت کو معجبیت کا زم ہے تو آ بیت بھی افظو فیصل کو معتبی تا معتبی تو معتبی تا معتبی تا ہوئے کہ حق بیا ہوئے کہ حق بیا ہوئے کہ حق بیا ہوئے کہ حق بیا ہوئے کہ حق بیال مونین کو بیٹمرہ بھی و بی گری ہوئے کہ حق بیالیں گے اور بیٹمی بھی و بی گری بھی ہوئے کہ بید لالت بھی و بی کے کہ حق بیالیں گے اور بیٹمی بھی کوئی مولوی صاحب اعتراض کر بیں بلکہ ایک مضمون پر ولالت مطابقی ہے اور دوسرے پر التزامی ہے لینی ولی معنوں بین ایک وقت بین بیا بلکہ ایک معتی بین لیا گیا ہے اور دوسرے بین التزامی ہوئے کے بات ہوجائے ہیں ہیں بیا بلکہ ایک معتی بین لیا گیا ہی مقصود بیا و ولیسم کی دوسرے ٹمرہ کا بیان ہے جس کا حاصل بیا ہی بین کو حق تعالی اپنا محت اور محبوب بنالیں کہ اس کو بین نے دوسرا ٹمرہ کہا تھا اور اس کا حاصل حصول راحت محت اور محبوب بنالیں کہ اس کو معزم جو حاصل تھا اول جملے بین کا دوسرا ٹمرہ حصول راحت ہے جس کو جس کی خابت کیا ہے "و ہو و لیسم" کہ رہھم کا دوسرا ٹمرہ حصول راحت ہے جس کو جس کی خابت کیا ہے" و ہو و لیسم " سے کہ دوسرا ٹمرہ حصول راحت ہے جس کو جس نے خابت کیا ہے" و ہو و لیسم " کا دوسرا ٹمرہ حصول راحت ہے جس کو جس نے خابت کیا ہے" و ہو و لیسم " کا دوسرا ٹمرہ حصول راحت ہے جس کو جس نے خابت کیا ہے" و ہو و لیسم " سے حس کا حاصل دوا مر ہیں محت بن جانا خدا تعالی کا اور محبوب بن جانا اور دونوں امر کو جامح حس کا حاصل دوا مر ہیں محت بن جانا خدا تعالی کا اور محبوب بن جانا اور دونوں امر کو جامح

ایک مفظ محبت ہے تو حاصل ہد ہوا کہ موشین کو محبت حاصل ہوگی محبت مصدر ہے اس کو مفاف کرو فاعل کی طرف تو محسیت کے معنی ہوجائے ہیں اور مفاف کرومفعول کی طرف تو محبوبیت کے معنی ہوجائے ہیں۔ غرض ووثوں معنوں کے لیے جامع لفظ محبت ہوجائے ہیں۔ غرض ووثوں معنوں کے لیے جامع لفظ محبت ہے۔ حاصل ہد ہوا کہ موشین کو محبت حاصل ہوگی اور ہیں نے ان ووثوں تمروں کی نسبت او پر کہا تھا کہ کامل ہوں محبود فع مصرت کے کامل ہونے کوتو ہیں او پر ٹابت کر چکا۔ اب اس دوسرے تمرہ کے کمال کرنارہ کیا لیجن حصول راحت بھی علی وجدالکمال ہوگا۔
راحت کی روح

اس بیان کے لیے ضرورت ہے ایک مقدمہ کی وہ بیہے کہ راحت کی روح ہے خوشی اور بینہ ہوتو تمام نعتیں بیکار ہیں۔مثلاً ایک مخص لکھ پتی ہے مال بھی ہےاولا دبھی ہے مکان بھی ہے ہرشم کی آ سائش کا سامان مہیا ہے لیکن فرض کر کیجئے کہ اس پر ایک مقدمہ قبل کا قائم ہو کیا ہے تو سامان راحت کا سب موجود ہے تکر چونکہ اس راحت کی روح لیعنی خوشی اور اطمینان قلب موجودنہیں لہٰذاسب سامان برکار ہے اور بیہ بات بہت ہی ظاہر ہے اس کو کچھ طول دینے کی ضرورت نہیں مگر جس بات کومیرے مدعا میں دخل ہے وہ بیہے کہ ہر چیز کی راحت اس کے مناسب چیز ہے ہوتی ہے آ نکھ کی راحت اچھی اچھی چیزوں کے دیکھنے سے اور کان کی راحت اچھی اچھی یا توں کے سننے سے علیٰ مذا قلب کی راحت سب سے زیادہ ہوتی ہے محبت سے جب مومنین کے لیے محبت ثابت ہوگئی تو اس کا متبجہ صاف بدلکلا کہ جو سب سے بڑی چیز راحت کی ہے وہ حاصل ہوگئی کیونکہ آ تکھ کان وغیرہ مناسب قلب سے درجه میں کم ہیں اور اشد والا مناسب ہے تو جوفرق اور اعضاء اور قلب میں ہے وہی فرق ان دونوں کی راحتوں میں بھی ہوگا۔ پس محبت سب راحتوں سے بڑھ کر راحت ہوئی جب وہ محبت مومنین کو حاصل ہوئی تو اس کے معنی بھی ہوئے کہ سب سے بڑی راحت ان کونصیب ہوگئی جس کی تمام راحتیں تا بع ہیں تو یہ بات سمجے ہوگئی کہ حصول راحت علیٰ وجہ الکمال ہوگا۔ ایک بات بہاں میمی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ولی کے معنی میں قرب بھی ماخوذ ہے تو بیمعنی ہوئے کہ جن تعالیٰ کوان سے قرب بھی ہے۔اب یہاں دودعوے ہوئے اول میر کہ خود محبت بھی راحت ولذت کی چیز ہے جا ہے قرب بھی نہ ہو بیعبت بھی وہاں ہوگی اوراس پر دوسرایہ کداس پر قرب بھی مزید برآ ں ہوگا تو اب تو حصول راحت علیٰ وجہ الکمال کہنے ہیں پہلے بھی تر دوندر ہا۔اگر کوئی کے کہ ایک شاعر نے تو اس کے خلاف کہا ہے:

جو حزا انتظار میں دیکھا پھر نہ وہ وصل یار میں دیکھا اس میں ساف بتلار ہاہے کہ مجت میں مزاہے قرب میں نہیں تو اول تو بیشعر فلط ہے اور فداق سلیم کے فلاف ہے اگر ایسا ہوتا تو عشاق وصال کی تمنا کیوں کیا کرتے اور اگر من کل الوجوہ فلط بھی شکہا جائے تو میں ثابت کرتا ہوں کہ موشین کو یہ بھی نھیب ہوگا یعنی جنت میں انتظار کی لذت بھی ہوگا اور انتظار بھی ہیں انتظار کی لذت بھی ہوگا اور انتظار بھی ہوگا اور انتظار بھی ہیں ان کی کے وصل حقیق میں نہیں ہیں ہوگا اور انتظار بھی ہوگا اور انتظار بھی ہوگا اور انتظار بھی ہوگا اور بیان کر چکا ہوں کہ وصل حقیق میں نہیں ہوگا تو پوری چاہوں کہ وصل حقیق شہوگا تو پوری پاک ہو اور ما تعالی سے ممکن نہیں کہ وکی دواحت تی جسم سے پاک ہے اور علم بالکند اصاطداور حق تعالی میط ہیں نہ کہ محاط جب وصل حقیق شہوگا تو پوری پاک ہو اور مزید قرب کا انتظار ہے گا اور بیصالت ہوگی کہ وصل بھی ہو اور مزید کا اور میری کہ دوسل بھی ہو اور مزید کا اور میری کے دوسل بھی ہو اور مزید کا اور میری کہ دوسل بھی ہو اور مزید کا اور میری کہ دوسل بھی ہو اور مزید کا اور میری کہ دوسل بھی ہو اور مزید کا انتظار ہی جو بیسا کہ کہا گیا ہے :

دلا رام در بردلا رام جو لب از تفتی ختک و برطرف جو نه گویم که بر آب قادر نیند که برطل نیل مستنقی اند (محبوب سے جمکناراورمحبوب کی تلاش بیاس سے جوئٹ خشک اورلب دریا سیرانی کے طلبگار) اور رازاس میں بہی ہے کہ بندہ متاہی ہاور حق تعالی لا متناہی تو جومر تبہ بھی وصال کا لیاجائے ایبانہیں ہوسکتا کہاور مرتبہ نہ ہوشاع کہتا ہے:

جنت میں انظار کی لذت ہوگی

داماں نکہ نک وگل حسن تو بسیار محل چنیں بہار تو رد اماں گنہ (نگاہ کا دامن نکے ہول بے شار)

سبحان الله اس كاكيابيان موسكما ہے لامتنائى كابيان بھى كوئى كيے كرے كيونكه بيان بھى تو متنائى ہوتك بيان موسكما ہے۔غرض اگر وہ شعركسى درجه مس صحيح بھى موتب

مجھی وہ اشکال نہ رہا کہ جب انتظار نہ ہوگا تو کیا لطف ہوگا کیونکہ میں نے ٹابت کردیا کہ جنت میں انتظار بھی ہوگا تو اگر کسی کا بہی نداق ہے کہ لطف بلاا نتظار کے نہیں تو جنت میں بیہ مجى ہوگا جس كى وجدا بھى بيان كى ہے كہ وہال حسن لامتا ہى ہوگا اس كيتنع كے درجات بھى لاتقف عند حد ہوں کے اور ہر درجہ میں دوسرے درجہ کا انتظار ہوگا گریہ یادر کھے کہ ا یک انتظار و و بھی ہوتا ہے جس میں تڑپ اور بے چینی ہوا بیاا نتظار جنت میں نہ ہوگا کیونکہ جنت دارالسلام ہے وہال کسی تکلیف کا کام نہیں اور ایساا ترظار تکلیف ہے اور تکلیف بھی کیسی جس كوكهاجاتاب الانتظار اشد من الموت وايها انظارتو وبال كيي بوسكاب جوانظار وہاں ہوگا وہ زیادتی لذت کے لیے ہوگا وصال بھی ہوگا اورا نتظار وصال بھی ہوگا۔اس طرح کہا کیک جلی خاص ہوگی اس سے جو پھھلڈت حاصل ہوگی اس کوکون بیان کرسکتا ہے لیکن اس ہے بھی بڑھ کر جنل کی خواہش ہوگی پھراس ہے بڑھ کر جنل ہوگی پھراس ہے بھی بڑھ کر جنل کی خواہش ہوگی اور پھروہ جیلی ہوگی و ہلم جو المہیں بیتر تی ختم نہ ہوگی کیونکہ وہاں تناہی نہیں ہے۔اس بیان کوطول اس شعر کی تحقیق کی وجہہے ہو گیا جومزاا تظار میں دیکھا الخ۔ اصل مضمون بیتھا کہ ہر چیز کی راحت اس کے مناسب چیز ہے ہوا کرتی ہے اور قلب کے موافق اور مناسب چیز محبت ہے تو قلب کومحبت ہے راحت پہنچی ہے کووصل بھی نہ ہو چہ ج ئیکہ وصل بھی ہوا ور بیمحبت اس قدرلذت کی چیز ہے کہ بعض وفت اس محبت میں آ دمی اس قدر محوج تا ہے کہ وصل کی بھی خبر نہیں رہتی ہجنوں کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ کیا سامنے آسمی تووہ کہتا ہے من انت تو کون ہے مہال تعجب ہوتا ہے کہ اس نے کیل کو پہچانا نہیں اس کی وجہ یمی ہے کہ غایت شوق میں الی محویت ہوگئی کہ کچھ بھی خبر نہ رہی حتی کہ مجبوب کا بھی ا دراک نه ہوا مگراس قصہ ہے مقصود محض محبت کے لذیذ ہونے پراستدلال کرناہے باتی اس سے بیانہ سمجما جاوے کہ وہ وصل ہے افضل ہے بیتو ظاہر ہے کہ محبت خوداس فصل ہی کی خواہش کا تام ہے تو جس کی خواہش کا نام محبت ہے بیٹنی وصل محبت محصہ اس ہے کیسے انصل ہوگی البہتہ و نیا میں بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ اس وصل مرحض محبت غالب آجاتی ہے جیسا کہ لیلی کے قصہ میں ہوا كه محبت ميں اليمي لذت آئى كەمجوبىت موڭئى حتى كەمجوب كوبھى نەبېجا نامكر دېال ايسا نەموكا

کیونکہ وہاں نماق صحیح ہوگا اس لیے وہ حالت نہ ہوگی جو مجنول کی ہوئی کے محبوب تک کونہ پیچانا۔ بیا یک تعطی کا دفع تھا۔

اصل مضمون میہ بیان کرر ہاتھا کہ محب ہی ہرراحت کی بناء ہے جس چیز میں لطف آتا ہے محبت ہی ہے آتا ہے محبت نہ ہوتو کسی چیز میں لطف ہی نہیں آسکیا۔ ویکھنے سب سے بردی اورضروری چیز جس پرتمام کارف نه دنیه کا وجود بقاءموتوف ہے وہ کھانا ہے اس میں بھی اگر محبت نہ ہولیعنی کھانے کی خواہش نہ ہوتو لعف نہیں آ سکتا اس وفت کھا نامٹی کے برابر معلوم ہوتا ہے اور یوں کوئی فاسد المذاق ہو کہ پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور طبیعت قبول نہیں کرتی تگر زبردی کھائے چلا جارہا ہے بلکہ قے کرتا جاتا ہے اور کھائے چلا جاتا ہے تو ایسے قداق والے کا تو ذکر ہی نہیں۔ نداق سیح کا ذکر ہے کہ بلاخوا ہش اور رغبت کے کھونے میں بھی لطف نہیں آتا خواہش رغبت محبت سب ایک ہی چیز ہے غرض ہر راحت کی اصل محبت ہی ہو گی اب میں ترقی کر کے کہنا ہوں کہ ایک راحت ہی کی کیا تخصیص ہے ہر چیز کی اصل اور بنا محبت ہی ہے حتیٰ کہ ایجاد عالم کی بناء بھی یہی محبت ہے۔صوفیاء کی روایات میں ایک الہام ے" کنت کنزا محفیاً فاحببت ان اعرف المالین حق تعالی قرماتے ہیں کہ میں ایک چھا ہوا خزانہ تھا میں نے جا ہا کہ پہچانا ج وراس واسطے میں نے عالم کو بیدا کیا۔لفظ احببت محبت سے مشتق ہے اس میں اساد محبت کی حق تعالی کی طرف ہوئی ہے تو صاف بہی معنی ہوئے کہ خدا تعالیٰ کواس امرے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں۔لفظ محبت اس میں صریح نہ کور ہے اس سے ثابت ہوا کہ ایجا و عالم کی اصل بنا بھی محبت ہی ہوئی ہے میاور بات ہے کہ محبت كا اطلاق ذات حق تعالى ميں اس معنی پر اس معنی میں نہیں ہوسکتا جس معنی پرمخلو قات میں اطلاق ہوتا ہے کیونکہ مخلوقات میں تو محبت کے معنی میلان وکشش کے ہیں جس سے محب بالاضطرار محبوب کی طرف تھینچتا ہے اور ذات خدا وندی میں اضطرار کا کچھے کا منہیں وہاں تو اختیار مطلق ہے محبت بھی اختیاری ہے وہاں محبت کے معنی صرف میہ ہیں کہ اپنے اختیار سے بلائسی قتم کی مشش اوراضطرار کے ایک بات کو پسند کرنا۔

ل والدوالمتشرة في الاحاديث المشتهرة ٢٦ ١ الأسرار المرفوعه لعلى القارى. ٢٢٣)

#### لفظ محبت كي ضروري شخفيق

مجت کے تم کرنے میں آئ کل لوگ خت علامی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ پراس کا حمل ایک بیبودگ کے ساتھ کرتے ہیں خدات کی بیبودگ کے ساتھ کرتے ہیں خدات کی کوعاش اور شیداد غیرہ کدؤ التے ہیں جس میں بہی معنی ادا ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو کس کے ساتھ ہے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو کس کے ساتھ ہے جس طرح مخلوق میں ہوتی ہے۔ خوب بجھ لیجئے کہ اس قتم کے الفاظ حق تعالیٰ کی شان میں کہنا جس طرح مخلوق میں ہوتی ہے۔ خوب بجھ لیجئے کہ اس قتم کے الفاظ حق تعالیٰ کی شان میں کہنا ہر گرز جا تر نہیں اس میں حق تعالیٰ کو کٹلوق کے برابر کردینا ہواور بخت ہے اولی ہے بیلفظ محب کی ضروری تحقیق تھی جو رفع غلطی کے لیے بیان کردی گئی باتی محبت کا اطلاق بمعنی اوادہ المحب حقیق تعالیٰ کے لیے بیان کردی گئی باتی موجود ہے اور اس قتم کے لفظ قر آن شریف میں بھی بہت جگہ موجود ہیں جس میں محبت کا اطلاق حق تعالیٰ کے لیے آیا لفظ قر آن شریف میں بھی بہت جگہ موجود ہیں جس میں محبت کا اطلاق حق تعالیٰ کے لیے آیا وغیرہ وغیرہ غرض جس طرح کر بحبت خدا تعالیٰ کے لائق ہے وہی محبت ایجادعا لم کا سبب ہوئی وغیرہ وغیرہ غرض جس طرح کر بحبت خدا تعالیٰ کے لائق ہے وہی محبت ایجادعا لم کا سبب ہوئی و ثابت ہوا کہ محبت ہی بنا ہوئی ہے ایجاد کی جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا۔

## محبت کی بناء

اورایک بات اس ہے اور بھی معلوم ہوئی وہ بیہ کے کمجنت کی ابتداءادھرے ہوئی ہے جیسا کہ سی نے کہاہے:

عشق اول در دل معثوق پیدا میشود

پر اس کانکس ادھر پڑا پھر جانبین میں تعلق ہوا مگر رنگ دونوں طرف مختلف ہیں۔
جبیبا کہ سورج کی شعاع صاف اور نورانی ہوتی ہے لیکن سرخ رنگ کے شعشے میں پار
ہوجانے سے سرخ دکھائی ویتی ہے اس سے سورج کا ادر شعاع کا رنگین ہونالازم نہیں آتا یہ
وی شعاع نورانی اور صاف ہے مگر سرخ شنشے سے تعلق ہوجانے سے اس میں رنگ پیدا
ہوگیا ہے۔ بلاتشبیہ بھی حالت محبت کی ہے کہ اُدھر سے صاف اور بے کیف اور ادھر سے ب

چینی کے ساتھ اور سوز کے ساتھ اور درد کے ساتھ اور جو جو پچھ عاشق کی گئیں بنتی ہیں سب جانتے ہیں۔ ادھر تو بیدرنگ اور دھر سکون کے ساتھ اور بلا اضطرار اور بلا بے چینی کے اور بلا موز وگداز اور بلا ہے دونوں طرف محبت ۔ ای کوٹ رف رومی کہتے ہیں ،

معرفت اورمعرفت ظاہر ہے کہ حق تعالی ہی کوزیادہ ہے ہم کوخود اپنی بھی معرفت اتی نہیں ہوسکتی جتنی کرحق تعالیٰ کو ہے۔ ہذا ہے کہنا سیح ہوگا کہ حق تعالیٰ ہم کوہم ہے زیادہ جانے ہیں۔ اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ کوہم سے مال سے بھی زیادہ محبت ہے اور سے بات

بن واسے حدیث میں میں جو ہوں میں ہے آئی ہے تق تعالیٰ ہی کی محبت کا پر تو ہے اور سے بہت طاہر ہے کیونکہ مال میں محبت کہاں ہے آئی ہے تق تعالیٰ ہی کی محبت کا پر تو ہے اور سے

مضمون عديث قدى مين بھي ہے:

"من تقرب الى شبراتقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى شبراتقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعاً تقربت اليه باعا ومن اتانى يمشى اتبته هرولة"

(حق تعالى فرماتے ميں جو محص كريرى طرف ايك بالشت آتا ہے تو ميں اس كی طرف ايك ہاتھ آتا ہوں اور جوكوئی ميرى طرف ايك ہاتھ آتا ہوں الى طرف كھلے ہوئ وو ہاتى كی طرف دور كر آتا ہوں ) ۔

ہاتھ آتا ہوں اور جوكوئی ميرى طرف قدم قدم آتا ہے تو ميں اس كی طرف دور كر آتا ہوں ) ۔

د كيسے ادھر سے جننا ظہور محبت كا ہوتا ہے اس سے زيادہ ادھر سے ہوتا ہے اس ميں صرح دورات ہوتا ہے اس ميں صرح دورات ہوتا ہے اس ميں خرار ہا درجہ ذيادہ اس كی طرف متوجہ ہوجاتے ہيں ۔

مرت كورات ہے كے ادھر ہى سے محبت ذاكد ہے وہ تو بہائد ڈھونڈ تے ہيں كہ ذراكى نے ادادہ كي ان كی طرف متوجہ ہوجاتے ہيں ۔

مرض محبت كی شان اور اس كا ہر داحت و مذت کے لیے بلك تمام عدلم کے لیے اصل الاصول ہونا ثابت ہوگا ہا۔ اس وولت كا ذكر ہے جملہ "و ھو و ليھم اليس ہ ہی سے جملہ جا مع ہوا تمام ہونا ثابت ہونا ثابت ہوگیا۔ اس وولت كا ذكر ہے جملہ "و ھو و ليھم اليس ہ ہی ہے ہوا مع ہوا تمام

ل رمسند احمد ۲:۲۱۳ کزالعمال:۱۱۷۹)

راحات حصول کا اور پہلا جملہ جامع تھا تمام مضار کے زوال کا اور بہی حاصل ہوتا ہے تمام ثمرات کا تو اسلام پرثمرات کا ملہ کا مرتب ہونا ثابت ہوگیا۔ یہ بیان ہوا"لہم دار السلام عندر بھم و هو ولیھم "(ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اورانڈ کوان سے محبت ہے) کا۔ بغیراعمال صالحہ کے صرف محبت کافی نہیں

اس کے بعد "بھا کانوا یعملون" میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوں ناک ہوتے ہیں کہ مجت کو مقصود بالذات سمجھ کراس میں ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اور یول سمجھ ہیں کہ بس کا میابی میں کائی ہے کہ حق تعالیٰ ہے ہم کو مجت ہے اور ہم ہے ان کو مجت ہے اور یہ بھی کھل کا اہتم م مطلق نہیں کرتے اور جال صوفی اس غلطی میں بکثرت مبتلا ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ مراقبات وغیرہ میں مشغول رہیں گے وظیفی بہت پڑھیں گے کیفیات کی تحصیل میں سرگرم رہیں گے اگر کشف یا سلب مرض یا اور کوئی کیفیت حاصل ہوگئی تو اس میں مست ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کمال حاصل ہوگیا ون رات کوئی کیفیت حاصل ہوگئی تو اس میں مست ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کمال حاصل ہوگیا ون رات حاصل ہوگیا دن رات حاصل ہوگئی تو اس میں مست ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کمال حاصل ہوگیا دن رات حاصل ہوگئی تو اس میں اور سمجھتے ہیں کہ کمال حاصل ہوگیا دن رات حاصل ہوگئی دوری ہیں ہے ہو ہے ہیں اور اعمال سے غافل ہیں اور سمجھ ہیں کہ ہم ہو ہے۔

محبت كيليحض ميلان قلب كافي نهيس

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ محبت بمعنی میلان قلب کائی نہیں یہ محبت تو ایس ہے جیے کوئی یہ خیال کرے کہ مجھے کھانے کی طرف تو رغبت ہے نہ کھانا پکائے اور نہ کھائے تو اس سے کیا ہوسکتا ہے بیٹ نہیں بھرسکتا اور زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کھانے کی رغبت نے تو سمجھ بھی کام نہ دیا ایسے ہی حق تعالیٰ کی طرف محض میلان قلب کا منہیں دے سکتا کیونکہ جب عمل نہیں اور رضا اس پر موتوف ہے تو رضا حاصل نہیں اور وہی ہوا تھائی ہے محبت کا حاصل یہ ہوا کہ تم کوتو خدا تعالیٰ ہے محبت ہوئی عرفدا تعالیٰ ہے محبت ہوئی عرفدا تعالیٰ ہے محبت ہوئی تو یہ طلوب نہیں بعض لوگ اس کونبست مطلوبہ بجھتے ہیں۔

مطلوبہ مطلوبہ مطلوبہ مطلوبہ مطلوبہ مسلوبہ مطلوبہ مسلوبہ مطلوبہ مسلوبہ مطلوبہ مسلوبہ مطلوبہ مسلوبہ مطلوبہ مسلوبہ مسلو

خوب بجھ لو کہ نبیت مطلوبہ وہ ہے جود وطرف سے تعلق ہوا ور بیموتوف ہے مل پر نہ کے صرف ایک طرف ہے اس کی مثال تو اس طالب علم کے قصہ کی سی ہے کہ ایک طالب علم تے ول کی باز ،ان سے ان کے ایک و وست نے بو چھا آئ کل کس شغل میں ہو کہا شہراوی سے نکاح کی قطر میں ہوں کہ مبارک ہو ہر اکام مارا کیا اس کی کوئی صورت ہوگئی ہے کہا جی بال آ وھا کام بھی تو ہوگی 'آ وھا باتی ہے بو چھا کیونکر کہا ہم تو راضی ہیں گر وہ راضی نہیں تو آ دھا کام ہو گیا اور آ دھا باتی ہے تو بھلا اس سے کیا کام چلا کہ ہم راضی ہیں گر وہ راضی نہیں اور کیا اس نیم رضا سے شہراوی مل گئی۔ اس طرح یہ عاشق ہونے کے مدی ہیں کہ وہ تو اللہ سے راضی ہیں گرانڈ ان سے راضی ہیں ہونے کے مدی ہیں کہ وہ تو اللہ سے راضی ہیں ہم اللہ ہیں۔ سے راضی ہیں ہم تا ہیں۔ سے راضی ہیں ہم تا ہیں۔ سبست باطنی کو بلا اعمال کے کافی سمجھنا غلط ہے

کہ بیلوگ نسبت ہاطنی کے معنی بیستھیے ہوئے ہیں کہتن تعالیٰ ہے لگاؤ پیدا کرلواور لگاؤ کے معنی یہ لیے ہوئے ہیں کہ ہروفت یا در کھؤڑ بان سے باخیال سے بس یہی کافی ہے اور اعلى ل كومقصودنېيى سجھتے خودا عمال كومجھى صرف يا د كا ذريعة تبجھتے ہيں تو جب يا د پيدا ہوگئی خواہ ا ہم ل سے یا اور کسی ذریعہ ہے تو اعمال کی ضرورت ندر ہی۔ چنانچہ بیلوگ کثرت ہے ذکر کرتے ہیں اورا عمال کی مطلق ہرواہ ہیں نہ تماز ندروز ہ ندز کو ۃ اور دوسرے اجزاء دین کا تو کیا ذکرا گرکسی نے تماز پڑھی بھی تو ولا پی نماز جس کا نہ رکوع سیجے نہ مجدہ درست نہایت ہی بے تو جبی کے ساتھ کیونکہ کوئی ضروری چیز تو ہے ہی نہیں یہ بھی ان کی عنایت ہے کہ ایس بھی یڑھ کیں' البتہ بیجیں بڑی بڑی رکھتے ہیں ایک مٹروشاہ تھے۔ان کے نام بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں جوبعضے خاندانوں میں تغلیم کیے جاتے ہیں شیطان شاہ لعنت شاہ وہ مٹروشاہ کہا كرتے تھے كہ بنج الى بڑى اور بھارى ہونى جا ہے كەضرورت كے وقت ہتھيار كا بھى كام وے جائے اور کسی سے لڑائی مجڑائی ہوجائے تو سریر مار دیں تو ایک دفعہ سرتو مجھٹ جائے' کیڑے گیروا ہوتے ہیں۔غرض ہربات میں تصنعات اور رسوم رہ گئے ہیں اس کی نسبت شاہ ولى الله صاحب لكعت بين نسيت صوفيا عظمت است كبرى اما رسوم شان بيكي نيرز و-محراب ورولین ان بی رسوم کا تام رو کیا ہے جس میں رسوم نہ ہوں اس کو کہتے ہیں فلانے بزرگ مشہورتو بہت ہیں مگرہم نے تو کوئی بات درویش کی ان میں دیکھی نہیں واقعی میروا کیڑے نہیں دیکھے بڑی می ٹو پی سر پرنہیں دیکھی ٔ بڑی می تعبیج گلے میں پڑی نہیں دیکھی موٹا ساسونٹا ہاتھ میں نہیں ویکھا' واہی بتاہی الفاظ زبان سے بکتے نہیں ویکھا۔ان سب کا خلاصہ بیہ واکہ شریعت کے پابند ہیں وضع میں قطع میں بول چال میں معاشرات میں معاملات میں اور رسوم کو فضول بچھتے ہیں اس واسطے درویش کے جانے کے مستحق نہیں رہے غرض اس خیال میں بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ وظفے پڑھ پڑھ کرخی تعالی سے تصور کا لگا ؤ پیدا کر لیمنا کا فی ہہت لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ وظفے پڑھ پڑھ کر خی تعالی سے تصور کا لگا ؤ پیدا کر لیمنا کا فی ہے نہاز روز سے کی ضرورت نہیں ای پہلو لے جیشے ہیں اور اس کو کمال اور وصول بچھتے ہیں۔ خیر بیتو جہلا وی با تیس ہیں اور بعضے بیتو نہیں کہتے کہ نماز روز سے کی ضرورت نہیں تحرایک فلطی خیر میتو جہلا ہی بات استھا ہی جھر داروں اور ڈاکرین ہیں بھی پائی جاتی ہے کہ انتہام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں امتمام کے ساتھ وظیفے اور اشغال وغیرہ کرتے ہیں طرف دبی ہو قصورہ بھتے ہیں ای غلطی کو میں بیان کر رہا ہوں۔

نسبت كي بينظير تحقيق

ذکرد کیھے کیسی صاف غلطی ہے۔ پس بدلفظ کہ فلانے صاحب نسبت ہیں خوش کن تو بہت ہے لیکن جب تک کہ بیندد کھے لیا جائے کہ کون کا تتم کے صاحب نسبت ہیں اس وقت تک اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ وہی نسبت رکھتے ہوں جو کفار کو بھی حاصل ہے جو کسی درجہ میں مجنی مطلوب اور محمود نہیں۔

#### نسينت محمود

نسبت اگرقابل شارا درمطلوب ہے تو دوسری قتم کی ہے بعنی مید کہ بندہ کو خداہے ہواور خدا کو بندہ سے ہوای میں رضا ہوتی ہے یہ ہے تحقیق نسبت کی اور پرنسبت اعمال میں اہتمام كرنے سے حاصل ہوتی ہے۔اى واسطےآ كے فرماتے ہيں "وهو وليهم بما كانوا بعملون" لیعنی جو پچھے بیءطا ہوگا وہ اس کی بدولت ہوگا کہ جو وہ ممل کرتے ہیں لیعنی آفات ے حفاظت اور راحتوں کا نصیب ہوتا اور ہمارا قرب بیسب اعمال ہے ہوگا کوئی خالی محبت میں مغرور نہ ہوجائے خوب مجھ لے کہ ہم بلامل نہیں مل کتے اور ان کی تو بڑی شان ہے بھی سن کو دنیا میں بھی کوئی محبوب بلاعمل ملا ہے ڈرا ساطبیعت کا لگا دکسی ہے ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی تاز برداریاں کرنی پڑتی ہیں اور کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں روپیے ٹی کردیا جا تا ہے جان خاک بیں ل جاتی ہے مدتوں حیران رہنا پڑتا ہے نہ دن کوچین نہ رات کو نینڈ مال دولت سب برباد ہوجا تا ہے تب گہیں منہ لگاتے ہیں عاشق کی جو گت بنتی ہے دنیا جہان کومعلوم ہے کچھشرح کی ضرورت نہیں عشق کا نام آنا تھااور جان اور مال سے ہلاک اور بر باو ہوتا۔ جب ونیا کا اونی سامحبوب لڑکا یاعورت بھی بلامحنت نہیں ملیا تو جیرت کی بات ہے کہ خدا کی نسبت يول خيال ركعا جائے كه بلامحنت ل سكتا ہے كمل اس محنت ہى كوتو كہتے ہيں اور سي توبيد ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی تلاش میں کھے بھی مختین نہیں رکھیں وہ طریقے بتلائے ہیں جن کواگر ان مشقتوں کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا جائے جوادنیٰ ہے ادنیٰ اور گندے ایک دنیاوی محبوب کے لیے کرنا پڑتی ہیں تو معلوم ہوسکتا ہے کہ پچھ بھی مشقت نہیں ہے و نیا کامحبوب رو پہیا بھی مانگما ہے اور اس کے لیے کوئی مقدارمقرر نہیں کرتا نہ کوئی نصاب ہے نہ کوئی وفت ہے بٹس کا مطلب یہی ہے کہ سارا ہی روپیہ جا ہے اور جان بھی ما تکتا ہے اس کے لیے بھی

کوئی قاعدہ یا کوئی وقت مقررتہیں اس کا بھی مطلب یہی ہوا کہ جان بھی بلاعذر ہمارے اوپر قربان کر دوخواہ تمہارا کوئی کام دنیا یاوین بھڑے یا ہے ہم کواس سے بحث نہیں -محبوب حقیقی کے مالی مطالبہ کی کیفیت محبوب قیقی کے مالی مطالبہ کی کیفیت

اس کے مقابلہ میں محبوب فیقی کود کیھئے کہ رو پہیہ ہی ماسکتے ہیں تو کتنا جالیس میں سے ایک اور پھراس کے لیے بھی شرائط میں مثلاً حولان حول تعنی سال بھرگز رجائے تب حالیس میں ہے ایک دیتا ہوتا ہے اور مثلًا نصاب بینی مقدار خاص مال کی بھی جیسے ساڑھے باون تولہ جاندی یاساڑھے سات تولہ موتا چٹانچہ جس کے پاس اتنی مقدار نہ ہواس کو ذرا مجی تہیں مجھیٹر تے بعنی اس پر بلااس مطالبہ کے ہی عنایت فر ماتے ہیں۔اگر مقدار بھی ہواور سال بھی گزر چکا ہولیکن قرض اس کے ذمہ ہوتب بھی اس سے مطالبہ بیں کرتے بیتو مالی مطالبہ کی كيفيت ہےا ب جانی مطالبہ کو لیجئے اس میں بھی کوئی کام ایسا سرنہیں ڈالتے جس میں نا قابل پی مخمل مشقت ہومثلاً پانچ وفت کی نماز فرض کی ہےاس کے بھی قواعداور شرائط ایسے نرم ہیں جس کی نظیرادنی ہےادنی حاکم کے بیہاں بھی نہیں پائی جاتی اورمحبوبوں کا برتا وُ تو الگ رہا۔ مثلا نماز کھڑے ہوکر پڑھنے کا حکم ہے اگر نہ ہوسکے بیٹھ کر پڑھ لؤا کر بیٹھ کر بھی نہ ہوسکے لیٹ کر پڑھاد وضونہ ہو سکے تو ایک بہت آ سان بدل اس کا تیتم مقرر کر دیا ہے سفر میں دو ہی رکعت پڑھ لوغرض تمام جانی اعمال کواور مالی اعمال کوان اعمال ہےموازنہ کر کے ویجھوجن کا مطالب بحبوبان دنیا کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہن تعالی کے مطالبات عشر عشیر بھی نہیں حالانک اگراس کے برنکس ہوتا لینی تعالیٰ کے مطالبات عشاق سے بنبیت مطالبات محبوبان دنیا کے دس جھے اور ہیں جھے بھی زیادہ ہوتے تو حق تھا لیکن پیرحمت اور رافت ہی تو ہے کہا ہے بندوں کودن کرنائبیں چاہتے بلکہ برائے نام حیلہ رکھ کر کچھادینا اور کرم کرنا جاہتے ہیں مگر ہم کو مجی تو کھھ انصاف کرتا جا ہے اس کی قدرہم کو بہرنا جا ہے تھی کہ دل و جان سے فدا ہوجاتے اوراس سے زیاد و کرکے دکھاتے جومجبوبان دنیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ عشق مولیٰ ہے تم از کیلی بود سے کشتن بہر او اولی بود (محبوب حقیقی کاعشق کیائی ہے کیا تم ہواس کی گلیوں میں پھرنا اولی اور بہتر ہے)

عشاق نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھ ئی ہیں مجنوں کا قصد سنا ہوگا کہ ایک و فعہ کیا ہے گھر کی طرف چلے اونمنی پرسوار ہوئے اونمنی کے بچہ بھی تق وہ اونمنی چلتی اور بار بار چیجے کو دیکھتی اور ذرا بار سے اور کیسی کی میں کے بچہ بھی تق وہ اونمنی چلتی اور بار بار چیجے کو ویکھتی اور ذرا باکست دیکھتی تو چیجے کولوٹ پڑتی جب مجنوں کو پچھافا قہ ہوتا تو پھر آ کے کو چلاتا گراس طرح باکست دیکھتی تو بھتے کو کولوٹ پڑتی جب مجنوں کو پچھافا قہ ہوتا تو پھر آ کے کو جلاتا گراس طرح بات کے دولاتا کھراس کوروک رہی ہے تو کہتا ہے ۔

ھوی ناقتی خلفی و قدامی الھوی فانی و ایاھا لمختلفان الیوں اینی میری افرنی کامجوب ہے ہے اور میر امجوب آ کے ہے ہیں آ کے جانا چاہتا ہوں اور دو چھے جانا چاہتی ہے میری اور اس کے ارادہ شن ضدین کا تقابل ہے بیر اتھ ہم ٹیمین سکتا۔ لہٰذا چھوڑ وائے اب چھوڑ نے کی ترکیب یہ بھی تھی کہ اور ٹیمی کر اور کر اس کوچھوڑ کر بیادہ چل دیتا مرحشق میں اتنا صرکہاں ہی فوراً دھڑام ہے اوپر ہے گر پڑا (عاشق کو فرصت مصالے کے موچنے کی کہاں ہوتی ہے ) تمام بدن چھت گیا اور خونا خون ہوگیا سر پھوٹ گیا ہم مصالے کے موچنے کی کہاں ہوتی ہے ) تمام بدن چھت گیا اور خونا خون ہوگیا سر پھوٹ گیا ہم جان جھ بیر زخمی ہوگئا اب اُٹھ نیس سکتا جس خرض کے لیے کو دا تھا کہ لیلی کی طرف جلدی سے چل دے وہ بھی حاصل شہوئی تو پڑے کہتا ہے کہ پیروں سے نہیں چل سکتا تو لڑھک کرتو چل سکتا ہوں 'یس لڑھکنا شروع کیا۔ اس کومولا نافر ماتے ہیں:

عشق مولی کے کم از کیلی بود گوئے کشن بہر او اولی بود (مجوب حقیقی کاعشق کیلی ہے کیا کم ہواس کی گلیوں میں پھر نااولی اور بہتر ہے)
میشقتیں اور محنتیں اٹھائی ہیں عشاق نے جب یہاں کا ایک معثوق بلامحنت نہیں مانا تو اللہ کسے مل جائے گا یہ کسے ہوسکتا ہے کہ کوئی عمل نہ کرو محض بید خیال ول میں جما کر فرصت سے بیٹھ دہو کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ بس کمال بھی ہوگیا اور وصال بھی ہوگی اور بھی پچھ ہوگیا ہور عشرت بڑی مشقتیں بڑی محنتیں اٹھائی جا بہیں۔ ایک عاشق کہتا ہے:

صوفی نشود صافی تادر تکشد جامے بسیار سفر باید تا پخته شود خامے (صوفی جب تک بہت ہے مجاہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے پختگی مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے)

اور بے مل تو کیا ہوتاء شق توعمل کر کے بھی چین ہیں یا تااس کوتو ہروقت بیر خیال رہتا ہے کہ خدا جانے بیمل میرامحبوب کی نظر میں آیا یا نہیں اس کوتو اس بیم ورجاء میں ہروقت موت اور زعدگی کا مزو آتا ہے۔

کشتگاں مختجر شلیم را ہرزماں ازغیب جانے دیگر است

(تناہم ورضا کے نتجر گلے ہوؤں کو ہرآ ن غیب سے نٹی زندگی المتی ہے)

ہروفت مرتا ہے اور ہروفت جینا ہے فارغ کسی وفت نہیں بیٹھ سکتا اس کا تو پید فل رہتا ہے:

اندریں رو میتراش و میخراش تادم آخر و مے فارغ مباش

تادم آخر و نے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود

تادم آخر و نے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود

(اس راہ سلوک میں اُدھیز بن میں گلے رہولیعن خوب کوشش کرؤ آخر دم تک ہے کا رخہ

رہؤ آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز اور رفیق

رہؤ آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز اور رفیق

محبت میں چین کہاں

بھلامحبت اور چین استغفراللہ و ظیفے گھونٹ کرعاشق کیا چین یا تا جان و مال کھیا کر بھی اس کوچین نہیں آتااس کے وظیفے تو سے میں:

افرونتن و سوفتن و جامہ دریدن پرواندر من من و کرن آموخت

(روش ہوتا علیا ' بھنااور کیڑے بھاڑتا ' پروانہ من اور گل نے بھے ہے ہیں۔
عاشق یہ وظیفے گھوٹنا ہے اورا لیے گھوٹنا ہے کہ دوسرا کوئی گھوٹ ہی نہیں سکتا ' ساری و تیا اس بیں اس کی شاگر و ہے جو کوئی بھی ان اشغال بیں دم بھرتا ہے تو اس کی نقل کرتا ہے ان محنتوں ہے آ وی محب کہا جاسکتا ہے کہ بلا عمل صرف خیال باندھ لینے ہے اس کوفر مایا ہے محنتوں ہے آ وی محب کہا جاسکتا ہے کہ بلا عمل صرف خیال باندھ لینے ہے اس کوفر مایا ہے '' بھا کانو ا یعملون'' (ان کے اعمال کی وجہ ہے ) اب اس غلطی کا پورا دفعیہ ہو گیا کہ برحواسی میں آ کر محبت کا دعوی کر بیٹھتے ہیں اور عمل کی ضرورت کا انکار یا عمل کے اہتمام میں برحواسی میں آ کر محبت کا دعوی کر بیٹھتے ہیں اور عمل کی ضرورت کا انکار یا عمل کے اہتمام میں ختم کرتا ہوں اور خواص کرتا ہوں اور فرا میا کہ یہ سب نتا کے ہیں عمل کے اب میں ختم کرتا ہوں اور فرا صدر عرض کرتا ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ اس روز اسلام کامل کی فضیلت بیان ہوئی تھی آ تی

اسلام کامل کے ثمرات کا بیان ہوا' اسلام کامل کی حقیقت کو بھی اس وفت مختصراً اے وہ کیے دیا ہوں تا کہاس کے حاصل کرنے میں مہولت ہواور اس پر بیٹمرات مرتب ہوں جوآج بیان ہوئے اسلام کامل کا خلاصہ انقیاد ہے لیعنی سپر دکر دینا اپنے آپ کوحل تعالی کے تکوین احکام اورحوادث میں بھی اورتشریتی احکام اورا عمال میں بھی اورسپر دکروسینے کے معنی میہ ہیں کہان سب با توں میں بیٹی نظرر کھے کہ کوئی بات حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مجھ سے ندہونے پائے تکوینی احکام میں تو اس طرح کہ جو ہجے دنیا میں ہوتا ہے اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے مستحصے اور ہر حال میں راضی رہے اور حق تعالیٰ کوراضی رکھے کہ نہ خوشی میں کوئی کام حق تعالی کے خلاف کرے نہ رنج میں بس اپنے آپ کو بندہ سمجھے جس طرف کو وہ چلا کیں اس طرف کو ھے۔ حق تعالیٰ کواٹی جان میں مال میں ہرتشم کے تصرفات کا مختار سمجھے اور تشریعی احکام میں اس طرح کے شریعت کو ہروقت پیش نظرر کھے ہوائے نفسانی اوراغراض کوامام نہ بناوے بلکہ شریعت کوامام بتاویئے خوا دوہ تھکم اپنی طبیعت کےموافق ہویا مخالف کسی تتم کی تاویل وتحریف وقطع بريدنه كرے جس طرف شريعت چلاوے اس طرف چلے اور دين كے تمام اجزاء كو كامل کرے صرف نماز پڑھ لینے ہے اور روز ہ رکھنے ہے دین کا کمال نہیں ہوتا' دین کے اجزاء یا گیج میں عقا ندعبادات معاملات معاشرات اخلاق ان سب کی تحمیل کر لینے ہے کہا جائے . مح کہ اسلام کامل ہوا اور ان سب کی تکمیل کے لیے پچھ محنت بھی اٹھائے نرے وعظ سننے اور ثمرات کی تمنا کرنے ہے کھیس ہوتا۔ایک شاعر کہتا ہے۔

عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال صد سال میتواں بتمنا گریستن (عرفی اگر گریہ ہے وصال میسر ہوجا تا تو سوسال اس تمنامیں میں رونے کے لیے تیار ہوں) اگر آدمی کھا نانہ پکائے فقط کھا نوں کا تصور دل میں کرتا رہے اور مزے لیتا رہے تواس سے پیٹ نہیں بجرسکتا ۔'

اجزائے دین کا طریق پیمیل

نیز ان اجزاء کی تکمیل کے لیے ضرورت ہوگی عم کی اس کوبھی حاصل سیجئے اوراس کے بیم فائن اجزاء کی تکمیل کے اوراس کے بیم معنی نہیں کہ سب با قاعدہ مولوی بن جا کیں بلکہ علم کے معنی جو نا۔ اجزاء وین کومعلوم

کر لیجے جس سے جس طرح ہر سکے جس کو فرصت ہو با قاعدہ مولوی ہے اور جو با قاعدہ مولوی نہ بن سکے توارد و فاری کی کتابوں ہی ہے دین کی واقفیت پیدا کرے اور جس سے بہ بھی نہ ہو سکے تو مولو یوں کے پاس نشست برخاست رکھے جو کام کرے ان سے پوچھ کر کرے اگر کوئی مولوی بھی اس طرح کا قریب میں نہ ہوتو آج کل تو ڈاک کا راستہ کھلا ہوا ہے دو چار ہیے میں جو چاہومعلوم کرلو یہ بھی ایک طریقہ ہے کم حاصل کرنے کا فرض غافل نہ رہو ہرونت خیال رکھو کہ کوئی بات حق تع لی کی مرضی کے خلاف نہ ہواؤر مسئلے مسائل کا بھی شدر ہو ہرونت خیال رکھو کہ کوئی بات حق تع لی کی مرضی کے خلاف نہ ہواؤر مسئلے مسائل کا بھی مشخلہ رکھو جہال اور بہت سے کام ہیں ایک میرکا مہمی اپنے ڈیمہ مجھواور اس کے واسطے پچھ

لوکان هذا العلم بدرک بلمنی ماکان بیقی فی البویة جاهل فاجهد ولا نکسل ولاتک غافلا فندامة العقبی لمن بتکاسد فاجهد ولا نکسل ولاتک غافلا فندامة العقبی لمن بتکاسد لین اگرینا فری تمناؤل سے حاصل ہوجایا کرتا تو دنیا میں کوئی بھی جاال ندر بتا کوشش کرواور سستی مت کرواور نافل مت رہوکیونک خرت کی ندامت ای شخص کوہوگی جوستی کرےگا۔ بیداری اور ہمت کی ضرورت

اگر این آنا ہے کہ ہوجایا کرتا تو ساری دنیا کا مل ہوجاتی ہے اس کے ساتھ دو چیزوں
کی ضرورت ہے۔ بیداری اور ہمت بینی ہرونت ہوشیار بھی رہو کہ تمہارے پیچھے نفس و
شیطان بڑے وٹمن گلے ہوئے جی ان سے دھوکہ مت کھانا جو کام کروان کے کہنے کے
موافق مت کرنا حق تعالی کے کہنے کے موافق کرنا بیتو بیداری ہے اور احکام اللی کی پابندی
میں طبیعت مستی کر نے تو بحکلف کام لویہ ہمت ہے ہرونت ای میں رہوا تب بھی محبوب مل
جاوے تو غنیمت ہے۔ اسلام کا مل کا تو بیرہ صل ہوا اور ٹھرات کا بیان آ پ نے آئی سن ہی
لیا۔ پس اسلام کا مل حاصل کیجئے حق تعالی اس پرٹھرات ضرور متر تب قرماویں گے۔ اب دعا
کیجئے کہتی تعالی فہم اور ہمت عطافر ماویں۔

دعوتم بحمدالله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وصبى الله تعالى على سندالكائنات صلوة تسبق الغايات.

#### التماس كاتب

احقر نے بمعا ونت اپنے ایک مخلص و دست منٹی وئی محمد صاحب بنجابی سال مقیم میرٹھ کے بیدوعظ از جانب اپنے والد ما جدم حوم کے لکھ ہے۔ ناظرین ان کے واسطے دی فر ماویں اور جب وعظ ہذا کا مطالعہ فتم کریں بید عاپڑھیں۔

ربا اغفرلى ولوالذى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ٥ رب ارحهما كما ربيائى صغيراً رب اغفرلى ولوالذى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ٥ ربنا اغفرلا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤت رحيم ٥

اور ناظرین حضرت مولانا کے واسطے بھی دعا کریں کہ بیے جو پچھ ہے سب حضرت ہی کی برکت ہے اورا خیر میں احقر اور منٹی ولی محمر صاحب کے لیے بھی دعا کریں۔ والسلام

# فضائل العلم والخشية

بانس بریلی مدرسه اشاعت العلوم مین ۱۳۱۴ می قعده ۱۳۲۹ جمری کوس تھنے کے گئی مدرسه اشاعت العلوم مین ۱۳۱۴ وین وخشیت حق "مقارتقریباً میں کھٹے سے کھڑ ہے ہوکر بیان فرہ ایا۔ موضوع ''فضائل علم دین وخشیت حق ''مقارتقریباً معدد معادب تقانوی نے اسے قام بند کیا۔

### خطيه ما توره بنست عراللهُ الرَّحْنَ الرَّحِيةِ

اَلْحَمْدُ لِللهِ مَنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمَنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِه اللهُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلًّا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَالِهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَلاَ مُضِلًّا لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَالِهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا مُضَلَّى لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَهُ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَيْكُ لَهُ وَنَشُهُدُ اَنْ سَيِدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا اللهُ وَمَالِكُ مَعْلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ الْمَابِعُدُ فَاعُودُ لَا الله مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم. الله وَاصْحَابِه وَبَارِكُ وَسَلِّمْ أَمَّا اللهُ فَا عُودُ لَا اللهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّيْطُنِ الرَّحِيْم. بشم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم.

قَالَ الله تعالَى انما يخشى الله من عباده العلموا ان الله عزيزٌ غفور ٥ (سورة اطراً عت تبر١٨)

ترجمہ:''خدا ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)علم رکھتے ہیں۔واقعی اللّٰدز بردست بڑا بخشنے والا ہے۔''

غايت شفقت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

سیایک بڑی آیت کا نکڑا ہے جس مضمون کواس وقت بیان کرنا مقصود ہے اس کے لیے چونکہ میکڑا کافی تھااس لیے اس پراکتفا کیا گیا۔مضمون کی نعین آیت کر جے ہے معلوم ہوجائے گا۔اس جملہ ہوجائے گا۔اس جملہ ہوجائے گا۔اس جملہ کے با آیت میں ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کے مضاطن جی اس جملے ہے بھی کے با آیت مضاطن جی اس جملے ہے بھی ان ہی مضاطن جی اس جملے ہے بھی ان ہی مضاطن کی تقویت مقصود ہے۔ بوجہ اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خانم کو کفار کی مضاطن کی تقدیم کی غایت خالفت ہے جن وغم غالب رہتا تھا اور اس سے ہی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت مخالفت ہے جن ان وغم غالب رہتا تھا اور اس سے ہی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت مشفقت وصفت تراخم کی خابت ہوتی ہے لیٹن آپ ان لوگوں کے داہ راست پر شدآنے سے شفقت وصفت تراخم کی خابت ہوتی ہے لیٹن آپ ان لوگوں کے داہ راست پر شدآنے سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہوں کہ بیلوگ اس کفر

وضلات ہے بازآ کرسید ھےراستہ پرآ جا کیں اورعذاب دائی سے نجات پا کیں۔آپ کی وہ حالت تھی جیب کہ ایک شفیق باپ اپنے نافر مان بیٹے کی حرکات پر کڑھتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ہروقت کی نہ کسی قد بیر میں لگار جتا ہے بھی مصلحین ہے مشورہ کرتا ہے بھی کسی سے دعا کرا تا ہے بھی تعویز لکھوا تا ہے کہ کسی طرح بیٹھیک رستہ پرآ جائے ۔غرض اس کو بیٹے کی نافر مانیوں پراس سے عداوت نہیں ہوتی بلکداس پر حم آتا ہے اور کڑھتا ہے آگر بھی اس کو اپنے گھر سے نکا لئے کا قصد بھی کرتا ہے تو بینیت ادخال کے کرتا ہے۔ اس کوچھوڑ دینے یا اس سے قطع تعلق کر لینے کی نبیت بھی نہیں ہوتی اس طرح ہمارے نبی کریم صلی ابقد علیہ وسلم کی فالے نہیں کو بیٹم لگارا۔

آيات تلي

حتی کرآپ کے غلبہ م کی وجہ آپ کولئی ویے کیلئے فاص اس صفحون کی بار بار
آپیں نازل ہوئی۔ چنانچا کی جگدار شاو ہے "لعلک باخع نفسک ان لایکونوا
مؤمنین" جس کا حاصل بیہ کہ اے جھ صلی الشعلیہ وسلم آپ کی حالت سے ایما معلوم ہوتا
ہو منین " جس کا حاصل بیہ کہ اے جھ صلی الشعلیہ وسلم آپ کی حالت سے ایما معلوم ہوتا
ہو گرآپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کئم میں اپنی جان کو ہلاک کرویں کے۔ دوسری
عبد ارشاد ہے "لاتسنل عن اصحاب المجمعیم" آپ ہو ان لوگوں کی حالت کا
موال نہ کیا جائے گایعنی پھرآپ کیوں غم کرتے ہیں آگریہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں۔ ایک
موال نہ کیا جائے گائینی پھرآپ کیوں غم کرتے ہیں آگریہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں۔ ایک
اور جگدارشاد ہے "لست علیہ ہم ہمصیطو" کرآپ کوان پرواروغہ بنا کرنیس بھیجا گیا کہ
آپ ضرورہی ان سے علیہ ہم ہمصیطو "کرآپ کوان کرانا خور سیا گرانا کرانا
مصیطر کا ہواور آپ مصیطر مقررتہیں ہوئے۔ پھرآگریہ لوگ عمل نہیں کرتے اور تہلیج کو
اعواضہم فان استطعت ان تبتغی نفقاً فی الارض او سلماً فی المسمآء
اعواضہم فان استطعت ان تبتغی نفقاً فی الارض او سلماً فی المسمآء
فتاتیہم بایته" (اور آگرآپ کوان کا اعراض گراں گررتا ہے تو آگرآپ کویہ قدرت ہے کہ
فتاتیہم بایته "ولوشاء رہک لامن من فی الارض کلھم جمیعاً افالت تکرہ
فر سے ہیں: "ولوشاء رہک لامن من فی الارض کلھم جمیعاً افالت تکرہ

الناس حقى يكونوا هؤ منين "كرآپ زبردى توان كوايمان دارئيس بناسكة كوان كى قسمت من دولت ايمان تدبورايك اورجگدارشاد ب"و لاتحزن عليهم و لاتك فى ضيق مها يمكرون "كرآپ ان كى حالت بغم نديج اوران كرمرول سے تنگدل نه بوجائے ايك جگدارشاد ب: "و لقد نعلم انك يضيق صدرك بها يقولون فسيح بحمد ربّك و كن من السجدين "كريم جائة مين ان لوگول كراتوال فسيح بحمد ربّك و كن من السجدين "كريم جائة مين ان لوگول كراتوال سے جوتنگدلى آپ كوبوق به سوآپ تيج و تحميد مين كي اورع وت كوانا مشغله بنا ليج كه اس سے يوتنگدلى دفع بوجائى اور يغم بلكا بوجائى كا

رسول اکرم کے عم وحزن کا منشاء

غرض بہت ی آینیں ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کفار کی حالت پر بہت ہی حزن وغم تھا۔ نیز ان آیات ہے اس کے ٹنی کا بھی پتدلگتا ہے وہ بیہے کہ آپ بیرجا ہے تھے کہ بیانگ ایمان لے آئیں اورایئے گفروضلالت سے باز آ جائیں تو معلوم ہوا کہ آپ کو ان لوگوں ہے نفسانی عداوت اور بغض نہ تھا بلکہ ان کی اس ردی حالت پر رحم آتا تھا اور دیکھ و کھے کرکڑھتے تھے کیونکہ اگر آپ کوان کے ساتھ اس تنم کی عداوت اور بغض ہوتا تو آپ ہرگز ان کے ایمان لانے اور راہ راست پر آجانے کی تمنا نہ کرتے بلکہ یوں جاہتے کہ میدلوگ ساری عمراس کفر و گمراہی کے تیرہ و تاریک غارمیں پڑے رہیں اور بھی ان کواس ہے نکلنا نصیب نہ ہو کیونکہ قاعدہ ہے کہا ہے وشمن کے لیے انسان خیرخوا ہی نہیں کیا کرتا بلکہ عاد تأاس کی بدخوائ کے دریے ہوتا ہے اور اگر بدخوائ کے دریے بھی نہ ہوتو خیرخوائی کی تو گنجائش نہیں ہوتی اور آپ کی بیرحالت تھی کہ بوں جا جے تھے کو مجھے نکلیف ہولیکن ان لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے حتیٰ کہ جس معجزے کے وہ طالب ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے تھے کہ وہ معجز ہ ہوہی جائے تا کہ ای کو دیکھے کریدلوگ سنجل جا کیں اور اپنی حالت درست کرلیں۔ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رؤسا مکہ نے بید درخواست کی کہ آپ ان غریب لوگوں کو جو کہ آپ کے پاس میں ہمارے آنے کے وقت علیحدہ کر دیا کریں تو ہم ایمان لے آئیں۔جیسا کہ آج کل کے رؤسا کہ وہ بھی اس تسم کی فرمائش علماءے کیا کرتے ہیں اور کہا

کرتے ہیں کہ اگر ان جولا ہے تیلیوں کو مساجد وغیرہ میں آئے ہے روک ویا جائے تو ہم مساجد ہیں آئے لیس اور جماعت سے نماز پڑھنے لیس بیتو ہم سے نہ ہوگا کہ کس سے یا جولا ہے کہ چیچے مقتدی بن کر کھڑے ہوں حالا نکہ ان کوغیرت کرنی چاہیے اس لیے یہ کہنا کہ ہم ان کے چیچے مقتدی بن کر کھڑے ہوں حالا نکہ ان کوغیرت کرنی چاہیے اس لیے یہ کہنا نہ ہو سکے کہ ام مت کا منصب ان کوعطاء ہوتا اور بید دسروں کے امام بنتے 'غریب لوگ تو بیچارے خود ہی دب جاتے ہیں اگر ان میں لیافت اور قابلیت ہوتی تو بینو بت کیوں آتی ۔ تو بیچارے خود ہی دب جاتے ہیں اگر ان میں لیافت اور قابلیت ہوتی تو بینو بت کیوں آتی ۔ وراسا دنیاوی عزوجاہ بھی لیافت اور قابلیت سے کیونکہ آئے کل روشن دما فی کے ذمانے میں فر در و دراسا دنیاوی عزوجاہ بھی لیافت اور قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ دنیادار لوگ بچھا ایسے مغرور و دراسا دنیاوی عزوجاہ بھی لیافت اور قابلیت سے بھی واقفیت نہ رکھتے ہوں لیکن اپنے کوعلوم دین ودنیا دونوں کا محقق سیسے کو انفیت سے کہ:

خواجہ پندارد کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست (بعض عقلند بجھتے ہیں کہ انہوں نے بچھ رتبہ حاصل کرلیا ہے حالانکہ اس نے جو کچھ حاصل کرلیا ہے حالانکہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سوائے تکبراور بڑائی کے بچھ بھی حاصل نہیں کیا) گفاررؤ ساکی درخواست

میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک رئیس صاحب کوعید کی امات کا شوق پیدا ہوا اور وہ امات کو چلے اس کے بل بھی کیوں امامت کی تنی بلکہ شاید نماز کا بھی کھی کھی اتفاق ہوتا ہو اور وہ بھی کی مجدوری بی کی وجہ ہے۔ نتیجہ بیہ وا کہ تجبیرات بعول گئے اب کھڑے سوج رہ ہے اور وہ بھی کہ کیا کروں آخر میں نے تجبیرات بعول گئے اب کھڑے سوج رہ بین کہ کیا کروں آخر میں نے تجبیرات بتلا کی اور مین کے جب بیمالت ہے تو اب تنا کے اگر ستے امامت نہ کریں تو کون کرے اور وہ بچارے بھی آگے نہ بردھیں تو کون بردھے تو جیے ان کی حالت تھی اس بردھے تو جیے ان کی حالت تھی اس خواست کی کہ آپ ہمارے آنے کے بین ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدور خواست کی کہ آپ ہمارے آنے کے وقت ان لوگوں کو ہما و یا گئے تو ہم آپ کے پاس آیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ شفقت کہ شایدائی سے بیدگوگ جھ ما توس ہوں اور دفتہ رفتہ راہ راست پرآجا کیں ان کی

ورخواست كومنظور فرماني منع فرمايا اور درخواست كومستر دكرديا - چنانچدارشاد به درخواست كومستر درخواستر درخواستر درخواست كومستر درخواستر درخو

ما عليك من حسابهم من شئي وما من حسابك عليهم من

شئى فتطودهم فتكون من الظالمين

کہ آپ بھی ان لوگوں کونہ ہٹائے ان کا پھی لین دین آپ سے نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں گے۔

یہ بات طالب علموں کے یا در کھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کو جو خدا
تعالیٰ نے ظلم فر مایا تو اس سے بیلازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز نا جائز کیونکہ
لفظ ظلم کلی مشکک ہے جس کے افراد مختلف مراتب کے بیں ۔جیسا کہ امر ممنوع کوظلم کہا جاتا
ہے ای طرح اس امر جائز حسن کو بھی کہ اس کے مقالبے بیس کوئی امر اس سے احسن ہوظلم
سے تعبیر کردیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز فر مائی تھی وہ حسن تھی جیسا ابھی
آتا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کی تجویز اس سے احسن تھی اس لیے اس کے اعتبار سے اس کو نامزاس ہو کہ اس تجویز نامزاس ہے دیا تھی اور طاہر ہے کہ اس تجویز نامزاس ہو کہ دیا تھی اور ظاہر ہے کہ اس تجویز نامز میں اور ظاہر ہے کہ اس تجویز نامزا ہو ایت موجودہ سے نکل جائیں اور ظاہر ہے کہ اس تجویز اس سے بینیت تھی کہ کفار ہوا ہے تیا جائیں اور اپنی حالت موجودہ سے نکل جائیں اور ظاہر ہے کہ استہام ہدا ہے تھیں اور خلام سے حسن ہی ہوگا اس کے حسن ہونے جس شدی نہیں ہوسکتا۔

حضرات صحابه كرام كى رسول اكرم سع محبت كاحال

رہابیشبہ کہ تبجویز اگر چہ کفار کیلئے ہدایت کاسامان تھی لیکن اسے مسلمانوں کی تو دل تھی ہوتی توسیجھ لوکہ صحابہ کرام کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی اگر آب ان کی دھجیاں بھی اڑادیتے تو ان لوگوں کے دل بر ڈرامیل نہیں آسکی تھاوہ برنبان حال ہوں کہتے تھے کہ:

ہرچہ آل شیریں کند خسرو بود (جو کھے دہ شیریں کردیتا ہے وہی پہندیدہ ہوتا ہے) اور ان کی آپ کے ساتھ میہ

حالت تمي:

جال شده مبتلائة ومرجد كني رضائة

زندوكن عطائة وربكش فدائة

(اگر تو زندہ کرتا ہے تو یہ تیری عطاء دمبر ہانی ہے اور تو موت دیے تو میں تیرا ہوں میری جان جھے پر قربان ہے تو جو بھی کچھ کرے تیری رضا پر راضی ہوں)

جن کی بیرحالت تھی کداگر آپ تھو کتے تو اس کوزیین پرنہ گرنے دیتے تھے ہاتھوں میں لیتے اور ایٹ ہے ہاتھ کھیر کر لیتے اور اگر ہاتھ میں نہ آتا تو دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ بھیر کر چرے کول لیتے اور بزبان حال یوں کہتے کہ:

مرا از زلف تو موے بسندست ہوں را رہ مدہ بوے بسندست (تیرے بال میری زلفول کے چند پسندیدہ بال ہیں ہوں کے لیے راستہ مت کھولو کہ بہت ہی پسندیدہ خوشہوہ)

توجن عشاق كابدر مبهوكه:

نہ شود نصیب وشمن کہ شود ہلاک جیفت سر دوستال سلامت کہ تو تخبر آزمائی

(اللہ تعالیٰ دشمنوں کی خواہش پوری نہ کرے کہ تیری مکوار ہی ثوث جائے ووستوں کا
سرسلامت رہاورتواہے خیبر کی روانی کی آزمائش کرتارہے)

ان کوحضور سلی الله علیہ وسلم کا کوئی ضبع مبارک کیونکر نا گوار ہوسکتا تھا تو بیشہ بھی جا تار ہا کہ سی بہ رضی الله تعالیٰ عنہم کی دل شکنی ہوتی۔ بہر حال حضور سلی الله علیہ وسلم کا بیعل اپنی ذات میں حسن تھا مگراحسن کے مقابلہ میں اس کونا مناسب کہہ دیتا کچھ مضا کھتہ ہیں۔

آسال نبیت به عرش آمد فرود لیک بس عالیست پیش خاک تود (عرش اللی کے مقابلہ میں کے مقابلہ میں میں درجہ بلندی پرے) ہزاروں درجہ بلندی پرنے)

تجويز خداوندي

پس چونکہ خدا تعالیٰ کی تجویز احسن تھی اس لیے اس کے سامنے اس تجویز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے موقع فرمادیا۔ باتی اس تجویز خدا دندی کا احسن ہوناغور کرنے سے معلوم ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ نظری ہے اس کے کہ سب سے زیادہ نظری وہ ہے کہ اس کے حل کرنے کے لیے دی کی ضرورت ہواور عقول قد سیر بھی اس تک بلاوی نہ بی تھیں۔ جھے اس موقع پر

ایک بڑی بات یاد آئی۔ ہمارے زمانہ کے عقلاء بڑی غلطی جس بیں کہ وہ تمام نظریات کو عقل سے دریافت کرنا چاہجے ہیں حالانکہ نظریات کی دوشتم ہیں۔ایک وہ نظریات کہ محض نظراور فکر ان کے ادراک کے لیے کا فی ہو جائے 'ساع اور نقل پر موتوف نہ ہو۔ دوسرے وہ نظریات کہ اس جیس عقل کے ساتھ نقل کی بھی ضرورت ہو۔ سوالی نظریات بغیرانضا م نقل شرع عقل و فکر سے حال نہیں ہوستی اور بیکوئی جیب بات نہیں ہمارے بعض دنیاوی معاملات بھی ایسے ہیں کہ ان کی نسبت جب تک کہ خود صاحب واقعہ بیان نہ کرے اس وقت تک دوسرے کو بھی بچتی ہو نہیں چل سکتا۔ مثلاً فریسن زونا کہ اس کے دازوں کو کوئی دریا فت نہیں کرسکتا خواہ کتنا ہی عقل مند ہواس لیے کہ وہ راز معقول محض نہیں کہ عقل سے دریا فت ہوسکیں بلکہ ان بیل نقل کو بھی مند ہواس لیے کہ وہ راز معقول محض نہیں کہ عقل سے دریا فت ہوسکیں بلکہ ان بیل نقل کو بھی دخل ہے تو جب تک کہ قل کی بھی آ میزش نہ ہوان کا پینے نہیں چل سکتا اور نقل مفقود ہاں لیے دخل ہے تک کہ وہ راز معقول مواکن ہم ہر چیز کو اپنی عقل نارسا سے دریا فت نہیں کر سکتے۔

کی کو معلوم نہیں کہ وہ ہاں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور فریسن ہونے والے کے ساتھ کیا گوت نہیں کر سکتے۔

کی کو معلوم نہیں کہ وہ ہاں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور فریسن ہونے والے کے ساتھ کیا گوت نہیں کر سکتے۔

کی جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل نارسا سے دریا فت نہیں کر سے دوسے قوت بھر کا حال

اوراس میں رازیہ ہے کہ ہرتوت کی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ قوت اس حد تک کام دینی ہے

اس کے بعد معطل ہوجاتی ہے۔ مثلاً آئے کھ کہ اس کا کام دیکھنا ہے مگر وہ ایک خاص حد تک دیکھنی
ہے جولوگ آسان کے منکر جیں وہ بھی اس مسئلے کو مانتے جیں کیونکہ وہ کہتے جیں کہ یہ نیلکوں سطح
جوجانب فوق میں ہم کونظر آتی ہے بیہ حد بھر ہے بعنی آئے کھ کی قوت اس حد تک جا کر شم ہوجاتی
ہے آگے کام نہیں وہتی اس لیے بیرنگ محسوں ہوتا ہے تو قوت بھر کامحد و دہونا تنہ کیم کیا۔

ا شکار سموت محض باطل ہے

اوراس سے میر بھی مجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس حالت میں انکارسموت محض باطل ہے کیونکہ اس حدسے آ کے ہونے کا احتمال باتی ہے یا مثلاً آ پ کے کان کہ ان میں سننے کی قوت ہے کیان کہ ان میں مینے کرکلکتہ وہ ایک مقررہ حد تک کی آ واز کون سکتے ہیں بھی کسی نے بریلی میں بیٹے کرکلکتہ کی توپ کی آ واز کون سکتے ہیں بھی موجود ہے کیونکہ جرم ہوا کہ جس کی توپ کی آ واز ندی ہوگی حالانکہ بہاں ایک ذریعہ مجمی موجود ہے کیونکہ جرم ہوا کہ جس

کے ذریعہ سے کان میں آ واز بہنچی ہے۔ یہاں سے وہاں تک متصل واصد ہے کیونکہ خلامتعی
ہے اب خواہ انتفاء امتاع عقلی ہو یا عدم عادی لیکن واقع یول ہے کہ خلاکا وجوز نہیں اور لیجئے
آ ہے کی ناک کہ جس میں توت شامہ مودع ہے بھی یہاں بیٹھے ہوئے لکھنو کے عطر خانہ ک
خوشبو محسوس نہیں کرتی ۔ پس جب تمام تو ی ایک صد تک کام کر سکتے ہیں۔

عقل کے غیرمحدود ہونے کا حال

اوراس ہے آگے عاجز ہیں تو عقل کہاں ہے غیر محدود ہوگی کہاں کی قوت کا سلسلہ غیر مقتابی چلا جائے اور کہیں ختم ہی نہ ہو بلکہ جیسے اور تو کی ایک مقام تک جا کر معطل ہوجاتے ہیں اس طرح عقل بھی اس حد تک پہنچ کر کہ وہ نقل ہے عاجز ہوگی خوا نقل خدا کی ہو یا انسان کی ۔ صاحبو! اگر عقل ہے ہر بات دریافت کی جا سختی ہے تو کیا وجہ کہ جب کوئی داوانی یا فوجداری کا مقدمہ چیش آتا ہے اس میں وکلاء ہے دائے لیا کرتے ہو کیونکہ اس کے ہر پہلوکوا پی عقل ہے دریافت نہیں کر لیجے اور کیا وجہ کہ چاس می فلاء ہے دائے لیا کرتے ہو کیونکہ اس کے ہر پہلوکوا پی عقل ہے دریافت نہیں کر لیجے اور کیا وجہ کہ چاس می فلائر کی تلاش کی جاتی ہے کیا کسی صاحب کے پاس اس کا جواب ہے اور اگر بھی کسی حقیق کی بات آ جائے تو کیا وہ یہ جرائت کر سکتا ہے کہ خود یا بڈر لید وکیل خلاف قانون ہا نیکورٹ کے جول کے سامنے چیش کردے ہر گر نہیں کے ونکہ جو ایا ہے کہ خلاف قانون کوئی بات پیش کرنے ہو کیا وہ یہ جرائت کر سکتا ہے کہ خود یا بڈر لید وکیل خلاف قانون کوئی بات پیش کرنے ہوا کم کان پکڑ کرا جلاس سے باہر کردے گا۔

نظری عقل محتاج وحی ہے

افسوس مسلمالو! اگرایک جج اس بناء پر کہ قانون کے خلاف کو قابل ساعت نہ سمجھے اور
قانون کی دلیل ہو چھنے و گستاخی قرار وے کرکان پکڑ کرنگال وے تو اس کو متعصب نہ کہا جائے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اگر کوئی عالم مہی بات کیے کہ خلاف قانون شرعی قابل
ساعت نہیں نہ حکمت ہو چھنے کا برخض کو منعب ہے تو اس عالم کو متعصب کہا جائے ۔ حیف صد
حیف کہ بائی کورٹ کے جج کی تجاویز میں چون و چرا کی جرائت کی جائے۔ غرض جہال تک
عقل نہیں ہوئے سکتی و وظر وحی کی بختاج ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہال تک نہ بنے

سکی۔اب میں یہ بتانا تا ہوں کہ وہ کونساج تھا جس تک حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کی نظر نہیں بھنے سکی اور نہ جانے گئی سکی اللہ علیہ وہ کی محضور صلی اللہ علیہ وہ کم کو یہ معلوم نہ تھا کہ بیلوگ ایمان نہ لا تمیں سے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کوان کے ایمان لے آئے کا احمال تھا۔ خدا تعالی نے وہ کی کے قریب سے بلکہ وہ ایمان تو لا تمیں کے بیل میں اہتمام کی کیا ضرورت مے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے صرف تبلیغ واجب ہے مگر اجتمام نضول ہے۔ای کوفر مایا ہے:
"انا اعتدنا للظالمین نارا" (ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کررکھی ہے)

غرض آپ کی اس تجویز کی وجہ بیتی اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ایمان نہ لاکس گزی کھی آپ مسلمانوں کوعلیحدہ کرنا گواراندفرہ اتے۔اب جبکہ معلوم ہوگیا تو یہی تجویز احسن تھی کہ خواہ آ کمیں یانہ آ کئیں ان کوعلیحدہ نہ کیا جائے گا۔ یہ شرح اس آیت کی کہ میر انقع موداس آیت کے بیان کرنے سے بیہ کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی بیرحالت تھی کہ جولوگ بھی آپ کی جدائی گوارانہ کرتے تھے کفار کے ایمان لے آنے کی امید پران کی جدائی کو بھی گوارافر مالیا۔

ايك صحابي كي محبت نبوي كاعجيب عالم

اور سی ارت الله تعالی عنیم کی محبت کی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ حالت تھی کہ آیک سیابی نے آیک مرجبہ آ کرعرض کی کہ یارسول الله سلی الله علیہ دسلم آگر چہ بیتو امید ہے کہ ہم جنت میں جا کیں ہے بہت اعلی ہوگا تو جب ہم کو آپ کا درجہ جنت میں ہم ہے بہت اعلی ہوگا تو جب ہم کو آپ کا دیجہ جنت میں ہم ہے بہت اعلی ہوگا تو جب ہم کو آپ کا دیجہ بنت کو لے کرکیا کریں گے۔خوب کہا ہے : جب ہم کو آپ کو یوار نصیب نہ ہو سکے گا تو ہم جنت کو لے کرکیا کریں گے۔خوب کہا ہے : باتو دوز خ جنت ست اے جانفزا ہے تو جنت دوز خ است اے دار با

" محبوب دوزخ بھی تیرے ساتھ رہ کرتو گویا جنت ہے اور اے میرے دل کے بسنے دالے تیرے بغیرتو جنت ہی گویا دوزخ ہی ہے )

اس پریدا بیت تازل بوکی "من یطع الله والرسول فاولنک مع اللین انعم الله علیه والدسول فاولنک مع الله الله علیه من النبین والصدیقین والشهداء الآیة" (جس سی نے الله ورسول الله صلی الله علیه و من النبین والصدیقین و السهداء الآیة" (جس سی الله تعالی نے اتعام صلی الله تعلیه و مان الوگول کے ساتھ رہے گاجن پر الله تعالی نے اتعام قرمایا ہے۔ یعنی انبیا علیم السلام اور صدیقین اور شہداء) که اگر چه حضور صلی الله علیه و کلم کا

مرتبداعلی ہوگالیکن تم لوگ دیدار تبوی صلی القدعلیہ وسلم ہے محروم نہ رہو گے بلکہ تم لوگ بھی اس مقام تک پہنچ جایا کرو کے جیسے و نیا ہیں کو مکان الگ الگ ہوتا ہے کیکن ایک دوسرے کی ملاقات کے لیےاس کے گھر حطے جاتے ہوتوای طرح وہاں بھی گومکان الگ الگ ہوں کے مر ملاقات ہو سکے گ۔ ارشاد ہے "ولکم فیھا مانشتھی انفسکم" کہ جوتمہارا جی جا ہے گا وہاں تم کو ملے گا تو اگر کسی کا یہ جی جا ہے کہ جس ہروفت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ے مشرف رہوں تو ضروراس کو زیارت ہوسکے گی۔ رہی ہے بات کہ الی خواہش کسی کو پیدا ہوگی یانہیں ہے ہم کومعلوم نہیں ہے ہے وی کے متعلق ہے مکن ہے کہ بعض کو بیددولت نصیب ہو بعض کونه ہو۔ رہی ہیہ بات کہ جس کو بید دولت نصیب ہوگی کیا وہ ہر وفتت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھریر پڑارہے گا۔سواس کا جواب میہے کیمکن ہے کہائے گھر ہی جیٹھے جیٹھے ہروفت زیارت سے مشرف ہوتا رہے جس کی صورت بیہو کہ خدا تعالی نظروں میں ایسی قوت پیدا کردیں کہ وہ درمیان کی حائل چیزوں کو یار کر کے وہاں تک پہنچ جائیں اس زمانے میں بھی ا پہے آلات ایجاد ہوئے ہیں کہان کے ذریعے ہے بہت دور دور کی چیزیں دکھلا دیتے ہیں اور ورمیان کے پردےسب دور ہوجاتے ہیں تو خدا تعالی اگر نظروں میں اسی قوت بیدا کردے تو کیا بعید ہے اور نظیراس لیے بیان کی گئی کہ آج کل کے روشن د ماغ لوگ جب تک کہولایت کی کوئی نظیر نہ ہواس وفت تک منصوصات کوئیس ماننے ور نہ ہم کوتو شرم آتی ہے کہ خدائی خبریں منوانے کے لیے بوری کے منائع میش کریں ۔غرض صحابہ کی یہ حالت تھی کہ جنت میں جاتا تجمی اس دفتت تک ان کو پسندند تھا جنب تک کے دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو۔ ویده از دیدش نه کشتے سیر جمچنال کز فرات مستقی (اس کے دیکھنے ہے آ تکھ کا تی نہیں بھرتا ایسے ہی جیسے دریائے فرات پر بھی پیاس کی بارى دانے كى بياس نبير تجفتى)

حضرات صحابة كامعنوي حضور

تو ما وجوداس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوارا کرلیا کہ تعور ی مدت کے لیے بیہ لوگ نظر سے غائب رہیں اور حقیقت میں بیغیبت ظاہری تھی ورنداصل غیبت ندتھی۔ محاب

رضى الله تعالى عنهم كي توبيه حالت تقى كه

جب ذرا گردن جھکائی و کھے کی ول کے آئیے میں بے تصور مار مکواس حضوراور کا ہری حضور میں فرق بھی ہےاور یہی معنوی حضور ہے کہ جس کی وجہ ہے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جوسب سے بڑے محتِ تنصے وہ سب ہے زیا وہ مضبوط اورمستقل رہے۔ کیعنی صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ کیاممکن ہے کہ ایسے ساتحہ عظیم کی حالت میں اتن محبت مضبوط رہنے دے بیای معائندگی بدولت ہے ہم اس کا انداز ہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود ہی اس ہے بے بہرہ ہیں تو صحابہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو بوری غیبت نه ہوتی مگر پیرظا ہری غیبت بھی کب گوارائقی کیکن حضورصلی انڈ علیہ وسلم نے محض ان لوگول کے ایمان لانے کے احتمال مراس نیبت کو گوارا فر مالی۔ یہاں سے بطور تفریع کے کہتا ہوں كه جب حضورصلى الله عليه وسلم كوييشفقت تقى تؤور عنة الانبياءكو بلكه هرفر دأمت كوكيونكمه هرفرو اُمت من وجدوارث ہے کیونکہ منشاہ وراثت علم دین ہے کیا کوئی فرد بشر اُمت محمد بیسلی اللہ عليه وسلم كاعلم دين ہے بالكل بے بہرہ ہے ہرگزنہيں۔خواہ دہ علم لاالہ الا اللہ ہى كا ہواور جب ہر فر دائمت کو بیلم ہے تو کوئی مسلمان وراثت نبوی مسلی اللہ علیہ وسلم سے خارج نہیں توجب آب وارث ہوئے تو آب کے ذمہ بھی وہی حق ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیعنی آپاہے مخالفین ہے وہی برتا ؤ کریں جوحضور صلی اللہ علیہ وسم نے کیا ' یعنی شفقت۔ ابل دل كاستاناا حيمانهيس

آج کل بیرحالت ہے کہ ذرا سے اختلاف میں عداوت اور شفر ہوجا تاہے بلکہ بعض لوگ توا ہے خالف کے اس قدر در ہے ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا وی نقصان بھی پہنچائے کے در ہے ہوجاتے ہیں کہ اس کو دنیا وی نقصان بھی پہنچائے کے در ہے ہوجاتے ہیں اور اگر اتفاق سے اس کو کوئی دنیا وی نقصان پہنچ جائے تو اس کو اپنی کرامت اور اپنی بدوعا کا نتیجہ بجھتے ہیں۔ بیر سے کہ اہل دل کا سمتانا اچھا نہیں اس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔

ہیج قوے را خدا رسوا کرد تادیے صاحبہ لے تا ہم بدرد (جب تک کسی صاحب دل کے دل کو در ذہیں پہنچار سوائی نہیں ہوتی )

خواجه حافظ كهتم بين:

بس تجربہ کردیم دریں در مکافات بادرد کشاں ہرکہ در آ ویخت بر آ ویخت (بید نیااد لے بدلے کی ہے ہم نے اس دنیا بس بہت تجربہ کیا ہے کہ جوشرا بیوں کے ساتھ لیٹ گیا وہ لیٹ بی گیا)

مصيبت زدوں كيلتے دعا كرنا جاہيے

محبت ہو کس سے یا عداوت مزادی جائے گی جو دل ہے ہوگی ماحبوا تہارے ہوگی ماحبوا تہارے ہوگی ماحبوا تہارے ہوگی ماحبوا تہارے ہاں دل ہیں تہاری ہدردی محض لفاظی ہدردگی

یں آج کل کے مدعیان ہدردی کے لیے ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ایسے مخص نے ڈیٹ کلکٹری کی درخواست دی جو کہ اینے گھرے خوشحال ہے ایسا کہ اگر نوکری نہی

کرے تواس کے ضرور بات پوری طورے چل سکتے ہیں اوراس کے ساتھ ایک دوسراایسا مخفس درخواست دے کہ وہ بالکل مفلوک الحال ہے اپیا کہ اگر اس کو بیر ملازمت نہ ملے تو کھانے ینے کی ضرور بات بھی اس کی مشکل سے پوری ہوں اور بیخوش حال صاحب درخواست دینے میں مقدم ہو گئے اور وہ غریب دوسرے نمبر بر ہو گیا تو ہم نے آج تک کی مدی ہدردی کوئیں سنا كهاس نے اس غریب آ دمی كی غربت ير خيال كر كے اپنی درخواست كوواپس لے ليا ہوا در میں اہل اللہ میں ہزاروں نظیریں اس سے زیادہ دکھلا دول جو کہ دنیا داروں میں بھی نہیں ہوسکتی۔ ہاں و نیا داروں میں ایک وضعداری ہے کہ دنیا کی لاج کے مارے اس کو نباجے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک تو ہمدردی نہیں ہوتی اور دوسرا قرق ان میں اور اہل اللہ میں سے کہ اللہ والے کریں سے بہت کھاور کہیں ہے کہتیں اور بیلوگ کریں سے خاک نہیں اور دنیا مجریس عل محاتے پھریں گے۔ وجہ بیے کہ اہل اللہ جو کھے بھی کرتے ہیں خدا کوخوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ونیاوی غرض ان کی نہیں ہوتی اور پیجو کچھ کم دبیش کرتے بھی ہیں تو محض دنیاوی اغراض کے لیے اور اس سے میکھی سمجھ لو کہ ان ونیا داروں کی ہدر دی کو بقاء و دوام نہیں ہوتا كيونكه دنياجس كے ليے يہ بعدردى كرتے بين خود فافى اور متغير ہے اس كے حالات اغراض و مصالح بھی بدلتے رہتے ہیں مسبح کچھ ہے تو شام کچھ ہے تو جب مصالح و نیامتغیر ہیں تو ان کی ہدردی باتی کیونکر ہوسکتی ہے۔ضروری ہے کہاس میں بھی تغیر پیش آئے۔ممکن ہے کہال سے بولنے میں د نیوی مصلحت محمی اور آج جبوث بولنے میں د نیوی مصلحت ہے۔ ابل الله كي جمدروي

اوراہل اللہ کی ہمدردی قائم و دائم ہے کونکہ جس ذات کے خوش کرنے کے لیے وہ ہمدردی کرتے ہیں وہ خود فیر فائو تی ہے پھر غرض ان کی ایک متعین ہے ضدا تعالی کوخوش کرتا اور وہ جس امرے آئے خوش ہیں۔ قیامت تک اس سے خوش ہیں نیز د نیا داروں کی ہمدردی تو محض تو کی ہمدردی تو میں ان کی قوم سے من حیث القوم محض تو کی ہمدردی ہم سے من حیث القوم کرتے ہیں این قوم سے من حیث القوم کرتے ہیں اور اہل اللہ کی ہمدردی عام ہمدردی ہے کہ وہ ہم خص سے وہی برتاؤ شفقت کا کرتے ہیں جوان نول سے۔ بھی وجہ ہے کہ ان کو جانوروں تک سے ہمدردی ہوتی ہے ان کی وہ

شان ہوتی ہے جس کوفر مایا ہے "و ما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین" کہتمام جہان کے لیے ان کی ذات بابر کات رحمت خدا وندی ہوتی ہے۔ چٹانچہ ملا دو پیاز ہ نے اپنے آل نامہ میں لکھا ہے:"الرسول خیر خواہ دشمناں" (رسول دشمنوں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے) حکا بیت حضر سے جنید وحضر سے شہاری

حفرت جنید کوایک مرتبہ فلیفہ دقت نے کسی بات پر برہم ہوکر بلا بھیجا۔ حفرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے جب رو بر و ہوئے قو فلیفہ نے برا بھلا کہنا شروع کیے۔ حفرت شیلی چونکہ نو جوان تھے نیز ان کے پیرکو برا بھلا کہا جارہا تھا آپ کو جوش آیا قالین پرایک شیرکی تصویر بنی ہوئی تھی آپ نے اس پر نظر ڈالی تو وہ شیر جسم ہوکر خلیفہ کی طرف خشم آگیں نظر سے دیکھنے لگا۔ حفرت جنیدرحمۃ اللہ علیہ کی جواس پر نظر پڑی تو آپ نے حضرت جنیدرحمۃ اللہ علیہ کی جواس پر نظر پڑی تو آپ نے حضرت جنیل کو گھور کر دیکھا اور اس شیر کو تھیک دیا وہ شکل سابق شیر قالیں ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جنیل نے گھرا سے اشارہ کیا اور وہ پھر جسم ہوکر سامنے ہوا اس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ بھی اس پر پڑی کوف کے مارے تھرا گیا اور دست بستہ اپنی جرائے کی معانی جا بی ۔ حضرت جنیدرحمۃ اللہ خوف کے مارے تھرا گیا اور دست بستہ اپنی جرائے کی معانی جا بھی۔ حضرت جنیدرحمۃ اللہ علیہ نے اس شیر کو تو فورا مثل سابق کر دیا اور خلیفہ وقت سے مخاطب ہوکر فرمایا آپ پر کھی اندر بھی نہیں ہے کہا ہودل جا ہے کوئی گزند نہیں بینج سکنا آپ خلیفہ وقت ہیں آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے بیاڑی ہے آپ کوئی گزند نہیں بینج سکنا آپ خلیفہ وقت ہیں آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے بیاڑی ہے آپ کوئی گزند نہیں بینج سکنا آپ خلیفہ وقت ہیں آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے بیاڑی ہو تھا ہی جون کی ہودل جا ہے کہا۔

ما جوا آپ نے سامیہ وتی ہے ان حضرات کی شان ۔ و نیا دارا گراطاعت کرتے بھی ہیں تواس وقت تک اطاعت کرتے بھی ہیں تواس وقت تک اطاعت کرتے ہیں کہ اطاعت ہیں اپنا فا کہ ونظر آتا ہے ور نہ اطاعت اور فرما نبر داری سب ختم ہوجاتی ہے۔ ان حضرات کی بیرحالت ہے کہ گوسب پچھ کرسکتے ہوں مگر پچھ نہیں کرتے کیونکہ جانے ہیں کہ امر نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہے "اطبعو ا اذا امر کم "ان حضرات کی جو بات بھی ہوگی پائیدار ہوگی اس لیے کہ یہ پورے شفیق اور سے رفیق ہیں۔ اس سے زیادہ کیا شفعو و سے ایک کے مقصود سے رفیق ہیں۔ اس کے کہ مقصود اس کے کہ مقام کرتا ہے۔ حضرت بجد دصاحب کی دکا یہ تکھی اس کے ساتھ ہیں دری کرنے سے خدا کوخوش کرتا ہے۔ حضرت بجد دصاحب کی دکا یہ تکھی

ہے آپ کے زمانہ میں ایک شیخ تھے آپ کو کمشوف ہوا کہ ان کا نام خدا تعالیٰ کے یہاں اشقیا میں کھا ہوا ہوتو ہو بھر ہم عمری میں ایک شم کی منافست ہوتی ہے کین آپ نے ان کو اطلاع کیے بغیر برابران کے لیے دعا کی کہ اے خدا ان کا نام اشقیاء ہے گو کر کے سعداء کی فہرست میں لکھ دیجئے۔ ویکھئے ان بزرگ کے ساتھ کتنی بڑی ہمدردی کی لیکن ان کو خربھی نہیں ہونے وی نہ ہم عمری وجہ ہے آپ کے قلب میں کسی شم کی منافست کی شان بیدا ہوئی۔ بعض لوگ شیخ نہیں ہوتے مگر دہ دعوی مشیخیت کا کرتے ہیں اوران کو اہل تق ہے کشیدگی ہوتی ہوتی اور ہوتا عجب بھی نہیں کیونکہ یہ حضرات خلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جس طرح ہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جس طرح کر پرخاش ہونی چا ہے۔ محتقین نے اس کو علا اس کے ساتھ بھی اہل باطل کو عداوت ہوتی رہی ان کے ساتھ بھی اہل باطل کو برخاش ہونی چا ہے۔ محتقین نے اس کو علا اس کمال میں سے لکھا ہے۔

ر پیول کے کان میں جو ہات تو کے کہ دہ تیرا تابعدار ہے اور عندلیب سے جو کھی بھی آ وے کہتے ہیں دہ شکوہ کرتا ہے)

برایک کارنگ و بوالگ ہے کوئی کی شان کا ہے کوئی کی شان کا ہے تو تصاب لیے اس لونڈی کوآ ہے گی بزرگ کی سے مالت تھی کہآ ہے کہ در پر سب سر نیاز خم کرتے تھے اس لیے اس لونڈی کوآ ہے گی بزرگ بیس شبہ ہوا۔ ان بزرگ نے اس ہے کہا کہ پس تجھے تھے خیار کے طور پر بیچوں گا دو تمن دن کے اندر تو ان کی حالت دکھ لیمنا پھرا گر تیری مرضی ہوگی تو رہنا ور شیس تجھے واپس لیاوں گا۔ غرض ایخ دمنر سلطان بی کے ہاتھ اس کو فروخت کردیا وہ چونگ آ ہے کی پورے طور پر محقد شکی اس فکر ہیں گئی رہی ۔ حضر سلطان بی کو کشف کے ذریعے سے اس کے وسوسہ پر اطلاع ہوگی اس فکر ہیں گئی رہی ۔ حضر سلطان بی کو کشف کے ذریعے سے اس کے وابس بی اور کہا کہ جضر سے آگ لے آ وابر ہوئی اور پھر کر واپس چکی آئی ۔ حضر سے کے ہاں تھوڑی آگی۔ حضر سے کہ ہم برا بھلا کہا اور کہا کہ ڈاکوکو حظر سے کہتے ہیں کونڈی سیس کر بہت نفا ہوئی اور پھر کر واپس چکی آئی ۔ حضر سلطان بی نے فرایا کہا کہ حضر سے اپنے انہیں تیجھے وکھ میری پڑوئی تیں جھے کو کیسا برآ بھی تی ہے اس نے کہا کہ حضر سے بیم ہوگیا کہ جھے سب اچھا نہیں تیجھے وکھ میری پڑوئی تیں ۔ پھر کوکسی بیم اس نے کہا کہ حضر سے بیم بیم اس تھی واقعی آپ سے اس نے کہا کہ حضر سے بیم بیم اس نے عرض کیا کہ میں درتے تھی اس نے کوئی ایس آ کے اور آ کر اس سے بیم چھا اس نے عرض کیا کہ حضور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو ایس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہے کو واپس لینے کی ضرور واقعی ہے برزگ ہیں اب آ ہو کو اپنی لیک آ سے اور آ کر اس سے بو چھا اس نے واپس کی کو اپس کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کو

## كالمين كي حالت

غرض مقبول عام ہونا کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے بلکہ بیعدم کمال کی علامت ہے۔
کاملین کی بیعالت ہوتی ہے کہ ان کواگر سب بھی برا کہیں تب بھی بیک کو پکھنے کہیں ہیں بینیں
کہتا کہ ان حفرات کو غصر نہیں آتا عصر ضرور آتا ہے گروہ غصر خدا کے لیے ہوتا ہے اپنے تش
کے لیے نہیں ہوتا اپنے نئس کے لیے ان کی وہی حالت ہوتی ہے جس کو حفرت انس رضی اللہ تعدلی عند فرماتے ہیں جو کہ دس برس تک حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ رہے کہ "ماقال لی قط لما فعلت" کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے جھے بینیں فرمایا کہ فلاں کام تونے اس طرح کیوں کرلیا اس طرح کیوں نہیں کیا تی کہ بوجہ بھین کے بیاس تدر بے تکلف تھے کہ ایک طرح کیوں کو بات کو فرمایا تو انہوں نے صاف کہددیا کہ بین تو نہیں جاتا مگرول میں بیتھا کہ ضرور جاول گا۔ چنا نچے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار پرخفا نہیں ہوئے میں بیتھا کہ ضرور جاول گا۔ چنا نچے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار پرخفا نہیں ہوئے اگرکوئی کام ان سے بگڑ جاتا تو آپ فرماتے کہ تقدیر میں یوں ،ی تھا گران پرخفا نہ ہوتے تھے۔
معتقد تفتد بھی کیا حال

آج کل کے روش خیال لوگوں نے مسئلہ تقدیم کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ مسئلہ تقدیم ہی کے مسئلہ تقدیم ہی کہ مسئلہ تقدیم ہی کے مسئلہ کی بدولت ترقی ہوئی ہے اس سے تنزل ہر گرخمیں ہوا کیونکہ ہدارتر تی کا ہمت پہاور مسئلے کی بدولت ترقی ہوئی ہے اس سے تنزل ہر گرخمیں ہوا کیونکہ ہدارتر تی کا ہمت پہاور ہمت قائل تقدیم کی بیوائر کی کوئیس ہو گئی مشکر تقدیم تو قدان اسباب کے وقت کی چھوڑ دیتا ہے اور معتقد تقدیم اس وقت بھی خداتو الی پر نظر کر کے ہمت نہیں ہارتا۔ اس کا مسلک ہے کہ:

اور معتقد تقدیم اس وقت بھی خداتو الی پر نظر کر کے ہمت نہیں ہارتا۔ اس کا مسلک ہے کہ:

عقل در اسباب میدارد نظر عشق میگوید مسبب را تکم کر عشق ومحبت ہے ہی ہے کہ اسباب کے پیدا کر نے دائے کو د کھی)

کر نے دائے کو د کھی)

اس طرح اس مخص کوکوئی پریشانی نہیں ہوسکتی جو پھر بھی پیش آئے گاوہ اپنے ول کو یہ بھھ کرتسلی دے لے گا کہ "لن مصیبانا الا ما کتب الله لنا" (ہم کو ہر گز کوئی مصیبات نہیں پہنچ

عتی بجزاس کے کہ جس خداتع کی نے ہمارے واسطے لکھ ویاہے ) غرض بوری راحت تقدیر ہی کے ماننے سے ہے۔ فرض سیجئے کہ اگر دومخص ایسے ہوں کہ تمول میں بھی برابر ہوں دنیاوی عیش بھی دونوں کو برابر حاصل ہو عقل اور مزاح اور قوت وغیرہ سب میں میساں ہوں دونوں کے ایک بیٹا بھی ہو۔غرض ہر طرح کے سامان دونوں میں برابر ہوں کسی وجہ ہے ایک کو ووسرے برفوقیت نہ ہومگرا تنافرق ہوکہ ایک مسئلہ تقدیر کا قائل اور دوسرامنکر ہواور اتفاق سے ا یک ہی تاریخ میں ان دونوں کی اولا دمرجائے اور فرض کیجئے کہان کے مرنے کا ظاہری سبب میہ وا ہوکہ دولوں کی بیاری کی شخص ہونے میں اور علاج میں غلطی ہوگئی تھی۔ تواب ہتلا یے کہ ان میں ہے کس کا صدمہ جلدی ختم ہوگا اور کس کا صدمہ دیریا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو تفقری کا قائل ہے اس کو بہت جلد راحت تصیب ہوجائے گی کیونکہ صدمہ پڑتے ہی اس کو بیر خیال ہوگا کہ "مااصابكم من مصيبة فباذن الله" (جو يحميكي كينج تم كومصيبت من سياس وه خداك اجازت سے پینجی ہے) کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ نیز اس کوفورا خیال ہوگا کہ ممکن ہے اس کی موت ہی میں کوئی مصنحت ہو۔ان خیالات کے آتے ہی اس کا صدمتے م ہوجائے گا برخلاف منکرین تقدیر کے کہاس کوساری عمریہ کم لگارہے گا کبھی سویے گا کہافسوس میں نے فلال تدبیر نه کی ورنه ضرور میں کامیاب ہوتا اورلز کا نیج جاتا بھی کہے گا کہ فلاں بدیر ہیزی نہ کی جاتی تو ہرگز ندمرتا۔غرض ای طرح کے پریشان کن خیالات میں تمام عرفلطال پیچاں رہےگا۔اب میں بوچھتا ہوں عقلاء زمان ہتلائے کہ اس موقعہ پر پریشانی کا دفعہ کرتا اور راحت حاصل کرنا ضروری ہے یانبیں اگر ضروری ہے تو ذرا مہر بانی کرکے بتلاد یجئے کہ سوائے مسئلہ تقدیر کے مانے کے اور کون می الی صورت ہے کہ اس مخف کی پریشانیاں دور کردی جائیں اور اسے راحت نصیب ہوجائے۔افسوں شریعت نے کتنایا کیزہ مسئلہ ہم کودیااور ہم نے اس کی بیقدر ک\_ ہماری وہ حالت ہے کہ گدھے کو دیا تھا نمک اس نے کہامیری آ تکھیں مچھوڑ دیں۔ شدت وحي كاعالم

حضور صلی الله علیه وسلم نے ۲۳ برس تک وی کا بوجد اشا اشا کراس کی سختیاں برداشت کر کے ہم کوزروجوا ہردیئے اور ہم نے سنگریزوں کی طرح ان کی تاقدری کی۔وی کی شدت کا بید عالم تفی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنبم کی ران پر زانوں رکھے بیٹھے تھے۔ اس وقت وئی تازل ہوئی حضرت زیدرضی اللہ تی کی عنفر ماتے ہیں "کا دان تو حتی فتحدی" یعنی کہ جھے کو ایب معلوم ہوتا تھا کہ میری ران پاش پاش ہوج ہے گی ۔ ایک مرتبہ آپ اور بیٹھ گئی ۔ غرض کتانی حالت بیل وئی نازل ہوئی اس قد رشدت تھی کہ اونی سہار نہ کی اور بیٹھ گئی ۔ غرض کتنی تکالیف برداشت کر سے عالم غیب سے فیوض لیے اور آپ کو مفت دیے۔ گویا تن کر کے عالم غیب سے فیوض لیے اور آپ کو مفت دیے۔ گویا تن کر رک کا گھیت کا ٹا آٹا بنایا 'پکایا اور لقمہ تیار کر کے آپ کے مند بیل رکھ دیا مگر آپ ہیں کہ اس کو مند سے باہر کھینک دیتے ہیں۔ صاحبوا اگر قیامت میں نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی دریافت فر مالی کے میر سے احکام کی تم نے کیا قدر کی تو بتلا وُتم کیا جواب دو سے میں سیت مضمون شفقت کے ان کا ذکر آگیا۔

مصل مقصو و

اصل متعوور بیان کرناتھا کر حضور سلی التدعلیہ وسلم کو چونکہ کفار بہت ست تے سے (اور جب آئ کل مرعیان موافقت ہی طرح طرح سے حضور صلی الشعلیہ وسلم کی روح مبارک کو صدمہ ویتے ہیں تو وہ لوگ تو کا فر شے آپ کو مانے بھی نہ سے جت جت اساتے کم تھا) اور آپ غایت شفقت رکھتے تھے تو آپ کو ان کی مخالفتوں سے بہت فم ہوتا تھا اور ان کے مال کو سوچ کر بہت کر ہمت کر ہمت کر ہمت کر جمت تھے اور چونکہ واقعات بہت زیادہ تھے جن کی وجہ سے فم بھی ہمت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے جا بجا آپ کی تم پی فرمائی ان میں سے ایک مقام ہی جس کو تالوت کیا گیا۔ چنا نچہ ای کی تم پیدوتا نمید میں اس آیت سے پہلے فرمائے ہیں: "اندھا تندلو الله نمی ہوئے ہیں اور فماز کو پورے تھو تی ساتھ اوا کرتے ہیں اور فرا کو پورے تھو تی ساتھ اوا کرتے ہیں) لین آپ کے انڈارے مختفع ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ قلب میں خشیت ہواور خدا کی اطاعت ہواور بیاس سے معراہیں اور آگے فرمائے ہیں "و ما یستوی الاعمی فدا کی اطاعت ہواور بیاس سے معراہیں اور آگے فرمائے ہیں "و ما یستوی الاعمی والبہ سے والبہ ہو گئے اند ہے اور دیکھنے والے ) کہ اند ہے اور بینا تاریکی اور ورس بیاور دھو پر برابر نہیں ہو گئی تو یہ لوگ تو اند ہے ہیں اور ان کے قلب تاریک گھن ہیں نور سے یا در میں تاریک تو یہ لوگ تو اند ہے ہیں اور ان کے قلب تاریک گھن ہیں نور سے یا ور میں تاریک گھن ہیں نور سے اور دیکھنے والے ) کہ اند ہے اور بینا تاریک گھن ہیں نور سے یا در ویکھنے تو یہ لوگ تو اند ہے ہیں اور ان کے قلب تاریک گھن ہیں نور سے یا در ویکھنے تو یہ لوگ تو اند ہے ہیں اور ان کے قلب تاریک گھن ہیں نور سے یا در ویکھنے تاریک گھن ہیں اور ان کے قلب تاریک گھن ہیں نور سے اور دیکھنے والے ) کہ اندر ہو تا تاریک گھن ہیں نور سے اندر ہو تا تاریک گھن ہیں اور ان کے قلب تاریک گھن ہیں تاریک گھن ہیں تاریک گھن ہیں تاریک گھن ہیں تاریک گھن ہو تا تاریک گھن ہیں تاریک کیا تاریک کی تاریک کے تالیا تاریک کی تاریک کو تاریک کی ت

پھر یہ کیونکرمنتفع ہو سکتے پھر آپ ان کے حالات سے ممکنین کیوں ہوتے ہیں۔ آگے ارش و ے. "ان الله يسمع من يشآء ومآانت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير" ( بيتُك خدا تعالىٰ سناتے ہیں جس كو جاہتے ہیں اورنہیں سنا سکتے ان لوگوں كو جو قبروں میں ہیں نہیں آ پ مگر ڈرائے والے ) کہ خدا جس کو جا ہیں سناویں آ پ ان لوگوں کو جو کہ بے حسی میں مثل مردول کے ہیں نہیں سائلتے۔ (آپ اس عم میں نہ پڑیں) آپ تو ایک تذرير بين \_ آ گُرُمات بين "الم تو ان الله انؤل من السمآء مآء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها و غرابیب سود" (کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بیٹک اللہ تعالی نے اتارا ہے آسان سے یانی۔ پس نکالا ہم نے اس کے ذریعہ ہے رنگ برنگ کے پھل اور پہاڑوں سے تھلے سفید اورسرخ پھرجن کےرنگ ہیں اورانو کھے تایاب سیاہ پھر) حاصل بیے کہ جس طرح ثمرات مختلف ہوتے ہیں ای طرح اعیان بھی مختلف ہیں۔ آ سے ارشاد ہے: "و من الناس اور جانوروں میں ہےان کا رنگ بھی اس طرح مختلف ہوتا ہے ) کہانسانوں میں چو یا وَل میں سب میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں پھراگر بیلوگ بھی اس طرح طور کے ہو گئے تو تَعِبُ كِيا بِ-آ كُفرهاتِ بِينِ "انما يخشي الله من عباده العلمؤا" (بيتكاس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں ) لیعنی اوپر معلوم ہوا ہے "انعا تنذر الذين يخشون الخ" كرائذ ارب انفار موتوف بخشيت يراور يهال فرمات ہیں کہ خشیت ان لوگوں میں ہوگی کہ جن لوگوں میں علم ہو کہ غم کی حد

فلاصہ بیہ ہوا آپ کے انڈارے وہ منتقع ہوسکتا ہے جس میں خشیت ہواور خشیت ان میں ہوگی کہ جن میں علم ہوتو آپ کے انڈارے منتقع ہوسکتا ہے جس میں منتقع وہ لوگ ہوں کے جن میں علم ہوکیسی کامل سلی فرمائی اور منتہا کیسی اچھی چیز پر رکھا کہ وہ محسوس ہے تا کہ آپ کی پوری پوری سلی ہوجائے کہ جہاں آپ علم دیکھیں وہاں اہتمام بھی کریں اور جہال بیرنہ ہو

وہاں غم نداُ تھا تھیں اوراس آیت ہے گئی فائدے معلوم ہوئے ۔ایک تو یہ کہ علی ءکو جا ہیے کہ وہ الیوں پر بھی شفقت کیو کریں۔ دوسرے مید کی جم کی بھی ایک حد مونا جا ہے کہ اس حدے آگے ته برُ ها جائے۔حضورصلی ابتدعلیہ وسلم تو توی تھے ہم ضعیف ہیں اگرغم کا زیادہ بارہم پر پڑے گا تواندیشہ ہے کہ ہم کو ہ بخو ابیانہ ہوج ئے توالیے لوگوں کے لیے زیادہ استمام کے بھی در پے نہ ہوں۔ میشر بعت کی خولی ہے کہ اس نے افعال حسنہ اور اخلاق حسنہ کی بھی صدود مقرر کردیں كدان ہے آ گے نہ پڑھا جائے میں اس كى پچھنفسیل كرتا ہوں۔حضورصنی اللہ علیہ وسلم فراتے اس "اسئلک من خشیتک ماتحول به بیننا وبین معاصیک" (ایس آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے الیے خوف کی جو ہمارے اور آپ کی نافر انی کے ورمیان حائل ہوجائے ) اور بیاس لیے بیان کرتا ہوں کہ آج کل کے عقلا معلوم کرلیں کہ تعلیم محمری صلی انتدعلیہ وسلم کس قدر غامض ہے کہ کوئی پہلواس میں چھوڑ انہیں گیا۔اگر کوئی صاحب کہیں کہ ہم تو اس کے قائل ہیں اگر منکر ہوتے تو ہ رے سامنے اس کا بیان کرنا ضروری تھا تو میں کہوں گا کہ حضورا گر قائل ہواور واقعی دل ہے یہ کہتے ہوتو پھرا حکام نبوی صعبی الله عليه وسلم ميں دخل کيوں دينتے ہواورا گرتم کوکسي حکم کی حکمت نہيں معلوم ہوتی تو اس کو خاموثتی کے ساتھ مان کیوں نہیں لیتے ۔ آج کل ایسے تو کم ہیں کہ وہ بیں کہہ دیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرتھم پر حکمت ہے اور فلا ں تھم میں کوئی حکمت معلوم نبیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ ہے حضورصلی التدعلیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ مولو یوں کا بنایا ہوا ہے اور بیمرض اس ز مانے میں بھی تھا كه كفار حضور صلى الله عليه وسم كي نسبت بيكها كرتے تھے كه جو پچھ آپ كہتے ہيں بيرخدا كا كلام نہیں بلکہ آپ کا تراشاہواہے چونکہ ریے تکذیب آیات کی تھی آپ کواس سے حزن ہوتا تھا۔ سبب محزن سركار دوعالم صلى التدعليه وسلم

جس پر بیر آیت سلی کے لیے نازل ہوئی "قلد نعلم اند لیحزنک الذی یقولون فانھم لایکذبونک ولکن الظالمین ہایت الله یجحدون" (تحقیق کہم جائے ہیں کہ بے شک وہ آپ کورنجیدہ کرے گا وہ لوگ جو بد کہتے ہیں پس جینک وہ آپ کوئیس جھٹلاتے لیکن بینک (یہ) ظالم ہیں قدائے تعالیٰ کی آیوں کا انکار کرتے ہیں) اس کی مشہور

تفبیریہ ہے کہ ہم کومعلوم ہے کہ آپ ان کے اقوال سے مغموم ہوتے ہیں سوآپ کیوں غم کرتے ہیں۔ بیلوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے بیاتو خدا کی آینوں کی تکذیب کرتے ہیں مگر مير ان د يك اس آيت كي تغييريد ب كه بم كومعلوم ب كدآب كوان كاتوال سار في موتا ہے کیونکہ وہ لوگ آپ کونہیں جھٹلاتے کہ آپ اس پرصبر کرلیس بلکہ ظالم خدا کی آپنوں کی تكذيب كرتے ہيں جس پرآپ كومبر ہوئى نہيں سكتا اوراس كوكوئى تفيير بالرائے نہ منجھے كيونك تفسير بالرائے وہ ہے کہ جو قاعدہ شرعیہ وقو اعدعر ہیے ہے خلاف ہواور بیتفسیر نہ قواعدعر ہیہ کے خل ف ندشر عید کے بیمضمون کے حضور صلی الله علیہ وسلم کواپنی برائی سنتا اتنا نا کوار نہ ہوتا تھا جتنا خدا کی برائی سننا۔خود صدیث ہے ثابت ہے۔قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بجائے محمر (صلی القدعلیہ وسلم ) کے مذمم رکھا تھا اور یہی نام لے کرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے حضور صلی القدعلیہ وسلم کو بھی نا گوار نبیس ہوا بلکہ ایک مرتنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیارشاد قرها كم "انظروا كيف صرف الله عني تشتم قريش يشتمون ملعما ويلعنون مدمما وانا محمّد" (ويَعُوسُ طرح بجيرويا خداتعالي نے قريش كي كاليوں كو جو كاليال دیتے برائی کئے ہوئے کواورلعنت بھیجے برائی کیے ہوئے (محمہ ) کوحالانکہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہوں کفار محمصلی القدعلیہ وسلم کو بجائے محمد (تعریف کیے ہوئے ) ندم (برائی کیے ہوئے ) کہا كرتے ہتے) (نعوذ باللہ) اور خدا كو برا كہنے ہيں بھى آپ نے اس قتم كى توجيہ ہيں كى جك آ ہے کو بخت نا گوارگز رہا تھا ج ہے جس انداز ہے بھی وہ برا کہتے۔

## مثال تفبير بالرائ

تفسیر بالرائے کی مثال میں آپ کو بتلا تا ہوں آج کل کے روش و ماغوں میں سے ایک صاحب نے ربوا کو حلال لکھا اور فرہ بیا کہ "احل الله البیع و حوم الوبوا" (القدت لی نے کا کے حلال فرما یا اور سود کو حرام کردیا ہے) میں بیلفظ ربوانہیں بلکہ ربابضم الراہے جس کے معنی بین الحکیتے کے گو یا یہ فاری کے مصدر ربودن سے ہاور فرما یا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اعراب تو قرآن می پر محصور الاولال نے جو چا ہا عراب لگا دیا۔ غرض قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورنے اس واسطے ہوا تھا کہ وہ اوگ قدا کو گاری تھا تھا کہ وہ اوگ قدا کو

برا بھلا کہتے تھے۔ اگر حضور صلی القد علیہ وسلم کو برا کہتے تو آپ کواس قد رنا گوار نہ ہوتا۔ ای
طرح ہم لوگ بھی خوش ہیں کہ آج کل کے روش دیاغ جو پھے الزام لگاتے ہیں ہمیں پرلگاتے
ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھے ہیں کہتے مگر ان پراتنا افسوں ہے کہ انہوں نے محض اس
وجہ سے کہ کسی قول میں ان کو کوئی حکمت معلوم نہیں ہوئی اس قول کو قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
ہونے کا انکار کردیا۔ میں ان سے دریا فت کرتا ہول کہ صاحبوا کیا تمہاری عقل تر م حکم کو حاوی
ہوئی ہے ہرگر نہیں جب بیہ ہے قوبس تمہاری بیرحاست ہوئی جا ہے کہ:

زباں تازہ کردن باقرار تو نینگیختن علمت ازکار تو (زبالسے تیرے اقرارے تروتازہ کرٹا)

### علماء كووصيت

اورا گرعقل سے کام لوتو صاف طور سے معدوم ہوجائے کہ علاء سے جوبہ ہو چہاجا تا ہے کہ فلال حکم میں کیا حکمت ہے ہیں را سر غنطی ہے اور علاء کو بھی وصیت کرتا ہول کہ خواہ مخواہ شققت کرکے جواب کی مصیبت میں نہ پڑیں اس کو یوں بچھنے کہ اگر کسی نج کے یہاں آپ کا کوئی مقدمہ ہواوروہ کسی قانون کی روسے اس مقدمہ کوف رخ کر دیتو کیا آپ اس کے بنگلے پر چہنے کر ہیں دیا حکمت ہے اورا گرآپ دریا فت پر چہنے کہ یہ دریافت کر سے جیس کہ اس قانون کے تقر رمیں کیا حکمت ہے اورا گرآپ دریافت کریں تو کیا نج ہیں کہ اس قانون کے حکمت بتلائے اور سمجھا دے کہ یہ وجد ہے اگر کہنے کہ ضروری ہے تو میں آپ کوتو انین کے متعلق چند سوالات و بتا ہوں فر را مہریائی فرما کر ان کی حکمت بتلائے اور سمجھا دیا ہوں فرما کہ ہون کہ ماروں کی محمد ہے تو میں اور حکمت بتلانا واضع قانون کا منصب ہے تو میں کہتا ہوں کہ علی یہی تو عالم قانون ہے واضع قانون ہیں واضع قانون نہیں پھر ان سے کیوں تو انین شرعیہ کی گران سے کیوں تو انین شرعیہ کی متعیس دریافت کی جاتی ہیں اور ان کا از کارز بردتی کا جواب کیوں سمجھا جاتا ہے اورا گران کا حکمت سے دورا کو ان کا دور بردتی کا جواب کیوں سمجھا جاتا ہے اورا گران کا دور بردتی کا جواب کیوں سمجھا جاتا ہے اورا گران کا دور بردتی کا جواب کیوں تو میا ہو کیا وجو سے جوابوں کی قدر نہیں۔ انکارز بردتی کا جواب کی وقعت کے برابر علائے اُمت کے جوابوں کی قدر نہیں۔

بانی اسلام صرف خداہے

اورعلاء توکی واضع قانون ہوتے خوو ہارے حضور کریم صلی القدعلیہ وسم بھی واضع و بانی قانون نہیں ہیں صرف عالم و حاکم بالقانون ہیں اور یہیں سے مسمانوں کی ایک اور غلطی ہتلاتا ہوں کہ اکثر مسلمان حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کو بانی اسلام کے لقب سے ملقب کرتے ہیں حالانکہ یہ خت ضطی ہے۔ یہ لقب عیسائیوں نے سجویز کیا تھا کیونکہ وہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کو نبی نہیں مانے بلکہ آپ کے احکام کو آپ کا تجویز کر دہ کہتے ہیں مگر مسلمانوں نے محض تقلیداً یہ لفظ مانے بلکہ آپ کے احکام کو آپ کا سلام صرف خدا ہے حضور صلی القدعلیہ وسلم کی وہ حالت ہے کہ:

اختیار کر رہیا ۔ صاحبو! یا در کھو بانی اسلام صرف خدا ہے حضور صلی القدعلیہ وسلم کی وہ حالت ہے کہ:

در ایس آ مکینہ طوطی صفتم داشتہ اند آپ یہ استاد از ل گفت بگو میگو یم

در پن الميه عول م درسته به مد شان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

مولا تافرماتے میں کہ:

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود (ان کا کہا ہوا ہوا ہے اگر چہ عبداللہ کا کہا ہوا ہے اگر چہ عبداللہ (محصلی اللہ علیہ وسلم ) کے زبان مبارک سے نکلے )

تو آپ کا ارشاد خدا کا ارشاد ج: "و ما ینطق عن الهوی ان هو الا و حی
یو حی" (ووائی خواہش ہے کہ خہیں ہولتے وہ تو وی من جانب القد ہے جوان کی طرف
ہیجی گئی) اور اس ہے اجتہاد کی نفی نہیں ہوتی آپ اجتہاد فر ماتے ہے گروہ بھی جب کہ دی
اس کی تا ئید کرتی یا دی اس پرسکوت کرتی تھم میں وی کا ہوجا تا تھا کہ اس کا مشکر بھی و ہیا ہی
کا فرتھ جیسے وی صریح کا مشکر آپ صلی القد علیہ وسلم کی شان بالکل الی ہے کہ ایک شخص کے
ہاتھ میں با سری ہواور وہ اس کو ہجار ہا ہوتو ظاہر میں جو پچھ آ واز نگلتی ہے با سری ہے گئی ہے
ناواقف یہی سمجھتا ہے کہ سے بانسری بول رہی ہے لیکن جو جانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ
بانسری کے ایک دوسرا منہ بھی ہے جو بجانے والے کے منہ ہے ملا ہے ہیں ہوائی والے کی
آ ووز ہے جو کہ اس منہ ہے ہو کر بانسری میں آ رہی ہے اور بانسری ہے طاہر ہورہی ہائی

دو دہاں داریم گویا ہمچونے کی دہاں پنہانست درلہائے وے

ادر لیج شجرہ وادی ایمن نے انی اٹا اللہ کہا تھا لیکن کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ وہ آ داز شجرہ کی

ادر لیج شجرہ وادی ایمن نے انی اٹا اللہ کہا تھا لیکن کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ وہ آ داز شجرہ کی

می برگرنہیں بولنے والا کوئی دوسرا بی تھا شجرہ کش مظہر تھا تو جب شجرہ سے کلام خداوندی نے
ظہور کیا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جمان سے کلام خداوندی کا ظہور ہوتو کیا
تجب ہے اور جب یہ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام کہ ب سے ہوئے مگر ہمارا
گذاتی کچھا یہا بگڑا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی سب چیز دل کوچھوڑ دیا ہے اور غیر تو مول کی ہر چیز
کو اختیار کرلیا۔ اگر چہ وہ ہم کو اور ہمارے نہ ہب کو مصر ہی ہو۔ چن نچہ بانی اسلام کا لقب
کو اختیار کرلیا۔ اگر چہ وہ ہم کو اور ہمارے نہ ہم نے بھی اس کو اختیار کرلیا علیٰ ھذا معاشرت کہ
عیسائیوں نے اپنے انکار کی وجہ سے دیا تو ہم نے بھی اس کو اختیار کرلیا علیٰ ھذا معاشرت کہ
اس کا ہم ہم پہلو ہم نے غیروں سے لے رکھا ہے وہ بی بات جوکل علاء کہتے تھے اور اس کو خاطر
میں نہ لایا جا تا تھا اگر دوسری تو ہم کرنے گئیں اس کی ضرورت ان کو بھی محسوس ہونے گی۔
میں نہ لایا جا تا تھا اگر دوسری تو ہم کرنے گئیں اس کی ضرورت ان کو بھی محسوس ہونے گی۔
میں نہ لایا جا تا تھا اگر دوسری تو ہم کرنے گئیں اس کی ضرورت ان کو بھی محسوس ہونے گی۔

چنانچے علاء نے مدت تک نہایت شدومد کے ساتھ کہا کہ علاء کی ایک ایسی جماعت ہونی جاہیے کہ وہ صرف خدمت دین کا کام کریں دوسرا کوئی کام ان کے سپر دنہ ہوتو علاء پر اعتراض کیا جاتا تھ اور سوال کیا جاتا تھا آخر بیلوگ کھا کیں گے کہاں ہے حالانکہ بیا عمراض واقع میں اینے او پرتھانہ کے علاء پر۔

حملہ برخود میکنی اے سادہ مرد ہمچوآں شیرے کہ برخود حملہ کرد (اپ او پر حملہ کرتا ہے) ہو لیے او پر حملہ کرتا ہے) ہو لے مرداس شیر کی طرح جواپ او پر حملہ کرتا ہے) اس کو آپ ایک مثال ہے سمجھے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم نے نکاح تو کیالیکن بیتو بتلاؤ کہتم کھاؤ گی کہاں ہے۔اب میں آپ ہے یو چھتا ہوں کہ دہ بیوی اس کو کیا جواب دے گئ میاں جب میں تمہارے نکاح میں آپ نے تو میری تمام ضروریات کا تکفل خود بخو د تمہارے ذمہ ہو گیا اب میں تم سے لے کر کھاؤں تی نے خلا صداس جواب کا بیہوا کہ میں چونکہ تمہارے کام میں محبوں ہوں اور محبوس کا

نفقہ "من له المحبس" پر ہوتا ہے اس لیے میرانفقہ تم پر ہے تو حضرات مدت تک تو مولوی خاموش رہے مگراب آپ صاف صاف کہلاتے ہیں تو سننے کہ مولوی آپ کی خد مات میں محبوس ہیں تو با قاعدہ ندکورہ ان کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے اور بیر قاعدہ تمدنی بھی ہے شرع بھی اول شرع پہلوکو بیان کرتا ہوں۔خدا تعالی فرماتے ہیں:

"للفقرآء الذين احصروا في سبيل الله لايستطيعون ضريا

في الارض يحسبهم الجاهل اغنيآء من التعفف"

(اس میں حق ہے ان فقراء کا جو کہ القد کے داستے میں کھڑ ہے ہوئے ہیں زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حاصل ان کونی گمان کرتے ہیں ان کے سوال نذکرنے کی وجہ ہے) کی طاقت نہیں رکھتے۔ حاصل ان کونی گمان کرتے ہیں ان کے سوال نذکرنے کی وجہ ہے) ویکھو! لام للفقر آء میں استحقاق کا ہے لیمنی پیلوگ اس کا استحقاق رکھتے ہیں کہ اگر ند

دوتو نالش کرکے لئے سکتے ہیں۔ گودنیا میں نالش نہ ہو سکے لیکن خدا تعالی کے ہاں قیامت میں ویکھیے گاکتنی ڈگریاں آپ پر ہوتی ہیں۔ خدا تعالی نے آیت میں ان لوگوں کو بفظ فقراء فر فر وہا ہے۔ فقیر آن کل کے عرف میں ایک ذلیل لفظ ہے مگر بیزات اگر ذلت ہے جیسا کہ تمہ رے نامعقول عرف نے بچھ لیا ہے تو صرف انہی لوگوں کو ہیں ماری دنیا کے لیے فر ماتے ہیں: "یا یہا الناس انتم الفقر آء الی انگه" (اے لوگو اتم سب اللہ تعالی کے

محتاج ہو) تو ہم کوتو فخر ہے کہ ہم خدا کے فقیر ہیں۔ یا اگر قلاش وگر دیوانہ ایم مست آں ساقی وآں پیانہ ایم (ہم اگر مفلس اور دیوانہ ہیں لیکن پھراس ساقی اوراس پیانہ ہیں مست ہیں)

علماءا موروين ميں وقت ہيں

غرض جولوگ دین کے کا مول میں وقف ہیں ان کا حق آپ کے ذمہ ہے اور عدامت وقف ہوں ان کا حق آپ کے ذمہ ہے اور عدامت وقف ہونے کی ہیے ہے کہ "لایستطیعون ضربا فی الارض "یہ وہی بات ہے جس کو آپ ہروئے گئے ہیں کہ سالوگ اپانج ہوجاتے ہیں۔صاحبو! بیشک اپانج ہیں اور کیوں نہ ہوں جب خدا تعالی فرماتے ہیں کہ ان میں طاقت ہی نہیں کہ دوسرے کام میں لگیں کریں اگر طاقت ہی نہیں کہ دوسرے کام میں لگیں

اس مسئلے کو میں ایک مثال وے کر زیادہ واضح کرتا ہوں ہی رے اطراف میں ایک صاحب نے جو کہ سرکاری ملازم ہے ایک مطبع کرلیا شدہ شدہ حکام کواس کی خبر ہوئی تو ال کے نام ایک پروانہ آیا کہ یا تو نوکری ہے استعفیٰ دیدو ورنہ مطبع بند کردو۔ آخراس تھم کی کیا وجہ بہی ہے کہ مطبع کرنے کی صورت میں وہ نوکری کا کام پورے طور پرانجام نہیں دے سکتے تھاب تو غالباً تسکین ہوگئی ہوگی کیونکہ سفید رنگ والوں کا بھی اس پراتفاق ہے بیتو شری طور پرتھ اب میں تدنی طور پراس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ

#### حقيقت تنخواه

با دشاہ اور پارلیمنٹ کو جوتنخو اہلتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت رہے کہ تم م قوم کا ایک ایک چید دود د پییه جمع کر کے جس کوخزانه کہا جا تا ہے کیونکہ خزانہ واقع میں اسی مجموعے کا نام ہے جو کہ تمام قوم ہے چن چن کرجع کیا جاتا ہے۔ کسی عورت نے پوچھا تھ عورت ہے نوج کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا میاں تیرا میاں بس یمی فوج ہے تو آ ب کا پیسان کا پبیدای کے مجمو سے کا نام خزانہ ہے تو واقع میں خزانہ قوم کی چیز ہے۔اس کو منجھے کہاس فزانہ ہے جو تخواہ دی جاتی ہےاس کی کیا حقیقت ہےاس کی حقیقت ہے کہ چونکہ یا دشاہ اور پارلیمنٹ ایسے تو می کا موں میںمصروف ہے کہ وہ دوسرا کو کی کا منہیں کرسکتی اس لیے قوم کے مجموعہ مال میں ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو تو می کام میں مشغول ہواس کا حصہ قوم کے اموال میں ہے۔اگر کہا جائے کہ خزانہ تو سلطنت کی ملک ہوگیا توسمجھو کہ وہ سلطنت مجموعہ افرادتو م کی نائب ہےتو سلطان کے ہاتھ سے جو پچھ جی ر ہاہے وہ واقع میں قوم ہی کے ہاتھ ہے پہنچ رہاہے۔اگر چیقوم کا ہاتھ ایک تجاب میں دست سلطان کی آ رہیں آ سمیا ہے اب تو نا لبًا آپ بورے طور پراس کو بچھ گئے ہوں گے۔اس کو علماء مدت تک کہتے رہے گر چونکہ دوسری تو موں نے اس کوشروع نہ کیا تھا جیسے عیسا ئیوں کا مشن کہان کا خلاصہ بہی ہے تو ہمارے سلمانوں کوخبر نہتھی اور سمجھ میں ندآیا تھ کہاس کی کیا حقیقت ہے۔اب جبکہ ایک دوسری ہمسارہ تو م اٹھی اور اس نے جابج گروکل قائم کیے اور ا یک جماعت کی جماعت کوایئے ندہب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو اب بعض بعض

مسلم نوں کوجنبش ہوئی کے جب ہندوؤں نے اس کام کو کیا تو بیکام بیشک ضروری ہے۔ افسوں ہے تعلیم قرآن محرک ندہوئی' تعلیم حدیث سے جنبش ندہوئی' اقوال علیء سے ہوش نہ آیا'حرکت ہوئی تو ہرا دران وطن کی مثال دیکھے کر۔

#### خوف میں اعتدال

بات بھی دور پہنے گئی میں بیر کہ بر ہاتھا کہ جب صاحب جج کے اس جواب سے کہ ہم عالم ة نون میں ہم ہے حکمت کا سوال نہیں ہوسکتا' تسل ہوجاتی تو کیا وجہ کہ اقوال علاء ہے کسل نہیں ہوتی اوران کوز بردی کا جواب کہا جا تا ہے اور ان کو عاجز معجما جا تا ہے کیا ایسے منہ نے کلی ہوئی ب ت كدوه لا الدالا المدسے بھى آشنا نە ہو باوقعت بچى جائے اور دار ثان نبى صلى الله عديد وسلم کے جواب کو بھزیرمحمول کر نا نساد مذاق نہیں ہے۔ابعلاء کوبھی دیا ہے کہ وہ ضابطہ بررہیں اور کہددیں کہ خدا ہے پوچھوو ہی واضع قانون ہیں۔بس سنار کی کھٹ کھٹ ہے بیلو ہار کی ایک بہت اچھی ہے۔غرض بیمعلوم ہو گیا کہ گو قانون کی حکمت نہ بتلائی جائے مگر کوئی قانون ایسا نہیں کہوہ برِحکمت نہ ہوای لیے میں پینظیریں بتلاتا ہوں کہ جہاں حکمت معلوم نہ ہو**وہاں می**ہ سمجھو کہ حکمت نہیں ہے سووہ نظیر ہے ہے کہ حضور صلی اللہ عدید وسلم فر ماتے ہیں.''ا**وسنلک من** نہ مجھو کہ حکمت نہیں ہے سووہ نظیر ہے ہے کہ حضور صلی اللہ عدید وسلم فر ماتے ہیں.''اوسنل**ک** من خشيتک ماتحول به بينا وبين معاصيک" (ش آپ ے سوال کرتا ہوں آپ ے ڈرتے رہنے کا اس چیز ہے جو حاکل ہے ہمارے اور تیری نافر ، نی کے درمیان ) صاحبو! غور بجئے کہ حضور صلی القدعبیہ وسلم خداہے خوف ما نگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سرتھ یہ قبیرانگا دی ے كەخوف اس قدر بوكە گئاەند بوے وے اس ميں حكمت بيرے كەخوف جب حدے زياده یزه جو تا ہے تو موجب تغطل ہو جا تا ہے اور انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ و <u>یکھئے ہم لوگ پڑھتے</u> ہیں پڑھاتے ہیں گر بھتے وہی ہوگ جن کی شن یہ ہے کہ.

بنی اندر خود عدم انبیاء بے کتاب و بے معید و استا (اپنے اندرانبیاء عیبیم السلام کے علوم دیکھتاہے)

کدان کے اندر دراشت نبوی صلی الندعلیہ وسلم سے علوم انبیاء بھرے ہیں۔ چنانچہ الحمد متلہ میں بھی انہی کی تقلید کر کے کہتا ہوں کہ شدت خوف سے امور معاش اور امور دین

سب معطل ہوجاتے ہیں اس میں رازیہ ہے کہ جب کوئی چیز حد اعتدال ہے برحتی ہوتا ہو اوں اس کا اثر مباحات پر ہوتا ہے کہ ان کو ترک کر اتی ہے چھر جب اور غدبہ ہوتا ہے تو واجبات تک نوبت آئی ہے پھر جب بالکل ہی انتہا ہوجاتی ہوتی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ میں اس قدر گئہگار ایسا شریر ہوں تو میری مغفرت کس طرح ہوگئی ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ میں اس قدر گئہگار ایسا شریر ہوں تو میری مغفرت کس طرح ہوگئی کو دیکھا ہے؟ اور جب مغفرت نہیں ہوگئی تو کیوں بلا وجہ مصیبت بھروں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وہ کہتے تھے کہ دوز رخ تو میرے لیے ضرور ہی تکھی ہے پھر نفس کے حظوظ میں کیوں کسر رکھوں۔ چٹا نچانہوں نے اس قدرظلم کیے کہ پچھا نتہا ہی نہیں چھوڑی۔ بس جب اس مقام کا خصات خوات ہوں کہ اس جا ور وہ غیر محد ود ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اے خدا خوات خوف دے کہ وہ گنا ہوں ہے بچائے۔

اخلاق حسنه کی حد

صاحبوا کیا کوئی بتلاسکت ہے کہ کسی نے اخلاق حسنی حدبتد کی ہواور فر اتے ہیں کہ جھے شوق و لے لیکن "من غیر صواء مضوۃ ولا فتنۃ مضلۃ" (بغیر کسی نقصان پہنچانے والے کننے ہے) کہ وہ شوق اتنانہ ہوکہ میرے جم کو ضرر دے یا میرے بیم کو جب فتنہ ہوجائے کیونکہ شوق کا خاصہ یہ ہے کہ اول میرے بیم کو ضرر دے یا میرے بیم کو جب فتنہ ہوجائے کیونکہ شوق کا خاصہ یہ ہواں اس میرے جم کو ضرر دے یا میرے وال کا اگر جسم پر ہوتا ہے کہ سوزش قلب پیدا ہوتی ہے اور اس عبد اس کی شدت ہوتی ہے وال کا اگر جسم پر ہوتا ہے کہ سوزش قلب پیدا ہوتی ہے اور اس عبد اس کی شدت ہوتی ہے وال کا اگر جسم پر ہوتا ہے کہ سوزش قلب پیدا ہوتی ہوتی ہوئے میروری عبد اندان بیمار پڑ جاتا ہے اور تو ی مختل ہوئے گئے ہیں۔ حق کہ بعث سوق بہت بڑھتا ہے تو اس سے نہوتا ہے کہ جب شوق بہت بڑھتا ہے تو اس سے نہوتا ہے کہ جب شوق بہت بڑھتا ہے تو اس سے ناز کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور ہیت ضدا وندی کم ہوجاتی ہے اور گستا خانہ کلمات ربان سے نکلنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ناز کر نا ہرا یک کا کا منہیں ہے۔

ناز را روئے بہایہ بہجو ورد چوں نداری گرد بدخوئی گرد (نازکے لیے گذاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے اگرتم بید کھتے ہوتو بدخوئی کے پاس نہ پھٹکو) حضور صلی القد عدیہ وسلم نے دونوں کا علاج کیا کہ نہ مجھے اس سے ضرر ظاہری ہواور نہ ضرر باطنی۔

## حد شکن لوگ

جب معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو شفقت کی بھی ایک حد ہوتی جا ہے آج کل حدثتکن دونتم کےلوگ ہیں ایک اہل دنیا کہ وہ بھی حدثتکی کرتے ہیں اور دوسرے اہل دین کہ وہ بھی حدیث آ گئے بڑھ گئے ہیں۔اہل دنیا کی حد شکنی تو پیر ہے کہ وہ قوم پر الیمی شفقت کرتے ہیں کہ اس میں وین کا بھی ضرر ہوجاتا ہے بلکہ اکثر وں کا تو نصف محض قوم ہوگئ ہے وہ اگر ہمدردی بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ بیرہاری قوم ہے اس سے ہمدردی کرنا ضروری ہےاور ندہب پربھی قائم ہیں تو محض اس لیے کہ دنیا کی اقوام ترقی کررہی ہیں تو ہم کو بھی ترقی کرنی چاہیےاورتر تی بدوں اتفاقی کے ممکن نہیں اور اتفاق بدوں انتحاد مذہب کے ہونہیں سکتا تو ہم کومجبورا ایک ندہب ہررہنا جا ہے بلکہ دوسروں کواگر تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ اگر میہ ہمارے فدہب میں آ جا کمیں گے تو گویا ان کے نز و یک اسلام مطلوب لغیرہ ہے فی نفسہ وہ کوئی ق بل طلب چیز نہیں اگر اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ ترقی کا ممکن الحصول ہوتو ان کے نز دیک نمرہب کوئی قابل وقعت چیز ہےتو کیا وجہ کہ اس کے ایک جز کوتو لیااور دوسرے اجزاء کو چھوڑ ویا گیا مطلوب کا ہرجز مطلوب نہیں ہوتا ؟ جب ہوتا ہے تو ک وجه که حرمت سود کو چھوڑا'نم ز کو چھوڑا'صرف ایک اتفاق اور ہمدر دی کو لے لیا'ا کثر ویکھ گیا ہے کہ قومی چندوں میں ایک ایک روپہیکو نیلام کیا جاتا ہے اور وہ حارسو پانچ سو کا قروخت ہوتا ہے ۔ لانکہ ریکھلا ہوا سود ہے صرف ایک قوم کالفظ یا دکرلیا ہے۔بس صاحبو!غور تو كروقوم كى خدمت جومحمود بآخركس ليےاس ليے كه خدا كا تقم بے كه قوم كى خدمت كروتو جب خدا کو ناراض کر کے تم نے قوم کی خدمت کی تو وہ خدمت محمود کہاں رہی جب خدا ہی سے سلسلہ تو ڑ دیا تو توم سے جوڑ کر کیا فلاح ہوگی۔

ہزار خولیش کہ برگانہ از خدا باشد

(ہزاروں رشتہ دار جوخدا سے برگانہ ہیں اس ایک شخص پر قربان جواللہ تعالیٰ ہے آشاہو)

جب خدا سے برگا تکی ہوگئی تو کس کی قوم صاحبو! حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ تو خدا ہے برخواہ قوم نہیں بن سکتے بھر دیکھے سیجئے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو خدا کی نافر مال تھی کیا

کیا پھر مرض پر مرض ہے ہے کہ ان کی فداح کی صور تیں جوسو چی جاتی ہیں ان کے مداد کے متعلق آئ کل ہے بجیب مسکد نکلا ہے کہ جس طرف کثر ت رائے ہو وہ بات جق ہوتی ہے۔ صاحبو! بیدا یک حد تک صحیح ہے گر رہ بھی معلوم ہے کہ رائے سے کس کی رائے مراد ہے کیا ان عوام کالانف م کی ، گران ہی کی رائے مراد ہے تو کید وجہ کہ حضرت ہو دعلیہ السلام نے اپنی قوم کی رائے پر عمل نہیں کی ماری قوم ایک طرف رہی اور حضرت ہو دعلیہ السلام ایک طرف ۔ کی رائے پر عمل نہیں کی ماری توم ایک طرف رہی اور حضرت ہو دعلیہ السلام ایک طرف ۔ تخرانہوں نے کیوں تو حید کوچھوڑ کر بت برسی اختیار نہ کی کیوں تفریق قوم کا الزام سرلیا ای لیے کہ وہ قوم جابل تھی اس کی رائے جابلا نہ رائے تھی آئ کل سام ، پر بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے توم میں چھوٹ ڈال دی 'یہا تفاق نہیں ہونے و ہے ۔

## ا تفاق کی دوصور تیں

اوران پرناا تفاقی کاالزام لگانا عجیب بات ہے۔صہ حبوا اتفاق تم پیدا کروکہ جس صحیح مرکز پروہ میں تم بھی اس پرآ جاؤبس اتفاق کی حقیقت ہے۔ زبانی اتفاق

اورجس کوآپ حضرات اتفاق کہدرہ ہیں وہ مخص لفظ ہی ہے معنی نہیں۔ جیسہ مول نا روم رحمة اللّٰدعلیہ قرماتے ہیں:

میم واؤ و میم نون تشریف نیست نظامؤمن جزیخ تعریف نیست بیاله ورندان میں کیا رکھا ہے نرے الفاظ کا تو بیاله الفاظ تو صرف بہین نظامری کے لیے ہیں ورندان میں کیا رکھا ہے نرے الفاظ کا تو وی حال ہے کہ جیسے ایک بننے کا کارکن جیٹا کھاتے میں حساب جوڑ رہا تھا کہ پندرہ کا پانچ ہاتھ دوہ غیرہ نغیر ہے۔ ایک نقیر بھی وہاں جیٹا تھا اوران سب ماصلوں کوساتھ ساتھ جوڑ تا جاتا تھا شام تک سینکڑ وں تک نوبت پہنچ گئی اٹھتے وقت سوال کیا اس نے ناداری کا عذر کیا' سائل نے کہا کہ جھوٹ ہولئے سے کیا فائدہ ابھی تو میرے سامنے تو نے بینکڑ وں کے ماصل ہوئے سے کیا فائدہ ابھی تو میرے سامنے تو نے بینکڑ وں کے ماصل ہوئے ہیں واقع میں حاصل ہوئے۔

از برول چوں گور کافر پر طلل واندروں قبر خدائے عزوجل از برول طعنہ زنی بر بایزید وزدر ونت نگ میدارد بزید

(اوپر سے ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے کافر کی قبر زیورات سے لدی ہوئی ہے اور اندر ضدائے تعالیٰ کاغضب بھرا ہوا ہے ہا ہرتو پر بدکو برا بھل کہتا ہے اور تیرا باطن پر بدکور سواکر نے والا ہے تو جہال نرے الفاظ ہوں وہال محض ہاتھ لگنے ہے کیا جمع ہوتی ہے تو بہی آن کل کے اتفاق کے معنے رہ گئے جیں تو ایک شفقت تو یہ ہے کہ غل شور مچا کر و نیا کا بھلا کر لوچا ہے وین رہے یا بر باد ہو بلکدا گر مولوی پچھے کہتے ہیں تو جواب ویا جاتا ہے کہ بید نہی لوگ ہیں ہوں ہی کہا کرتے ہیں ان کے اس جواب ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں فد ہب کی پچھ وقعت نہیں ۔ جمھے ایک واقعہ بادآ یا اس ہے معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے دلوں میں فد ہب کی وقعت کس قد رہے۔

# جديدتعليم بإفتة حضرات كاحال

میرے ایک دوست لکھتے ہیں کہ آج بہال چندعقلاء جمع ہوئے اوراس میں گفتگو ہوئی کہ مسلمانوں کے تنزل کا اصلی سبب کیا ہے۔ بہت ی گفتگو کے بعد اخیر فیصلہ بیہ ہوا کہ اصلی سبب تنزل کا اسلام ہے جب تک اس کونہ چھوڑا جے گا اس وقت تک ترقی ناممکن ہے لیکن مجبوری ے کہ زہبی ضرورت روکتی ہے۔ صاحبوا کیا تجویز کے بعد بھی بیلوگ مسلمان رہے افسوس اسلام کو خار راہ بتایا جائے اور طرہ رہ کہ پھر بھی اینے کومسلمان سمجھتے ہیں۔ صاحبوا کیا بیالوگ اسلامی خیرخواه بی بان اسلام بمعنے توم اگر ہوتو ضرور اسلامی خیرخواه بین اورای کوآج کل شفقت سمجھا جاتا ہے گریہ شفقت کا ہیضہ ہے کہا یک بچے کواس کی ضدیر برابر کھلاتے ہی جلے جاؤ آخر نتیجہ کیا ہوگا یمی کہاس کا پیٹ مجھٹ جائے گا اور مرجائے گا۔ پس یہ خیرخوا ہی اسلام سے یکھ علاقہ نہیں رکھتی محرخوداسلام ہی کی ان کے قلب میں پچھ وقعت نہیں۔ایک قصداور یاد آیا کہ دیو بند میں ایک مسلمان جن براس نی تہذیب کا اڑیڑا تھا کہنے لگے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ایک ، صح نے ان سے کہا کہ میاں قیامت کے قائل ہونے میں کیا حرج ہے اگر بالفرض تمہارے خیال کے مطابق قیامت نہ ہوئی اورتم اس کے وجود کے معتقدر ہے تو تمہارے اس غلط عقیدے کاتم پر کوئی ضررنه ہوگا کیونکہ بازیرس ہی کرنے والانہیں اوراگر ہمارے خیال کےمطابق قیامت ہوئی اورتم اس کے منکر ہوئے تو یا در کھن بہت جو تیاں گئیں گے۔ بیجواب اصل میں حصرت رضی اللہ تعالیٰ عند ے منقول ہے جوانہوں نے کسی وہری کودیا تھااس کوسی نے قلم میں کیا ہے۔

قال المنجم والطبيب كلاهما لاتحشرا لا جساد قلت اليكما

ان صح قولكما فلست بخسارةٍ اوصح قولي فالخسار عليكما

(نجومی اور طبیب دونوں نے کہا کہ اجسام کوجمع نہ کیا جائے گا (مراد قیامت) میں نے كهامه بات تمهاري بى طرف أكرتمها راقول صحيح بيتو ميرا كون نقصان اكرميرا قول صحيح بهو كميا تو تہارای کھاٹا (نقصان) ہے۔

توان روش خیال صاحب نے ریکها کہ ریتواس کے سامنے دکئے کہ جس کو پچھا خمال ہو مجھے تو یقین ے کہ قیامت کوئی چیز ہیں (نعوذ بالله من شرور انفسنا) حضرات ایے بہت سے لوگ اس وفت ہم مسلمانوں میں اس نی تعلیم کی بدولت پیدا ہو گئے۔ گووہ زبان ہے صاف از کارنہیں کرتے کر ول میں محض انکار ہے۔ میرخوش آیک عہد بدار مسلمان کے پاس عید کے دن بہت سے مسلم ن مینے گئے تو وہ عہد بدار صاحب ان الوگول ہے کہتے ہیں آئ آئ آپ الوگول کی عید ہے افسوس ان کواسد می عید کا پی طرف منسوب ہونا بھی نا گوار ہوا اور لیجئے ایک مسلمان کلکٹر ہو گئے تھے ان کواسدام سے اس قدروحشت ہوئی کہا ہے انسلی نام کو بھی باتی ندر کھا اس کو کاٹ چھا نٹ کر کے انگریزی نام والی کے مسلمان بھی کہتے تھے۔

اسلام كامفهوم

صاحبوا پیر آئی اسلام کی ترقی تو برگز نہیں اسلام ایسی ترقیوں نے فی اور بیزار ہے بلکہ بی پوچھوتو اسلام کی ترقی تو تمہار ہے صوفی وضع بنے ہے بھی نہیں ہوتی۔ جب تک ایمان ول میں پیوست نہ ہوج نے کیونکہ اسلام کے معنی ہیں "شہادة ان لا الله الا الله وان محصداً رسول الله" (گواہی دیناس بات کی کہ خدا تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور جنا ہے جی سلی التد عدیہ وسلی التد تعالی کے رسول ہیں) اور شہادت میں بھہ دت آ بیت "اذا جنا ہوا ک المعنفقون الغ" (جبکہ آتے ہیں آپ کے پاس منافقین) توافق قلب ولسان خروری ہے تو ترقی شہادتیں کی بیہوئی کہ وہ دل ہیں رج جائے اور بیال ہوج ہے۔ فروری ہے تو ترقی شہادتیں کی بیہوئی کہ وہ دل ہیں رج جائے اور بیال ہوج ہے۔ قال را گذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو کی رسی تا اور ہزرگ بن جا اور ہزرگ کائل کے سرمنے یا بال (اعتراض و جواب) کوچھوڑ صاحب مال ہزرگ بن جا اور ہزرگ کائل

ووسرے عکم کہتے ہیں:

علم رسی سربسر قبل است و قال نے از و کیفینے حاصل نہ حال (رسی علم سراسر قبل و قال ہے اس ہے نہ تو کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور نہ سی مسلم کا حال ہیدا ہوتا ہے )

علم چہ بود آئکہ رہ جمایدت زنگ گمرای زول بر دایدت (علم وہ ہے جو تجھے راستہ وکھلائے اور تیرے دل ہے گمرای کے زنگ کودور کرد ہے) ایس ہو سہا از سرت بیروں کند خوف وخشیت دردلت افزول کند ( پیلم تمام خواہ شات نفسانی کو باہر نکال دیتا ہے اور خوف و عاجزی کو تیرے دل کے اندرزیادہ کردے )

تو ندانی جز بجوز لا بجوز خود نه دانی تو که حوری یا مجوز (توسوائے جائزاور تاجائز کے جوزی جانتا اور تو نہیں جانتا کددو شیزہ ہے یا بوڑھی عورت)

ایھا القوم الذی فی المدرسه کل ماحصلتموہ وسوسه

(اے دہ لوگو جو مدرسہ میں علم حاصل کرتے ہو جو کہ بھی تم نے حاصل کیا ہے دہ تحض وسوسہ ہے)
علم نبود غیر علم عاشق الشقی کا در کوئی علم کا را منہیں باتی تمام عدوم ابلیس شقی (سوائے علم عاشقی کے اور کوئی علم کا را منہیں باتی تمام عدوم ابلیس کی تلمیس ہے)
یہ جو وعلم جو قلب کے اندر پہنچ جائے گہی ترقی اسلام کی بیہ ہے نہ کہ مال ودولت کی ترقی بلکہ اگر ساری دنیا کے مسلمان نا دار ہوجا تمیں اور لگے زیر لگے بالاکی حالت ہوجا ہے تب بھی اسلام کی ترقی باق ہے کیونکہ اسلام فٹن اور چوکڑی کا نام نہیں تو بیہ جنٹی ترقی ہور بی ہے۔ اسلام کی ترقی نہیں ہے البتہ اہل اللہ کا اسلام اب بھی ترقی پر ہے۔ کو ان کے پاس خلام کی بری سامان نہ ہوائی جی سروسامانی میں بھی ان کی بیاحالت ہے:

میں اور میں میں اور میں اور میں ہیں کہ ناز بر فلک و تھم برستارہ کئم (شراب خانے کا مجاور ہوں لیکن مستی کے وقت و کچھ کہ فلک پر ناز کرتا ہوں اور سیاروں برحکومت کرتا ہوں)

اور کہتے ہیں کہ:

مبیں حقیر گدایان عشق راکیں قوم شہبان بے کمروخسرودان بے کلہ اند (عشق حقیق کے پر چلے کوخیریت جانو کیوں کہ بیقوم بادشاہ میں بغیر کسی سہارا کے ہوں اور بغیرتاج کے بادشاہ میں)

حضرات صحابة كاحال

آ خرصی به رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میں کیا بات تھی حالانکہ وہ حضرات ٹوٹی ہوئی ہوئی پی کیا بات تھی حالانکہ وہ حضرات ٹوٹی ہوئی ہوئی پیٹا سیوں پر بلکہ کنگریوں پر بیٹھے ہوئے سلطنت فارس و روم کا فیصلہ فرماتے تھے ملرکوئی مال و

دولت ان کے باس نیکھی اور نہ اس کی ہوں تھی اسی ہیے ان حضرات کوٹروت کے ہے ہے ذیرا بھی خوشی نہیں ہوتی تھی۔حق کے حضرت حباب رضی القد تعالی عند کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ روتے تھے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرہ یا کہاس کا انسوں ہے کہ ہم حضورصلی ابتدعدیہ وسلم کے زمان مبارک میں پیدداری کرتے تھے اور آج اس قدر ، ل ودولت جمع ہے کہ بجرمٹی میں دنن کرنے کے اور کہیں رکھنے کی جگہ نبیں۔حضرات! اگر وہ اصلی تر تی آپ کونصیب ہوجائے تو والله اس طاہری نمودکو آپ ہے در ہیے سمجھے لگیں۔ آپ کومعلوم ہوا کہان حضرات کے دل میں و نیا کی کیا قدرتھی آپ کی ساری عمرونیا پرتی میں گزری ہے س لیے آپ کو پچھ خبرہیں۔ تو نہ دیدی کیے سلیمان را جیہ شناسی زبان مرغال را ( تونے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کوئیں دیکھا' تو ہر ندوں کی بولی کو کیسے یہی ہے گا )

سلطنت کی قیمت

ا یک بزرگ نے ایک باوشاہ ہے یو چھا کہ اگر اتفا قاتم شکار میں نکل جا دَاورتن تنہا رہ جاؤاوراس وفتت تم كوشدت ہے ہياس ككے كەتمهارا دم نكلنے ككے اس وفت اگر كوئى شخص تمہارے پاس ایک پیالہ یانی ا، ئے اور نصف سلطنت اس کی قیمت ہترائے تو تم اس کوخرید او کے کہبیں اس نے کہ میں ضرورخر بدلوں گا' پھران ہزرگ نے کہا کہ اوراگرا تھ ق ہے تمہارا پیشاب بند ہوجائے اور کسی طرح ادرار نہ ہواورا یک شخص اس شرط پر کہ بقید نصف سلطنت اس کو دیدو پیش ب اتار دینے کا وعدہ کرے تو تم کیا کرو گے۔اس نے کہا کہ میں بقیہ نصف بھی اس کودیدوں گا تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ کی سطنت کی بیہ قیمت ہے ایک پیالہ یانی اورایک پیانہ بیشاب جس کے لیے آپ اس قدرمنہمک ہیں تو ان حضرات کو دنیا کا میزخ معلوم ہے ای لیے صحابہ نے توسیع سلطنت پر بھی دنیا کا کام نہیں کیا وہ کام کیا جس کی خبر حق تَحَالُى ئے وَل ہے: "الَّذَين أن مكنهم في الارض أقاموا الصلوة واتوالزكوة واموو بالمعروف ونهوا عن السنكو" (وه لوك اليے بين كه اگر بهم ال كوزيين ير حکومت دیدیں تو نماز قائم کریں گئے زکو ۃ ادا کریں گے اور نیک کام کرنے کا حکم دیں گے اور برے کاموں ہے منع کریں گے اور نیک کام کری)

بے مبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے اُم المؤمنین حضرت عاکشہ کی عجیب شان

کرتی ہیں: "وہل اہبحر الااسمک" (تہیں چھوڑتی ہیں لیکن آپ کے نام کو) کہ حضوراس وفت صرف آپ کا نام ہیں لیتی ورندول میں تو آپ ہی ہے ہوتے ہیں تو اگر آپ میں ان حضرات میں کوئی بات ہوئی بھی ہوتو باہم ایک کا دوسرے پر تاز ہے ہمارا مند نہیں کہ ہماعتراض کریں۔

حضرات صحابه گل عجيب شان

کانپور میں ایک صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے ایک مرتبہ اتفاق ہے میں ان ہے ملا انہوں نے وہی تذکرہ چھیٹرا اور حدیث پڑھی۔''من سب اصحابی فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله " (جس نے سحابہ کو گالی وی پس تحقیق کہاس نے مجھ کو گالی دی اورجس نے مجھے گالی دی پستحقیق اس نے التد تعالیٰ کو گالی دی) اور کہا کہ حضرت معاویہ رضی القد تعالیٰ عندے منقول ہے کہ وہ حضرت علی رضی القد تعالیٰ عنہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہہ دیتے تھے تو وہ اس حدیث کےمصداق ہو گئے۔ میں نے کہا کہ صاحب آپ نے غور نہیں کیا اس حدیث کے بیم عن نہیں جوآب نے سمجھے بلکہ اس کے معنے دوسرے ہیں ان کے بیجھنے کے لیے اول آپ ایک محاورہ سمجھنے کہ اگر کو کی شخص یوں کے کہ جو محض میرے ہیٹے کی طرف آ نکھا تھا کر دیکھے گا میں اس کی آ تکھیں نکال دوں گا تو اب بتلائے کہ بیدوعید کس مخص کے لیے ہے آیا ٹی دوسری اولا دے لیے بھی کہ اگروہ آپس میں لڑیں جھکڑیں تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گایا غیروں اور اجانب کے لیے ہے۔ طاہر ہے کہ اجانب کے لیے بیروعید ہے ہیں حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ غیر اصحاب میں ہے جو مخص میرےاصحاب کو برا کہاں کے لیے بیٹکم ہےاس کوئن کروہ کہنے لگے کہ بیہ ذ ہانت کی باتنیں ہیں میں نے کہا کہ صاحب پھر کیا غباوت کی باتنیں کہوں اس پر وہ شرمندہ ہ ہو گئے تو مجھے بہت جاب ہوا۔ای لیے میں نے اپنا یہ عمول کرلیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آ دمی مجھے بلاتا ہے تو اول بیشرط کر بیتا ہول کہ خلوت میں گفتگو کروں گا کیونکہ جلوت میں مُنْتَكُوكرنے ہے اکثر مخاطب لاجواب سوكرشرمندہ ہوجاتا ہے اور ميں اس كو باوجاہت

ل (الكامل لابن عدى٣:١٥٢١)

لوگوں کے لیے پہندنہیں کرتا۔ آخر میں ان کی شرم بوں اتاری کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سا ہے آپ پہندا چھا نے سا ہے آپ ہو گر بھیج دیا کریں تو بہت اچھا ہو۔ چٹا نچہ وہ اس سے خوش ہوئے اور تشری لکھ دینے کا دعدہ کیا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف دار کی کرے دوسر سے سی بہرضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف دار کی کرے دوسر سے سی بہرضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف دار کی کرے دوسر سے سی بہرضی اللہ تعالیٰ عند کے دوسر سے وقت گری میں چلے جو رہ ہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے ویکھ اپو چھا کہ امیر المونیمن کہاں چلے جو رہ ہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے ویکھ اپو چھا کہ امیر المونیمن کہاں چلے آپ نے فرمایا کہ بیت الممال کا ایک اونٹ غائب ہوگیا ہے اس کی تلاش کو جار ہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ دور تاش کر لیتا آپ کے دھنرت آپ نے اس کری میں کیوں تکلیف کی کسی کو تھم ویا ہوتا کہ وہ تلاش کر لیتا آپ نے فرمایا کہ اے عثمان شمید ان قیا مت کی گری اس گری سے اشد ہے۔

غرض کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ یہ لوگ ترتی پر نہ تھے۔ یہ حضرات اس ترتی پر تھے کہ ساری دنیا جانتی ہے بلکہ مانتی ہے حالانکہ نہاں کے پاس فٹن تھی نہ سامان آ رائش اور فٹن تو کیا ہوتی دنیا جانتی ہے بلکہ مانتی ہے حالانکہ نہاں جنگ تھی جب ایک فخص او ٹنی پر سوار فتح کی خوشخری واقعہ برموک ہیں جو کہ ایک عظیم الشان جنگ تھی جب ایک فخص او ٹنی پر سوار فتح کی خوشخری لیے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ روز اندا تظار خبر ہیں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے رہے ہے جنگ کی ملاقات ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں ہے۔ آیا ہے معلوم ہوا یہ موکی ہے ہے جنگ کا حال پوچھا وہ چونکہ پہچا نہا نہ تھا اس لیے کہ کوئی نشان خلافت نہ تھا کوئی تاج نہ تھا اس نے ان کی طرف النفات نہیں کیا اور او ٹنی دوڑ ائے ہوئے خلا جاتا تھا اور یہ او ٹنی کے ساتھ دوڑ تے جاتے تھے۔ جب آیا دی کی طرف قریب آگو تھے عذر لوگوں نے پہچا تا اور امیر الموشین کوسلام کیا اس وقت اس کومعلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت کی ۔ آپ نے فر بایا کہ ہیں نے جو قدم بھی اٹھایا ہے تھے عذر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت تھی۔ ایک ماری حالت کی ۔ آپ نے فر بایا کہ ہیں۔ یہ حواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت تھی۔ ایک ماری حالت کے کہ جوقد م اٹھتا ہے خود بنی اور خود بنی اور خود والی کی کیا ہے۔

## غيرقومول كي تقليد

ا یک صاحب معزز مجھ سے فر مانے لگے کہ میں بیرچ ہتا ہوں کے میرالڑ کا ایسا ہوجائے کہ پندرہ روپے میں گز رکر میا کرے اور حالت لڑ کے کی بیٹھی کہ پندرہ ہے زیادہ کا اس کا ایک کوٹ ہی تھا۔افسوس ہے کہ ہم کو دوسری قو مول کی تقلید نے بر باد کیا ہم تقلید کرتے ہیں اور و ہمجی بری باتوں کی۔انہول نے ہی ری تقلید کر کے اپنا گھر آ باد کرلیا اور ہم ان کی تقلید کر کے اپنی رہی سہی حالت بھی ہر باد کیے دیتے ہیں۔ دعوی ہے قو می ہمدردی کا اور اجنبیت یہ ہے کہ شہر میں رہنا بھی گوارانہیں'الگ جنگل میں جا کررہتے ہیں۔صاحبو! کیا تر تی اس پر موتوف ہے کہ قوم کا قرب بھی چھوڑ دیا جائے۔ دیکھتے! رئیسہ بھو بال والی سطنت ہیں آج کل کے ترتی یا فتہ لوگوں سے تو بہر صورت بہت زیادہ ترتی پر ہیں گرمعتر طور پر معلوم ہوا ہے کہا گرکوئی غریب رعایا میں ہے شادی وغیرہ میں ان کی دعوت کرتا ہے تو قبول کرتی ہیں۔ اب بیرحالت ہے کہ ہمارے روش خیال سب سے زیادہ دعوت کوذ کیل سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک لکھنؤ کی حکایت ماوآئی۔ ایک مولوی صاحب کی وعوت ایک ستے نے کی مولوی صاحب اس کے گھر جارہے متھے کہ ایک رئیس صاحب ملے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں جارہے ہوؤ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اس سقے نے دعوت کی ہے اس کے ہاں جار ہا ہوں تو رئیس صاحب فرمانے کیے کہمولوی صاحب آپ نے تو لٹیا ہی ڈبودی کیا سقوں کی دعوت بھی کھانے لگے۔مولوی صاحب نے بین کرتے سے فر مایا کہ بھائی میں تو دعوت میں نہیں جاتا یہ رئیس صاحب اس کو ذلت بیجھتے ہیں۔البیتہ اس شرط سے چاتا ہوں کہ ان رئیس صاحب کو بھی لے چل۔ چتانچہاس سنے نے ان کی منت کرنا شروع کی اب تو رئیس صاحب بہت گھبرائے اول تو عذر کیا تکر جب اس نے بہت ہی لجاجت کی اور دو جارہم رہنبہ آ ومیوں نے بھی جو کہ اتفا قاجمع ہو گئے تھے ملامت کی کہ ایک غریب آ دمی اس قدر لجاجت کرتا ہے اور تم مانتے نہیں عجب سنگدل ہوتو مجبورا ان رئیس صاحب کو ما ننا پڑا۔ آخر اس کے گھر گئے وہاں جا کر دیکھا کہ تمام گھر میں فرش لگا ہوا ہے اور سقے دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی ہاتھ چومتاہے کوئی یا وُل مکڑتا ہے آخر کھانا کھلایا اور خود غلاموں کی طرح کھڑے رہے جب وہاں ہے فارغ ہوکرآئے تو کہ کہ حضرت واقعی میں تعطی پرتھا آج مجھے معلوم ہوا کہ عزت و حرمت غرباء کے ساتھ د ہنے میں ہے میں نے آج تک سی تعظیم نہیں دیکھی تھی جوان لوگوں نے کی۔ بچ یہ ہے کہ محبت کے لوگ یہی میں رؤسا کو جو پچھ عزت نصیب ہوتی ہے اپنے نوکروں یا ماتخوں میں حق سے کہ ان لوگوں کی تعظیم صرف فل ہری تعظیم خوف کی وجہ ہے ہوتی ہے جھیے بھیڑئے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

غرض صحابہ رضی القد تعالی عنہم کی بیدمعاشرت تھی اور و بی حقیق ترتی تھی اگر دنیا میں اس کی ترقی ہوتو اسلام کو جیٹک ترتی ہے کیکن اگر ساری دنیا کے پاس مال وجاہ ہوجائے تو اسلام کی کچر بھی ترتی نہیں بیاتو اہل دنیا کی شفقت کے متعلق بیان تھا۔

## ابل دين كاشفقت ميں غلو

اب ایک شفقت اہل دین کی ہے کہ ان لوگوں کو جوش اٹھت ہے کہ جس طرح ہو سکے قوم کی اصلاح ہوجائے اس کوشش میں مختلف طرح کی مشکلات ان کو چیش آئی ہیں اور ان سے میں موجم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو بچھ مدارس یا بخشیں قائم کرتے ہیں ان سے مقصود صرف اپنا نفع ہوتا ہے کہ ہم کوخوب روبید بنے یا ہمارا خوب نام ہو۔ بیلوگ قومصلی ین فہرست میں شار ہونے کے قائل ہی نہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ داقتی وہ اصلاح چاہے ہیں اور ان کی کچی تمنا بہ ہے کہ قوم کی حالت درست ہوجائے مگر ان کوشفقت میں غلو ہوگیا ہو بال جیا اور ان کی کچی تمنا بہ ہے کہ قوم کی حالت درست ہوجائے مگر ان کوشفقت میں غلو ہوگیا ہوجاتی ہے اس میں اول تو جسمانی تکلیف ہوتی ہو وہر بعض اوقات دین کی بھی خرائی ہوجاتی ہوجاتی کے کہ اس کے اہم ام میں بعض ناجا نز طریقوں کا ارتکاب کرتا پڑتا ہے۔ تیسر سے بہت چیھے پڑنے سے عداوت ہوجاتی ہے۔ یا در کھو "لایکلف الله نفسا الا وسعها" خدا تعالی کے دربار میں وسعت نے زیادہ کی کو تکلیف تہیں دی جاتی ججہ تو حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے آگر ان کے پاس کوئی فہرست مجد کے چندہ وغیرہ کی لے کر ایا در سخط کرنے کی درخواست کرتا تو فر ہاتے کہ یہاں کوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہو کی دیواریں گی جی دیواریں گی جی دیواریں گی جی دیواریں گی جی دیواریں گی جو کی دیواریں گی جو کی دیواریں گی جی دیواریں گی جو کی دیواریں گی تو فر ہاتے کہ یہاں کوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہو کی دیواریں گی جی دیواریں گی جو کی دیواریں گی جو کی دیواریں گی جو کی دیواریں گی تو فر ہائے کہ یہاں کوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہو کی دیواریں گی جو کی دیواریں گی گوئی دوسرابنادے گائم

قیامت تک کا بندوست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے۔ بات بیہے کہ.

آرزد میخواه لیک اندازه خواه برتنا بد کوه رایک برگ کاه چار پارا قدر طاقت بار نه بر ضعیفان قدر ہمت کار نه (تمنا کرلیکن ایپ مرتبہ کے موافق کراس لیے کہ پہاڑ کوایک گھاس کا پیتر ہیں اٹھا سکتا چو پایوں پران کی طاقت کے بقدر بوجھ رکھ کمزوروں پران کی ہمت کے بقدر کام رکھ لیعنی کام بیروکر)

توبوجهای قدراً شاؤ کرتم ہے اُٹھ سکے۔ تر ہری شریف میں صدیث ہے:"لاینبغی للمؤمن ان یدل نفسه" (کی موس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ڈلیل كرے) كەمۇمن كوچاہيے كەاپنے كوذليل نەكرىء اگر صحابەر ضوان الله يېم الجمعين اس كى تغییر حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت نہ فر مالیتے تو آج کل کے مدعمیان اجتہا داس کے میہ معنی سمجھتے ہیں کہمومن کو بھٹا کپڑانہ میبننا جا ہیے بلکہ خوب بن سنور کرعمرہ پوشاک ہیں رہنا عاہے۔''ومثل ذلک''لکن صحابہؓ نے پوچے کرط کردیا''قالوا یا رسول اللّٰہ و ما یذل نفسه" (انہوں (صحابہؓ) نے کہااورایے نفس کو ذلیل کیا ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ن تغیر می فرمایا: "ان یتحمل من البلاء لم الایطیقه" (الیمصیبت کرس کے برداشت کرنے کی وہ اپنے اندرطافت نہیں رکھتا )اور اس سے بیھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ علیم اسلامی ذلت اختیار کرنے سے مانع ہے تکرآج کل روشن خیالوں نے ذلت کومولویت کا اثر سمجھ لیا ہے حالانکہ مولو یوں ہے زیادہ یمی لوگ اس ذلت کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے وہاں مثل دیگر قصبات کے بیرسم ہے کہ شادی میں دہن کے میانہ بربکھیر ہوتی ہےاس بکھیر کوبھنگی اٹھاتے ہیں چندروز ہوئے کہ دہاں شا دی ہوئی اوراس موقعہ برایک ولدادہ تہذیب جدیدنے ان بھنگیوں کے ساتھول کر بھیر کے پیے جمع کیے ، مشكل سے شايد تين حارآئے جيان كے باتھ كئے كيوں صاحب جب كالجول اور یو نیورش کے چندے کے واسطے بہاں تک گوارا کرلیا جاتا ہے تو اگر کوئی مولوی اسامی

ل (مشكوة المصابيح: ٥٣٠٣ كنز العمال: ٥٣٠٥)

مارس کے لیے چندہ جمع کرے تو اس کو بھک منظے کیوں کہا جاتا ہے؟ اوراس پر ذات کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ اوراس پر ذات کا طلاق کیوں کیا جاتا ہے۔ آخر جب نماز کا وقت آیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک ظریف نے ان کی خبر کی کہا کہ تم ہماری جی عت ہے الگ ہوجا ؤکیونکہ تم نجس ہو انہوں نے کہا کہ میرے نجس ہونے کی وجہ ان ظریف نے جواب دیا کہ چونکہ تم بھنگیوں کے ساتھ مل کر چیے اور اس وقت تم بوجھی پیدنہ آرہا تھ اور ان کو بھی اور ان کے ساتھ مل کر چیے اور اس وقت تم بوجھی پیدنہ آرہا تھ اور ان کو بھی اور ان کے پاک بدن سے تمہار ابدن می کرتا تھا مگر وہ ایبا باہمت تھا کہ اس کو اس کے پہر بھی اثر نہ ہوا کہ حرجب نیک لینے کا وقت آیا تو آپ وہاں بھی جاموجو وہوئے آپ کو بھی ملا الحمد شکس مولوی نے بھی ایس کی مگر چونکہ ان بچاروں کی صورت غریبانہ صورت ہو وہ ایک حرک ایک حرک معزز ہے یہ بھیک وہ مگ کر ایک حرک ان مربھی بھی معزز رہے ہو بھیک وہ مگ کر کے ہیں اور ان کی صورت چونکہ معزز ہے یہ بھیک وہ مگ کر کو ایسا نہیں ہوتا کہ اس جس چندہ کا نام بھی نہیں ہوتا کہ اس جس چندہ کی ترغیب نہ ہو سیدا کہ رسین مواحد بھی نے خوب تضمین فر مائی۔

ورپس ہر لکچر آخر چندہ ایست مرد آخر ہیں مبارک بندہ ایست (ہرلیکچرکے پیچے چندہ ہانجام کا دیکھنے دالا آ دمی خدامبارک بندہ ہے)
دوسرے یہ کہ بیضے مولوی آگر چندہ لیتے بھی ہیں تو دیا وُڈال کرنہیں لیتے کیونکہ دیاوُڈال کروہ لیتے کہ ان کے دیاوُ کا اثر ہی کیا ہے کہ ان کے دیاوُ کا اثر ہوان بیچاروں کا اثر ہی کیا ہے کہ ان کے دیاوُ کا اثر دونوں ہماعتوں کو کہتا ہوں کرتم کو اس حالت تک صرف تمہاری ضرورت سے زیادہ شفقت علی دونوں ہماعتوں کو کہتا ہوں کرتم کو اس حالت تک صرف تمہاری ضرورت سے زیادہ شفقت علی القوم لائی ہے ہی تم اس قدرشفقت کرو کہ جوتم کو تمہارے دین ہیں مصرف ہو بیضے اس لیے ناجا کر کوشش کرتے ہیں کم اس قدرشفقت کرو کہ جوتم کو تمہارے دین ہیں مصرف ہو بیضے اس لیے ناجا کر کوشش کرتے ہیں کہ بدون اس کے کام نہیں چانا ای طرح کام بند ہوجا کے گا گر ہیں تاجا کو کوشش کرتے ہیں کہ بدون اس حواب کے بعدتم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ ہم تقی گر لوگوں نے نہ مانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس جواب کے بعدتم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ ہم نے اپنے وطن ہیں ایک مدرسہ کر رکھا ہے گراس انداز سے کہنے کی سے چندہ مانگا جاتا ہے نہ ایس خواب کے بعدتم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ ہم

کسی کورز غیب دی جاتی ہے طعب ہے صاف کہددیا ہے کہ اگر تو کل کر کے رہیں تو رہیں ہم ذمہ واری نہیں کرتے۔ خدا تعالی نے دیا تو ہم دیریں گے گر باوجوداس استغناء کے اچھی خاصی طرح مدرسہ چل رہاہے بلکہ یہاں تک انتظام کیا کہ طلبہ کی دعوت بھی جس میں کسی کے گھرجا نا یزے قبول نہیں کی جاتی۔ اگر چہ دعوت کا کھانا لینا بھیک نہیں ہے تمر چونکہ آج کل طلبہ کی دعوت اکثر لوگ ان کو ذکیل سمجھ کر کرتے ہیں اس لیے ہم ان اس کو بھی قبول نہیں کیا اور میں و بے والوں کومشورہ دینہ ہول کہ اگر وہ طلبہ کو پچھے دیں تو عزت ہے دینا جا ہے وہ آپ کے مہمان ہیں۔ ویکھنے اگر آپ کا کوئی مہمان آ کرمسجد میں تھہرے اور کھانے کے وقت گھر جانے سے انکار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آیااس مہمان ہے کہیں گے کہ دروازے بر جا کر کھانا ہے آؤیامسجد میں جا کرخوداس کو کھانا ویں گے۔ پھرطلباء کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا جا تااور جبتم نے خودان کو در دازے پر بلایا تو گویاا ہے مہمانوں کوتم نے خود ذلیل کیا پھرکس منہ ہے خود ہی ان کو ذلیل کہتے ہو۔غرض بحمداللدمولو یوں کی حالت تو ایسی گئی گزری نہیں ہے۔ بہرحال میں دونوں جم عنوں کوکہتا ہوں کہانی بیدحالت تچھوڑ دواور کا م کوچھوٹے پیانے یرشروع کرونتم لوگ بیکرتے ہو کہ اول ہی ہے کام کو بڑے پیانے پر اُٹھاتے ہواس کے لیے لا بدی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے مجبوراً تم کوتا گوارکوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ کام کرنے کی مہل ترکیب

آیک بہل ترکیب آپ و بتلا تا ہوں کہ جو کام شروع کرنا ہوا تناشروع کیجے جو آپ الجی

ذات ہے کر کیس جب کام شروع ہوجائے گا اور دوسرے دیمیس گے خود بخو و تہاری مدوکریں
گے۔ ویکھے اسلام کا کام بھی یوں ہی ترقی پذیر ہواا گراسلام کا کام متعارف ضا بطے ہوتا
تو کم ہے کم ایک جماعت تو ہوتی حالانکہ وہاں صرف ایک تن تنہا حضورصلی القدعلیہ وسلم کا
مبارک وم تھا خدا تعالی اسلام کی ترقی کو بیان فراتے ہیں: "کوزرع احوج شطاہ فاذرہ النح" (بانداس کھیتی کے جس کو اس نے آگایا ہو پھراس کو ہلاک کردیا ہو) تو صاحبوا ترقی اسلام کی ہمیشہ یوں ہی ہوئی ہے۔خلاصاس تقریر کا میہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد معین ہے تم اسلام کی ہمیشہ یوں ہی ہوئی ہے۔خلاصاس تقریر کا میہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد معین ہے تم اسلام کی ہمیشہ یوں ہی ہوئی ہے۔خلاصاس تقریر کا میہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد معین ہے تم اسلام کی ہمیشہ یوں ہی ہوئی ہے۔خلاصاس تقریر کا میہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد معین ہے تم اسلام کی ہمیشہ یوں ہی تا تھی اس پر رہو چنا نبچہ اس آ برت میں اس مضمون کے متعلق حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی

کرشفقت ان لوگوں پر سیجے کے جن میں خداکا خوف ہواور ووجہ ، ہیں۔فر ، تے ہیں "اندها یخصی اللّٰه من عبادہ العلمؤا" (بیشک ڈرتے (خوف) کرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم ،) ایک بات تواس سے بیٹا بت ہوئی۔ دوسری بات اس آیت سے بیٹا بت ہوئی ہی سے علم ،) ایک بات تواس سے بیٹا بت ہوئی ۔ دوسری بات اس آیت سے بیٹا بت ہوئی ہے کہ حضورصلی القد عدید وسلم کا رتب نہایت عظیم الشان ہے کہ خدا تعالیٰ کو آپ کا مملکین ہونا کسی طرح منظور نہیں جب کوئی بات ہوتی ہوئی آسل فر ، ئی جاتی ہواتی ہواتی کے اور حضور صلی القد عدید وسلم کی شان تو اور بی ہے آپ کے اور بیا است کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا میں معاملہ ہے۔ فر ماتے شان تو اور بی ہے آپ کے اور بیا است کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا میں معاملہ ہے۔ فر ماتے ہیں: "لھم البشوی فی الحیو ق اللدنیا و فی الآخو ق" (بشارت ہے ان لوگوں کے لیے و نیا کی زندگی اور آخرت میں ) ان کی ہر دفت بی حالت ہے کہ

کوئے نومیدی مرد کامید ہاست سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست (ناامیدی کے راستہ کی طرف مت جا کہ امید بہت ہیں تاریکی اور اندھیرے کی طرف مت جا کہ بہت ہے سورج موجود ہیں)

کیمی ان حضرات کا دل منقبض نہیں ہوتا ہمیشہ شاداں رہتے ہیں اور کیونکر نہ رہیں ان حضرات کے پاس وہ چیز ہے کہ جس کے پاس ہوگی شداں ہی رہے گا بلکہ ان حضرات کے سرور کی میہ صالت ہے کہ ان کوسلاطین پر رحم آتا ہے اور لوگ تو ان کی فل ہری حالت پر رحم کر سے ہیں کہ ان ہوکوں مرے جاتے ہیں اور بہ حفرات کرتے ہیں کہ ان ہو چیا رول کو کھانے کوئیس ملیا' بھوکوں مرے جاتے ہیں اور بہ حفرات الل دنیا پر رحم کھاتے ہیں کہ ان کو ہمینہ ہور ہا ہے ہمیت تمام جسم ہیں سرایت کرتی ہے اور ان کوشستوں اور روز و کوشستوں اور روز و کوشستوں اور روز و کوشستوں ہور ہا ہے ان کو کہا دور ان سے لیے خوان نعمت تیار ہور ہا ہے ان کو کہا داروں پر رحم مت کروا پی حالت پر رحم کروان کے لیے خوان نعمت تیار ہور ہا ہے ان کو کہا جائے گا" محلوا و اشو ہو ا ھنیٹا ہما گئتم تعملون " (خوشی خوشی کھا وَ اور چیوَ اس چیز کی جائے گا" محلوا و اشو ہو ا ھنیٹا ہما گئتم تعملون " (خوشی خوشی کھا وَ اور چیوَ اس چیز کی جہ سے کہ محل کرتے ہیں اس کے ایک برزگ نے ایک بادشاہ کوایک قطعہ کھا ہے جس جس اپنا کھا نا اس کا کھا نا اپنا پہنا اس کا بہنا سب بیان کر کے آگے فرماتے ہیں:

نیک ہمیں ست کہ ہے مگذرہ راحت تو محنت دوشین ما (بینی ہے کہ در قریب کر درتی ہے تیری راحت ہماری گزشتہ راحت کی محنت ہے)

لینی *یون ہی کام چلنے دو۔* 

باش کہ تاطبل فیامت زند آں تو نیک آید ویا ایں ما (تو نیک آید ویا این ما فیاس کے فیم ریباں تک کہ قیامت کا نقارہ بجادی تیری ملکیت انجھی ثابت ہوتی ہے یاہاری) لیعنی اس روزمعلوم ہوجائے گا کہ کوئی حالت عمدہ تھی۔ غرض اہل و نیا کوان پررتم آتا ہے گر رتم کے قابل ورحقیقت وہ ہیں۔ حاصل یہ کہ اللہ والوں کے قم کے وقت اب بھی سلی ہوتی ہے تو اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلی فرمائی گئی ہے چونکہ تمہید میں بہت سا وقت شتم ہوگیا ہے۔

خشیت صرف علم سے ہوتی ہے

اس لیے مقصود کواب مختصرا بیان کر کے نتم کردیا جاتا ہے اور مقصود کے اختصار کا اس لیے مضا کھ نہیں کہ نتا گئے اکثر مختصری ہوا کرتے ہیں اور یہی راز ہے: "اللدین یسر "کا کہ یہ بیر مختص ہے مقصود کے ساتھ آئ کل ہمارے بھائیوں نے ملطی کی ہے کہ ہر جگہ "الملدین یسر " لے لیا حالا نکہ مصدات اس کا صرف نتیجہ ہے۔ ذرائع مراؤہیں مثلاً اگر یوں کہے کہ "الا کل یسو " تو اس کے معنے بینہیں کہ اکل کے ذرائع مثلاً کھیتی کرنا وغیرہ وغیرہ بیجی اس الا کل یسو " تو اس کے معنے بینہیں کہ اکل کے ذرائع مثلاً کھیتی کرنا وغیرہ وغیرہ بیجی آسان ہیں بلکہ معنے یہ ہیں کہ کھیتی وغیرہ کا جو نتیجہ ہے یعنی اکل وہ آسان ہے ہمارے ہمارے بھائیوں نے یہ معنی ہجھ لیے کہ نیما کی ضرورت نہ مداری قائم کرنے کی ضرورت نہ محنت و بھائیوں نے یہ معنی ہواں وطاعات کی ضرورت نہ مداری قائم کرنے کی ضرورت نہ محنت و بھی ہوا ورفت ہی کم رہ گیا ہے اس لیے اس کو خضرا بیان کیا جاتا ہے تو حضور صلی انشد علیہ وسلم کی سلم کی اس کو خشیت ہوا ورخشیت صرف علم ہے ہوتی ہے اس بیا جو دہی توجہیں کرتے آ ہے بھی غمرہ نہ نہ فرائے ہیں گرائے کہیں کرتے آ ہے بھی غمرہ نہ نہ فرائے ہیں کیا فضیلت ہواور شرط ہے اس کی کو خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشیت کا اور شرط ہے اس کی کو خسید ہے خشید ہے خشید ہے خشید کی کو خسید ہے کہ کی کو خسید ہے خشید ہے خشید کی کو خسید کی کو خسید ہے کہ کی کو خسید ہے کہ کو خسید کی کو خسید کی کو خسید کی کو خسید کی کی کو خسید کی کو خسید

ل والدرالمنثور ١:١٩٢١ الكشف الحفاء ١:٣٩٨)

علت تامہ خشیت کی نہیں اس جملہ کوطلبہ یا در تھیں۔آ سے چل کر اس سے کا م لیا جائے گا۔ اب بیدد کھیئے کہ خشیت جوموتوف ہے علم پر کیسی چیز ہے تو علم بھی اس درجے کی چیز ہوگی کیونکه موثو ف علیه واجب کا واجب اور مند وب کا مندوب ہوتا ہے تو نصوص میں دیکھنے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت کے برابر کوئی چیزمہتم بانشان اور اس سے زیادہ واجب نہیں' کس کسی مقام پر اس کو بلفظ تقوی بھی فرمایا گیا ہے جیسے "ھدی للمتقین" (ہدایت ہے متقین کے لیے) میں اس جملہ کی اگر چیدو سری تفسیر بھی ہے لیکن سیدھی تفسیر ہیہ ہے کہ تقویٰ کے معنی خوف کے لیے جائمیں اور معنی یہ ہول کہ ڈرنے وا یوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ جب خوف پیدا ہوگا تب ہی حق کی تلاش بھی ہوگی۔خوف وہ چیز ہے کہ اسلام بھی اس كى بدونت بچيلا بيرتونعلى طور برخشيت كامهتم بالشان ہونا ثابت ہوا۔ابعقلى طور پر ليجئے! ظاہر ہے کہ انظام عالم کا بقاء خشیت ہی ہے ہوتا ہے۔ دیکھئے انسان جو قبائے ہے بچتا ہے تو کیوں یا تو محض تعلیم ا خلاقی ہے بلاکسی خشیت کے یعنی اس لیے کہ بیاکام برا ہے اور برے کام ہے بچنا جا ہے مگر دنیا میں اس انداز کی طبیعتیں بہت کم ہیں کے صرف بیعلیم ان کے لیے ما نع ہوجائے۔فرض سیجئے کہ دوشخص ایک ساتھ سفر کریں اوران میں سے ایک سخف کے پاس ا یک لاکھرو ہے کا نوٹ ہے اور دوسرا تبی دست ہے اور ا تفاق ہے بید دنوں ایک پہاڑ پر پہنچ کئے جہاں کوئی و یکھنے والا بھی نہیں اور نہی وست اس دوسرے کا مخالف بھی ہے نہ ہا بھی اور خاندانی طور ہے بھی اور پہاڑ پر پہنچ کر اس تھی دست کے دل میں رویے کا لا کے پیدا ہوا اور نفس نے رائے دی کہ اس کو آل کر کے روپیدائے تیفے میں کرلواور بدقا در بھی ہوا۔ میں یو چھتا ہوں کہاس موقعہ پر کون چیز ہے کہاس کواس کے ارادے ہے باز رکھ سکے ونیاوی خوف تواس لیے مانع نہیں ہوسکتا کہ بیفرض کیا جا چکا ہے کہاس مقدم پر کوئی دیکھنے والانہیں غرض دنیا بھر کے سارے اجزاء تلاش کر کیجئے کوئی چیز سوائے خشیت خدا وندی کے ایسی شہ لے گی کہاس کواہیے ارادے سے روک سکے۔

نو دیکھئے اس غریب کی جان بچانے کے لیے اس موقعہ پر اگر کوئی چیز مدد کو پنجی تو وہ صرف خشیت اور مذہب ہے اس کے سواہزاروں صور تیں الی ہیں کہ اگر مذہب کی روک نہ

ہوتو انسا ٹ سی طرح نہیں ڈک سکتا۔ او دھ میں ایک سب جج مسممان کے ہاں دونعنق وارول كالمقدمة تعا- ايك فريق ايك لا كه روپيهاور دوسرا سواله كه روپيه رشوت كرينج- اب بتلائے کہ کس چیز نے ان کورشوت سینے ہے روکا' کیا تہذیب یا تعلیم نے ہر گزنہیں سینکڑوں تهذيب اورتعليم يافتة عام لوگوں كا گلا ديو كر دو دوجا رجارر و پهية تَك دصوں كر ليتے ہيں اورا گر سی مہذب نے اس ہے احتر از بی کیا تو اس وفت تک کہ جب تک قبیل مقدار میں ور نہاتنی بزی مقدار کے سامنے تہذیب میں ہرگز قوت نہیں رہ عتی بیصرف خدا کا خوف تھا جس کی بدولت وہ اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے اور دونوں کی رشوت لینے ہے انکار کرویا اورہم نے تو آج کل ایسے لوگ بھی و میکھتے ہیں کے تھوڑی مقدار بھی لینے ان کو عار نہیں۔ ایک عہد بدارکو کسی دیہاتی نے ایک روپہ پرشوت وینا جا بی ٰا تفاق ہے جیب ہیں ایک روپیدا ور ا یک ادھنا پڑا تھا چونکہ ہاتھ بند کر کے دیااس لیے پتہ نہ چلا اور بجائے روپیہ کے ادھن دینے نگاس عبد بدارنے اول لینے ہے انکار کیا مگر جب اس نے اصرار کیا تو لے لیا محمر پر جا کر جواس دیباتی نے جیب کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بجائے روپیہ کے ادھنا دے دیا ہے بہت شر ما یا اورشرم ا تا ۔نے کوان کے پاس آیا اور معذرت کر کے ان کور دیبید دیا اور ادھنا واپس ما نگا'ان حضرت نے روپہیمی لے سیاورا دھناوا پس نہ دیااور فر مایاوا پس کیوں دیں آخر پچھ آیا بی ہے گیا تونہیں تو بعض کی تہذیب تواس قدرستی ہوتی ہے کہ دو پیسہ میں بھی بک جاتی یہاور جن کی کچھ قیمتی ہے وہ محض تھوڑی مقدار ملنے کے دفت مانع ہوتی ہے ور ندا کران کولا کھ دولا کھ رویہ مے تو ہرگز نہ چھوڑیں۔غرض قبائح ہے روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو صرف مذہب اورخشیت خداوندی ہے تہذیب ہر گزنہیں روک سکتی۔

آج کل کی تہذیب

آج کل کی تہذیب کی حقیقت اور اس کا انہم اگر دیکھنا چاہیں تو کتاب مآل النہذیب مصنف مولوی قمرالدین صاحب مرحوم کودیکھیں اس کے ومقالے تیارہونے پائے سنے کہ ان کا انقال ہوگیا۔ انہوں نے جابجاد کھلایا ہے کہ اس تہذیب کامآل کی اہونے والا ہے اور ہرمضمون کے آخر میں پیظرافت آمیز جملہ بھی موجود ہے کہ "فویل یو منڈ للمھذبین"

(پس تہذیب یا فت لوگوں کے لیے اس دن خرابی ہے) اگراع تقادے بھی اس تا ب کو فد دیکھا جائے تو اس کوایک ناول بی فرض کر کے دیکھ لو۔ فلا صدیب کہ خشیت بی سے دین و دنیا کے انتظام کا بقاء بوسکتا ہے اگر خشیت نہ بوتو کھ بھی نہیں اورا یک نے انداز ہے بھے کہ اگر خشیت فلاب میں بوتو اس سے زمی بیدا ہوگی اور زمی سے افعال جمیدہ جن کی آج بھی تعلیم بوتی ہے جسے ایٹار وغیرہ بیسب با آسانی پیدا ہو کیس کے اور اس سے نظر می مراحسن صورت پر باتی رہے گا پس اس افلاق کو بھی روح تدن کہ جائے وہ بھی خشیت بی سے درست ہوتے ہیں لیکن خشیت کا موقوف علیہ م وین ہے کو نکہ جب تک کی چیز کا عم نہ ہوگا اس وقت تک اس کا فوف پیدا نہیں ہوسکتا ۔ ایک محفی کی گائے کو گئی تھی اس کی تلاش میں نکلاً رات کے اندھیر سے میں پیداتو چل نہیں سکا ایک شیر کو پکڑ اور یکھا 'سمجھا کہ گائے ہے کمر پر ہو تھ بھیر نے لگا جب معلوم ہوا تو روح بی نکل گئی تو واقعی یہ ون معرفت کے خشیت نہیں ہو سکتی۔

صاحبوا بین نے علم کے فضائل نہیں بیان کیے کیونکہ اول تو وقت نہیں ووسرے آج کل کے عقلا ، کونر بے فضائل سے تسکیس نہیں ہوتی جب تک کے عقل سے اس کی ضرورت ٹابت نہ کی جائے حالا نکہ عقل اس ورجے کی چیز ہیں کہ ہرامر میں اس کو مدار قرار دیا جائے۔ تکم عقل موجب پر بیٹانی اور شرع موجب راحت ہوتا ہے۔ خوب کہا گیا ہے

آ زمودم عقل دور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را (بہت زیادہ غور کرنے والی عقل کو میں نے آ زمالیا اس کے بعد اپنے کو میں نے دیوانہ بنالیا)

اور واقعی اگر عقل کو ہر بات میں تکم بنایا جائے تو ہم کو بڑی مشکل پڑے گی۔ مثلاً بیہ قاعدہ عقل ہے کہ منعم علیہ پر منعم کاشکر بقذر نعمت کے واجب ہے۔ پس اگر اس قاعدہ میں ہم عقل کو تکم بنا کیں تو ذراغور بیجے کہ ہم کو گفتی مشکل در پیش ہوگی کیونکہ ہر سانس کی آ مدور فت میں ہم پر و فعتیں ہیں۔ پیس اس طرح دن رات میں گفتی تعتیں ہم پر ہو کی اور ان کی کٹر ت کے لحاظ سے کتن شکر ہم پر واجب ہوا تو بتلا ہے کہ اس شکر کو کون اوا کر سکتا ہے اور شاوا کر وتو عقل مجرم تفیراتی ہو ہوئی کے دائر میں سے تھوڑی کی مقدار کو واجب

قرار دیا تو ہر جگہ عقل کی ٹا نگ اڑا نا سخت مشکل کا افھانا ہے مجبورا میں کہنا پڑے گا کہ:

ہزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

(بہت زیادہ غور کرنے والی عقل کو میں نے آ زمالیا اس کے بعد اپنے کو میں نے دیوانہ بنالیا)

ہاں عقل بیکار بھی نہیں وہ اتنا کا م دے کتی ہے کہ اس سے بیمعوم کرلیا جائے کہ حاکم کون ہے؟ اور جب بیمعلوم ہوگی تو آ کے عقل کو چھوڑ دینا چاہے۔ مثلاً بادشاہ کا بادشاہ ہوتا عقل سے معلوم ہوسکتا ہے گراس کے ہرقانون کی لم ہرگز ہر خض کو معلوم نہیں ہو تتی عقل کی عالت بالک گھوڑ ہے گئی ہوتا و کی گئے اگر آ پ کا ایک محبوب پہاڑ کی چوٹی پر ہواور آ پ سے حالت بالک گھوڑ ہے گئی میں دومیل سرئک اور دومیل پہاڑ کی چڑھائی ہوتو آ ب گھوڑ ہے کہ سواری ہوسکے گئی آ گے گھوڑ ہے کی سواری ہوسکے گئی آ گے جہاں سے کوبی زید شروع ہوا ہے وہاں سے گھوڑ ابیکار سے پس ای طرح نفر عیات کے زینہ جہاں سے کوبی زید شروع ہوا ہے وہاں سے گھوڑ ابیکار سے پس ای طرح نفر عیات کے زینہ علی عشل کوم کب بنانا اوند ھے مذکر نے کی کوشش کرنا ہے وہاں سے بیحالت ہوئی چا ہے کہ:

فضيلت علم وين

غرض آپ کومعلوم ہوا کہ علم دین کی چیز ہے کہ نظام عالم اس پرموقوف ہے۔ صاحبوا اس پہنیں کہتا کہ ساری د نیا عالم اصطلاحی بے گر بیضرور کہتا ہوں کہ علم دین خواہ وہ اردو میں ہو خواہ فاری میں خواہ عربی میں اور خواہ کتاب سے یاصحبت سے ہر خفص کوسیکھنا چاہے اور اس کے بعد تھوڑ اسما چہ کا خشیت کا بھی ضرور لینا چاہیے۔ اگر بیشبہ و کہ علم کے بعد تو خشیت ہو ہی جائے گی تو سمجھو کہ عم موقوف علیہ ہے اور شرط ہے خشیت کی نہ کہ خشیت کی عست تامہ جس کا خلاصہ یہ ہو گی گراس سے سالازم نہیں آتا کہ جہاں علم ہوگا خشیت بھی ضرور ہوگی اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ طلب اس جملہ کو یا در کھیں ۔ خلاصہ اس کا بیہ کہاس مقام پر دوشیہ ہور ہے جی ایک تو علاء کو ایک علاء کو ایک علاء کو ایک اس جائے گا کہ جہاں اس جملہ کو یا در کھیں ۔ خلاصہ اس کا بیہ کہاس مقام پر دوشیہ ہور ہے جی ایک تو علاء کو ایک عوام کو عماء کو تو ہو گا میں اللّٰہ من عبادہ العلمو ان ( بے شک خدا نے عوام کو عماء کو تو ہو گا ۔ نانہ ما یہ خشی اللّٰہ من عبادہ العلمو ان ( بے شک خدا نے اس خوام کو عماء کو تو ہو گا ۔ نانہ ما یہ خشی اللّٰہ من عبادہ العلمو ان ( بے شک خدا نے اس خوام کو عماء کو تو ہوں کے اس مقام کو تو ہو کہا ۔ خوام کو عماء کو تو ہو کہا کہ خوام کو عماء کو تو کہا کہ خوام کو عماء کو تو ہو کہا کہا کو تا کہ خوام کو عماء کو تو ہو گا کہ کو تا ہوں کے دو تھیں کو تو ہوں کے جو تا کہ خوام کو عماء کو تو ہوں کے خوام کو عماء کو تو ہوں کہ دو تھیں کو تو تو تو جو کو خوام کو تا کہ کو تو تو تو تو تو تو تو تا کہ کو تو تو تا کہ خوام کو تا کہ خوام کو تا کہ کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا ک

تعالیٰ ہے اس کے بندوں میں ہے علاء ہی ڈرتے ہیں ) فر مایا گیا ہے اور ہم عالم ہیں تو ہم میں خشیت بھی ہے اور جب خشیت بھی ہے تو ہم اس فضیلت میں داخل ہوئے اور مخدوم الخلائق دوارث نبی ہوئے حالانکہ بیغط ہے جسیا کہ تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ محض علم سے خشیت ہونا ضروری نہیں اس کے لیے تد ہیر مستقل کی حاجت ہوتی ہوتی ہوتی ہے حالانکہ ہم نے تو قر آن شریف کی آیت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم سے خشیت ہوتی ہوتی ہے حالانکہ ہم نے تو بہت سے عالم دیکھے ہیں کہ وہ دینیا کے بندے ہیں اوران کو خدا کا خوف کھے ہیں کہ وہ و دنیا کے بندے ہیں اوران کو خدا کا خوف کھے ہیں کہ وہ و دنیا کے بندے ہیں اوران کو خدا کا خوف کھے ہیں کہ وہ و دنیا کے بندے ہیں اوران کو خدا کا خوف کھے ہیں کہ وہ و دنیا کے بندے ہیں اوران کو خدا کا خوف کھی داکل ہوگیا۔ عوام کے اعتراض کا اکثر لوگ یوں جواب دیا کرتے ہیں کہ جس عالم کوخوف خداوندی نہ ہواس کاعلم معتد ہنیں ہے۔

پس جہال علم معتذبہ ہوگا و ہال خشیت ضروری ہے۔ بیجواب فی نفسہ تو صحیح ہے مکراس مقام برنبیں چاتا اس لیے کہاس برمغہوم آیت کا میہوگا کہ خشیت علم برضر ورمرتب ہوگی اورعلم ے مرادعكم مع الخشيت جوگا۔ پس خشيت مرتب جو كى خشيت بر \_ پس تقدم الشي على نفسه لازم آئے گااور بیددورمسری ہے۔خلاصہ بیہوا کہ خوف کا پیدا کرنا ضروری اوراس کا موتوف علیہ ہے علم ۔اس کو حاصل کر دلیکن علم حصول خشیت کی علت تامہ ہیں بلکہ اس علت کا ایک جزو ہے۔ دوسرا جزوقرآن شریف کے دوسرے مقام سے معلوم ہو۔ "یابھا اللین امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله" (ا\_ايمان والوا ضرا\_\_ \$رو اور جاہے کہ ہرنفس خور کرے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور اللہ تعالٰی ہے ڈرو) جس کا خلاصه بدہے کہ اول تقوی بمعنی خشیت کا حکم ہے پھرو لتنظر میں اس کا طریقہ ہے کہ ایت ا عمال کوسو حاکرواس کے بعد بطور نتیجہ کے ارشاد ہے کہ "اتقو ا الله الیعن لیعن بیغور وفکر کرو کے تو تم کوتفو کی دخوف حاصل ہوجائے گا۔علاوہ آیت کے تجربہ سے بھی معلوم ہے کہ نرے علم سے خشیت نہیں ہوتی بلکہ علم کے ساتھ غور وخوض کی ضرورت ہے۔غرض دو چیزوں کی ضرورت بهونی ایک توعلم دین کی کیونکه به نه بهوتو خشیت به دی نبیس سکتی کیونکه "اذا فات المشوط فات الممشروط" (جبشرط نوت موكَّىٰ تو مشروط بمي فوت موكيا) اور دوسري چیز یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھ کرخوب سو حا کرو کہ قیامت کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کرر کھا

ہے جب وہاں ہو چھہوگی تو ہم کیا جواب دیں کے جس کو دوسری جگہ فرماتے ہیں "افتوب للناس حسابھم وہم فی غفلة معوضون" (قریب آگیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور دہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں) اس سے ایک خاص اثر پیدا ہوگا اور جس کواصطلاح میں حال کہتے ہیں۔

اصلاح كيلئ تنين امور كي ضرورت

اصلاح میں بین امر ضروری ہوئے ایک عم دوسرا عمل تیسرا حال چونکہ جب تک حال نہ ہونرے علم وعمل سے کام نہیں چائے۔ شلا ایک فخص جانتا ہے کہ زنا حرام ہے اور اس پر عمل بھی کرے کہ زنا حرام ہے اور اس پر عمل بھی کرے کہ زنا ہے ۔ بیچار ہے لیکن اس عمل کو بقاء اس وقت نہیں ہوسکی جب تک کہ اس عمل میں صاحب حال نہ ہوجائے بغیر حال کے عمل ایسا ہے جسے بے انجن کی گاڑی کہ اس کو ہاتھ سے وکھیل کر پچھ دور تک لے جائے گیئن جہ س چھوڑ دیجئے رہ جائے گی کیونکہ اس میں آگے نہیں وکھیل کر پچھ دور تک لے جائے گئی کیونکہ اس میں آگے نہیں یا تو خود انجن بن جاؤ کہ تہمارے اندر آتش محبت اللی بھری ہوئی نہیں تو کسی انجن کے ساتھ ہولوا ورا گریہ بھی نہ ہوتو وہ بی حالت ہوگی جس کو پہلی مثال میں عرض کیا۔ حضرت عراقی کہتے ہیں : مولوا ورا گریہ بھی نہ ہوتو وہ بی حالت ہوگی جس کو پہلی مثال میں عرض کیا۔ حضرت عراقی کہتے ہیں :

صنما رہ فلندر سزا وار بہن تمائی کہ دراز ودور دیدم رہ ورسم پارسائی (اے ضم قلندر کا راستہ لائن ہیا گرتو جھے کو دکھائے اس واسطے کہ میں پارسائی کے راہ و رسم سے دور دیکھتا ہوں)

پارسائی ہے مراد کمل محض ہے کہ دور دراز رستہ ہے بلکہ اس رستے میں اکثر نبیت بھی خراب ہوجاتی ہے۔ ای کوفر ماتے ہیں: خراب ہوجاتی ہے اورا خلاص کے ساتھ ریاشامل ہوجاتی ہے۔ ای کوفر ماتے ہیں: بزمیں چوہ جدہ کردم ززمیں ندا برآ مد کہ مرا خراب کردی تو بہ مجدہ ریائی

(جب میں نے زمین پر مجدہ کیا زمین سے ندا آئی کہ تونے ریا کے مجدہ سے جھے کو خراب کیا)

اور قرماتے ہیں کہ:

به طواف کعبه رفتم به حرم رجم ندا وند که برون در چه کردی که درون خانه آئی

(میں کو برمہ کے طواف کے لیے گیا جھے کوحرم کا راستہ نہ دیا اس واسطے کہ درواز ہ کے یا برتونے کیا کیاریکہ جس کے سب حرم میں داخل ہو)

غرض حال جربوتو عمل اکثر بریارتصور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بی بید ہی سیجھئے کہ زرا حال بھی کافی نہیں۔ جیسا کہ آج کل جہلاء نے برنگ تصوف اس کا دعوی کیا ہے کیونکہ اول تو قر آن شریف ہے مل کی ضرورت ٹابت ہے دوسرے عقلاً بھی حال کے لیے ممل لازم ہے کیونکہ بیمکن نہیں کہ ایک شخص محض صاحب حال ہواوراس کا حال بھی ظہور پذیرینہ ہواور بہی عمل ہو میکھوا کہ دت کے بعد محبوب سے ملاقات ہوتو کیا حال ہوتی ہے کہ اول تو اس کو و کیمنے بی اس کی تعظیم کے لیے زمین پر گر پڑے گا مجر جا کراس کو لیٹ جائے گا' کیا بیمکن و کیمنے بی اس کی تعظیم کے لیے زمین پر گر پڑے گا مجر جا کراس کو لیٹ جائے گا' کیا بیمکن ہے کہ مجبوب کو دیکھے اور اس کو حرکت بھی نہ ہو۔ بیل بی دیوار کی طرح کھڑ ار ہے تو اگر ان درولیش کو مجبت خداوندی ہے تو اس کا ظہور کیوں نہ ہوتا'اطاعت کیوں نہ ہوتی۔

خثيت حال

غرض علم بھی ضروری جمل بھی ضروری حال بھی ضروری پس "اندہا یعضی اللّه" میں خشیت حال ہاں ہے بھاء اور سہولت ہوتی ہے۔ گویا خشیت ہی ہے جمل کی بقاء ہوتی ہے۔ گویا خشیت ہی ہے جمل کی بقاء ہوتی ہے اس ہے جمل میں سہولت ہوتی ہے اس ہے جمل کی تو نیق ہوتی ہے کیونکہ جب تک چسکا نہ ہو کا مہ ہی جائے ہیں۔ و یکھے اگر رات کے مرنے کی ہمت نہیں ہوتی بلکہ حال ہی ہے دنیا کے کا م بھی چلتے ہیں۔ و یکھے اگر رات کے دو بے کہ جگر میں جانا ہوتو عین وقت پر بلاکی کے بیدار کے خود بخو و آ کھی طل جانا میں کی بدولت ہے اور صاحبوا یہی حال اور جاذب وہ چیز ہے کہ آپ کوتو کیا سونے دیااس نے تو محبوب حقیق تک کوتمہاری طرف متوجہ کرویا ہے۔ خوب کہا ہے:

ویتا اس نے تو محبوب حقیق تک کوتمہاری طرف متوجہ کرویا ہے۔ خوب کہا ہے:

(عشق پرناز کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدار میں لایا)

توزیخا کوتو کیا چین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیضے دیا:

توزیخا کوتو کیا چین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیضے دیا:

توزیخا کوتو کیا چین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیضے دیا:

توزیخا کوتو کیا جین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیضے دیا:

توزیخا کوتو کیا جین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیضے دیا:

توزیخا کوتو کیا جین ہوتی یوسف علیہ السلام کو بھی چین سے کنعان میں نہ بیضے دیا:

اس کے معنی مینہیں ہیں کہ ظاہر الفاظ ہے معلوم ہوتے ہیں بلکہ مراوز تارہے بدتا می اور ملامت ہوتا ہے ہمارے ایک اور ملامت ہے اور واقعی جو محض عشق کے رنگ میں آتا ہے بدنام ہوتا ہے ہمارے ایک ورست ہیں ڈپٹی کلکٹر جس روز ہے ان پر بیرحالت غالب ہوئی ہے دنیا ہے دل سر دہوگیا ہے اب مرف ان کو یہی ایک سیق یا دہے۔ بس کو یا بیرحال ہے کہ:

گرچه بدنامی ست نزد عاقلال مانمی خواهیم نگ و نام را (اگرچه نقلندول کے نزد یک بدنامی ہے گرہم نگ ونام کوہیں چاہتے)

بلکہ بدنامی ہے قلب میں اور جوش پیدا ہوتا ہے اور جمت برحمتی ہے اور ایول کہتا ہے کہ:

ساقیا برخیزو در دہ جام را فاک برسر کن غم ایام را (اے ساقی اُنھے تو اور جام دے تو اور زمانہ کے غم پرخاک ڈال)

أوز

گرچه بدنامی ست نزد عاقلال مانمی خواهیم نگ و نام را (اگرچه نقلندول کے نزد یک بدنامی ہے مگرہم ننگ ونام کونبیں چاہیے)

الحاصل اس كو يجيم بروانبيس ہوتی اس كابيہ فرہب ہوتا ہے: عاشق بدنام کو بروائے ننگ و نام کیا ۔ اور جوخود ناکام ہواس کو کس سے کام کیا (غرض جب میرمحبت اور جمال محبوب تک کومتوجه کر دیتا ہے تو آپ کوتو کیا چین سے رہے دےگا)

بس بیرهالت ہوتی ہے کہ:

مراور منزل جاناں چیامن وعیش چوں ہردم جرس فریاد میدارد کہ بر بندید محملها (مجھ کو جانال کی منزل میں کیامن وعیش جبکہ ہرسانس تھنٹہ فریا در کھتا ہے کیمل باندھو) كه ہروقت مفنی الج رہی ہے كہ چلوا ور بيدار ہو۔ دوسرى جگہ كہتے ہيں: ایں قدرہت کہ یا گئے جرے می آید اور کوئی رینہ سمجھے کہ واقعی تھنٹی بجتی ہوگی بلکہ مطلب ریہ ہے کہ تھنٹی کا کام جگا دینے کا ہے ان کے دل میں ہروفت ایک محرک تقاضا کرتا ہے اور وہی حال ہے ای نے بزرگوں کو بے چین کررکھا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ رات بھرروتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن سومن بیدا مکن (اے خدااس بندہ کوذلیل مت کرگر چہ میں براہوں میرے بھید کو ظاہرمت کر) ایک اور بزرگ کی حکایت کھی ہے کہ وہ رات بحر پریشان رہتے جب بیوی زیادہ تقاضا کرتی تو آ رام کرتے لیکن تھوڑی دریمیں پھر چونک کر اٹھ بیٹھتے اور فر ماتے کہ کیا کرول میہ آ يت بيس بوتي و يقي "يايها اللين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا" (احايمان والو!اہنے آپ اوراہل وعیال کوآگ ہے بچاؤ) حاصل ہیرکہ تقویٰ کے لیے فکرغد ضروری ہے کہ بوں سویے کہ اس کے لیے ایک خاص زاد کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے یاس نہیں ہم بالكل مفلس برا كنده ہيں بيابياا فلاس ہے كہونيا كا افلاس اس كےمقابلہ ميں بچھے بھی ہمیں ونیا كا قلاس آخرا يك دن ختم موجائع كا وراس افلاس كالمبيس خائمة بيس وبال بيرحالت موكى: که بازار چند آنکه آگنده تر حبید ست را دل پراگنده تر (بازاركتنايى سامان سے زیادہ مجراہوا ہے خالی ہاتھ والے كادل زیادہ پریشان ہوتا ہے)

که د ہاں کا بازارگرم ہوگا'ا قسام اقسام کی عمدہ چیزیں بھی ہوں گی تحرتمہاری جیب خالی ہوگی۔ ذراغورکر داس دفت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ مند کہ مار سے مصالب کی مند

روزاندا يخ محاسبه كي ضرورت

صاحبوا بنوز وقت باقی ہے اپنا علاج کر لواور زادراہ جمع کرلو" والمتنظر نفس" یک کلیہ ہے اللہ کے بندول نے اس کے جزئی طریقے نکال کر بتلادیے ہیں ان میں ایک طریقہ ہے کہ دن رات میں ایک وقت جویز کرلواوراس وقت بیٹے کرسوچا کرو سب سے اول ہیں وچوکہ فدا تعالیٰ کی کیا کیا تعیق ہم پر ہیں اس کے بعد بیسوچوکہ جمارا فدا تعالیٰ کے ساتھ کیا برتا و ہے ہم اس کی نعیق کا کس قدرشکرادا کرتے ہیں اور چھ بھی نہیں تو صبح سے ساتھ کیا برتا و ہے ہم اس کی نعیق کا کس قدرشکرادا کرتے ہیں اور چھ بھی نہیں تو صبح سے شام تک کے گناہ بی گن ڈالے اس کے بعد فور کرے کداگر ہی رائے برتا و کسی و مرے سے شعوصاً حاکم یا آتا ہے ہوتا تو وہ کیا کرتا اور جو چھ ذہن ش آئے اس کی بابت سوچے کہ فدا تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہ کرسکتا ہے اس کے بعد سوچے کہ میدان قیا مت بریا ہے آتی بات تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہ کرسکتا ہے اس کے بعد سوچ کہ میدان قیا مت بریا ہے آتی بات اس کے بعد سوچ کہ میدان قیا مت بریا ہے آتی بات اس کے بعد سوچ کہ میدان قیا مت بریا ہے آتی بات اس کے بعد سوچ کہ میدان قیا مت بریا ہے آتی بات سوچ کہ نہیں کا اجلاس ہور ہا ہے نہ کوئی ہیرسٹر ہے نہ کوئی وکیل ہے اور اس بھی نہور ہے کہ کوئی معقول جواب نہیں نہ کوئی میں میں کہ کوئی سے میر سے اس کی بازیرس ہور بی ہور ہی ہے اور میر سے پاس کوئی معقول جواب نہیں نہ کوئی میں کریناہ لوں بال ساسے جہنم ہے ملا کہ گرفتار کر کے جھ کو

یابد سے وکرے درست بدست وکرے

جہنم کی طرف لے جارہ ہیں۔ ہیں بیسوج کرفورام ہیج وہوجا وَاورنہا بِت کُر گُرُ اگر فدا تعالیٰ کی بارگاہ ہیں اپنے گنا ہوں سے تو بہ کروا وررونا ندا ہے رو نے کی صورت بنا وَاور بید عاکروکہ اے فدا میرے گنا ہوں کو معاف کراور جھے ہمت دے کہ جھے سے گناہ ند ہوں۔ بیت و رات کو کرے اور دن ہیں علاء کے رسائل لے کران کو پڑھے اور اپنے بچوں اور بیوی کو بیت و رات کو کرے اور دن ہیں علاء کے رسائل لے کران کو پڑھے اور اپنے بچوں اور بیوی کو بھی پڑھا وے۔ اگر چہنے اگر یزی ہی پڑھتے ہوں افسوس تم لوگ اولا دکو کندہ جہنم بنانے کے لیے پرورش کرتے ہوں صاحبو! جب ان کا ما آل بیہ ہوا تو ان کے پیدا ہونے سے اور پرورش ہونے ہے اور جھا تھا۔

مرا اے کا کھکے مادر نمیزاد ۔ وگر میزاد کس شیرم نمی داو ( مجھ کو کاش کہ میری ماں نہ جنتی اورا گریپیدا کرتی کوئی مجھ کو دود ھے نہ دیتا اور ان رسائل میں جہاں شہرواس کوعلاء ہے حل کرلو) خشیت پیدا کرنے کا طریقہ

جب بيەدوكام شروع كردو كےان شاءاللەخود بخو داىم ل كى تونىق ہوگى اور بيەحالت بهوجائے گی جس کوفرماتے ہیں "یابھا الذین امنوا اتقوا اللّٰہ وقولوا قولاً سدیداً يصلح لكم اعمالكم" (اے ايمان والو! الله تعالى سے ورواور كموسير عي بات ورست كردے كا وہ تہارے ليے اعمال كو) كەتقۇ ئى سے مراد شخصيت اور قولوا قولا سديداً ہے مراد اعمال جب بیدو کام جمع کرلو گے تو اس ہے خشیت پیدا ہوگی پھر اعمال خود بخو د درست ہوجا کی گے اور بیزندگی عمد وزندگی ہوجائے گی کھر ہوں کہ سکو کے کہ:

بر گزنمیردآ نکه دلش زنده شد به عشق شبت ست بر جریده عالم دوام ما ( ہر گزنبیں مرتا وہ مخص کہاس کا ول عشق سے زندہ ہو گیا' دنیا کے تمام اخبارات پر ہمارا دوام ثابت موكيا)

تم اپنی اس زندگی موجود پر کیا تاز کرتے ہوجیات بہ ہے جس کو حیات ابدی کہتے ہیں اورا کرکسی کوشبہ ہوکہ موت تو آئے گی پھرجد بدہ عالم پر دوام کہاں ہوا۔

توسمجھو کہ وہ موت طا ہری موت ہے وہ الی موت ہے کہ جس کی تم خودتمنا کر و گے کہ وہ آئے تو میر میولانی تجابات کی دیواراً تھے اور موت کے وقت یوں کہو گے:

وقت آل آید کدمن عربال شوم جسم بگذارم سراسر جال شوم (وه وفت آ گيا كه پيل برېنه بوجا وَلجِيم كوچپوڙ دول اور يالكل روح بوجا وَل) كوياجهم كے چھوٹے برخوش ہو كے۔اس ليے كہتے ہيں:

خرم آل روز کزیں منزل ویرال بروم راحت جال طلم وزیعے جاتاں بروم نذر كردم كرآيد بسرايعم روزي تادر ميكده شادال وغر لخرال بروم (میں خوش ہوں گا اس دن کہ اس ویران منزل (دنیا) سے چلا جاؤں گا۔ روح کا آ رام طلب کرتا ہوں اور جاناں کے دربار میں چلا جاؤں۔ میں نے نذر کی کہ آگر ہیدون غم کے ساتھ بسر ہو جائیں تا کہ شراب خانہ کی طرف خوش خوش غزل پڑھتا ہوا جاؤں) حکایت حضرت صاحب جی

اللہ اکبراکی خوثی ہے صاحبوا وہ اس موت کو اتنا خفیف جمجے ہیں کہ اس کی تمنا کرتے ہیں اور اس زیدگی کا ان کو ایسا یقین ہے کہ اس یقین کے بعضے آثارتک طاہر ہونے لگتے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے حضرت مرشد نے مرض الموت ہیں ایک بزرگ سے بید صیت فر مائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ ذکر ہود و کھے ان کو پورا یقین تھا کہ میں اس حیات کی وجہ سے استماع ذکر سے معلذ ذہ ہوں گا گھر اتفاق سے ان بزرگ نے کہا کہ مناسب نہیں حضرت ای پر راضی ہوئے اور کسی کو اس وصیت کی اطلاع نہیں ہوئی اتفاق سے جس وقت حضرت ای پر راضی ہوئے اور کسی کو اس وصیت کی اطلاع نہیں ہوئی اتفاق سے جس وقت جنازہ چلا ای کے ساتھ ایک عرب تھے انہوں نے لاکار کر کہا "ایھا الناس اذکر وا اللّه" بنازہ چلا ای کے ساتھ ایک کو با نے یو کر ہونے لگا نے کرامت ہے کہ ان حضرات کی تمنا پوری ہوکر رہتی ہے خوب کہا ہے زع ساتھ چنیں خواجی خدا خواج چنیں اور ایک دوسرے بزرگ بوری ہے جاتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کھیں کے خوب کہا ہے زع سے جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کھی کے میرے جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کہ میں جنازے کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کھی کے سیاتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کھی کھی کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کھی کے ساتھ بیا شعار پڑھتے چلیں نے بیدوسیت کی تھی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے ساتھ بیا تھی کے سات

مفلها نيم آمره در كوئ تو شيئًا للله از جمال روئ تو دست كبشا جانب زنبيل ما آفرين بردست و بر بازوئ تو

(مفلس ہیں ہم اور تیرے کو چہیں آئے ہیں تیرے ڈی انور کے جمال سے اللہ کے چھر بھے کو بھی ہاتھ اور بازویر)

لیے پچھر بھی کو بھی ہاتھ کھول ہماری بھیک کی جھولی کی طرف شاباش تیرے ہاتھ اور بازویر)
حضرات ااگر روح میں حیات نہتی تو ہے وصیتیں کیوں کیں اور فقط بیٹیں کہ بیش ان کہ یہ ان کا خیال ہی ہو بلکہ بعض اوقات آٹار کا بھی ظہور ہوا ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی حکایت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگیا اور جنازہ لے چلے تو جنازے پران کے قدس سرہ کی حکایت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگیا اور جنازہ لے چلے تو جنازے پران کے آبکہ خادم نے بیاشعار پڑھنا شروع کیے:

تخت بے مہری کہ بے ما میروی تو کیا بہر تماشا میروی

سر وسیمینا بصحرا میروی اے تماشا گاہ عالم روئے تو (ہمارا سروسیمین ہمارا وہ محبوب جس کا قد سروجیسا اورجسم جا ندی جیسا ہے جنگل کی طرف جاتا ہے ہوئی ہے دہارے بغیر جاتا ہے اے بیارے تیرا چہرہ تماشا گاہ عالم ہے تو تماشا گاہ ہے کہ ال جاتا ہے )

کھاہے کہ ہاتھوگفن کے اخد بلند ہوگیا۔ آخر یکس چیز نے ہاتھ بلند کرادیا تھا۔ پھر کیا یہ

ہمانغلط ہے کہ رق ۔ جبت ست برجریدہ عالم دوام ما۔ گر جھے خوف ہے کہ جہلاءان کو زندہ بجھ کر اس سے مرادیں ندہ کنے گئیں لیکن مرادیں ما تگنا زندوں ہے کب جائز ہے کہ برنقد میان کی زندگی کے ان سے جائز ہود وہ سرے ان سے ماگوتو وہ چیز ماگوجوان کے پاس ہؤمال ودولت یا اولادان کے پاس کہاں ہیں کہ وہ تم کو دیدیں گے ان کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کو سادی عمرانہوں کے پاس کہاں ہیں کہ وہ تم کو دیدیں گے ان کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کو سادی عمرانہوں نے ڈھوتھ ھااورای میں عمرین تمام کردیں یعنی خداتھائی سواس کواس کی مرضی کے موافق ان سے ماگوتو آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے اور اس کے حاصل ہونے کا طریق کیا ہے غلم دین بھواس بڑمل کرواوراس عمل کو حال بنالواس سے دین بھی درست ہوگا اور دنیا بھی دنیا اس معنی کوکہتم کوراحت کی فصیب ہوگی بنیس کہ بہت سامال مل جائےگا۔

اس معنی کوکہتم کوراحت کی فصیب ہوگی بنیس کہ بہت سامال مل جائےگا۔

اش معنی کوکہتم کوراحت کی فصیب ہوگی بنیس کہ بہت سامال مل جائےگا۔

تفسيرآ يت متلوه

آگے ارشاد فرماتے ہیں: "ان اللّه عزیز غفور" (بِشَک اللّه تعالیٰ ہوا زہروست بہت بخشے والا ہے) سیان الله! کیا بلاغت ہے کہ اول عزیز فرمایاس کے بعد غفور پرخاتمہ آیت کیا کیونکہ اگراس کاعکس کرتے کہ اول غفور فرماتے ہیں اور پھرعزیز فرماتے تو چونکہ خاتمہ ضمون جلال پر ہوتا اس لیے غلبہ خوف ہے مایوی ہوج تی کہ ہم تو اس قدر گنہگار اور خدا تعالیٰ ایسے قہار تو ہماری مغفرت کس طرح ہوگ ۔ برخلاف اس ترتیب کے کہ اس میں خاتمہ مضمون رحمت برفرمایا ہے جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اول پچھ باز برس ہوئی بھی تو انتہار حمت ہی پر ہوگ ۔ بہتر ایس شروع اور اب خدا تعالیٰ ہے دعا تیجے کہ وہ کی کو فی دے۔ آھین

# ملت ابراجيم عليدالسلام

سورتی جامع مسجد رنگون میں ۹ ربیج الثانی ۲ جنوری ۱۹۲۰ و کو دو گھنشہ ۲۰۰۰ منٹ تک بیان فرمایا۔ سامعین کی تعداد ۴ ہزار ہے زائدتھی۔

#### خطيه مانؤره

بشع الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

آلْحَمَّدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَلَا لِللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُولِدَى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ فَلاَ مُصَلّى فَلاَ مُولِدًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لَا شَرِيدًا فَوَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ أَمَّا بَعُدُ فَآعُودُ وَاللّهُ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيمُ . إِنَّ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّمُ . أَمَّا بَعُدُ فَآعُودُ وَاللّهُ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيمُ . وَسَلّمُ اللّهُ الرَّحْمَٰ لِللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيمُ . وَسَلّمُ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمَٰ لِللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيمُ . وسَمّ اللّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمُ .

ومن يرغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في اللغوة لمن الصالحين ٥ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين٥ (البترة من السلم)

ترجمہ:''اور ملت ابرا ہیں سے تو وہی روگردانی کرے گاجوا پی ذات ہی ہے احمق ہو اور ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شار کیے جاتے ہیں۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہتم اطاعت اختیار کروانہوں نے عرض کیا ہیں ہے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی ۔''

## دين كے اصل الاصول

جس آیت کی بین نے اس وقت تلاوت کی ہے اس بین ایک فاص مضمون آدکور ہے جس کو باقتضائے وقت بیان کے لیے اختیار کیا گیا ہے اور وہ مقتضائے وقت بیہ کہ بیتو سب حضرات کو معلوم ہے کہ رگون میں میرے حاضر ہونے کا بیس سے پہلاموقع ہے اس تے بل خضرات کو معلوم ہے کہ رگون میں میرے حاضر ہونے کا بھی اتفاق ہوا اور جب حاضری ہی کا نہ میرایہاں کوئی بیان ہوانہ یہاں میرے حاضر ہونے کا بھی اتفاق ہوا اور جب حاضری ہی کا انقاق نہوا تو موقع بیان کا تو کیا ملتا ۔ تو کو یا بیاول بیان ہے میرااس مقام پڑاس لیے جی یوں افغاق نہوا ہوا ور بیتو ہوا ہتا ہے کہ ایسے مضمون کے متعلق بیان کیا جائے جوسب میں اولیت کا استحقاق رکھتا ہوا ور بیتو ۔

ظاہر بات ہے کہ ہم لوگوں کی حالت کے مناسب بیان ہے تو دین ہی کا ہے تو دین کے اجزاء میں جوسب سے اول مقدم جز وہواس کواس وقت بیان کرنازیادہ زیبا ہے۔ ہر مخص جانتا ہے کہ وین میں اجزاء مختلف ہیں۔لیعن سمجھ اصول ہیں اور سمجھ فروع اور میجھی سب کومعلوم ہے کہ اصول ہمیشہ قابل تقدیم ہوا کرتے ہیں اور مقدم ہوا کرتے ہیں فروع پر۔ میہ بات بھی سب کو معلوم ہےاس کے علاوہ ایک تیسری بات اور بھی ہے جو سجھنے کے قابل ہے وہ بیر کہ خود اصول میں بھی دودر ہے ہوا کرتے ہیں ایک تو اصول اورا یک اصل الاصول تو ضرور ہوا کہ دین کے اندر بھی سب قتم کے اجزاء ہوں بعض تو فروع کہنے کے قابل اور بعض اصول کہنے کے قابل پھر حسب قاعدہ ندکورہ جواجزاءاصول کہنے کے قابل ہوں ان میں بھی ایک نہ ایک ایسی چیز ہوتی ے ہے جوان اصول کی بھی اصل ہوا ورجس کواصل الاصول کہہ سیس ۔اب رہی اس کی عین سو ہر شخص کومعلوم ہے کہ دین کے اندراصل الاصول کیا چیز ہے۔طاہر بات ہے کہ وہ الی چیز ہوگی جس کے مقابلہ میں نہ کوئی اصل معتد بدورجہ رکھتی ہونہ کوئی فرع۔ بیسب مقدمات بالکل ظاہر ہیں اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں کے فقلا ایک اجماعی عقیدہ کوفل کیے دیتا ہوں اس ے خود تعیمین اس اصل الاصول کی ہوجائے گی۔ بیعقیدہ اجماعی ہے اور منصوص ہے اور منصوص بھی بھی قطعی کہ ہدون اسلام کے کوئی طاعت مقبول نہیں۔ جب طاعت پرمقبولیت ہی مرتب نہ ہوئی تو کوئی چیز معتد بدنہ ہوئی اس کوسب مسلمان مانتے ہیں کسی سے خلاف وارد نہیں اور اگر کوئی خلاف کرے بھی تو وہ مسلمان نہیں کیونکہ نص قطعی کا انکار ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے صاف لفظول مين اس كي تضريح قرماوي بيه "وهن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه" (اورجو مختص اسلام کے سواکسی دوسرے دین کوطلب کرے گاتو وہ دین اس سے (نز دخدا) مقبول نہ ہوگا )اس آیت میں تو صاف نفی کردی ہے دوسرے ادبیان کے مقبول ہونے کی۔

یغیراسلام کے کوئی ممل مقبول نہیں دوئری آیت میں کوعنوان مختلف ہے کیکن معنون میں ہے۔ارشاد ہے:"ان اللہ ین عنداللّٰہ الاسلام" حصرے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وین فقط انسام ہے اس میں بھی نفی ہے دیگرادیان کی صحت کی اس کے علاوہ جا بجا جہاں اعمال کے نافع ہونے کا ذکر فرمایا ہے بیوتیدیں بھی ندکور ہیں۔"و ہو مومن و ہو محسن" بیقیدیں تصریحاً ظاہر کرتی ہیں اوران سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بدون اسلام کے کوئی عمل مقبول نہیں' کوئی کتنا بڑا عمل کرے کمر عمل کرے کی کتنا بڑا ممل کرے کی مسلمان نہ ہوتو وہ عمل کچھ بھی نہیں' کوئی لاکھ مجاہدے ریاضت کرے مگر مسلمان نہ ہوتو کوئی معتدبہ تیج نہیں کیونکہ اس کی عبادت کے اندر کوئی مقبولیت نہیں۔ چنانچہ خودجی تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ ایسوں کے تی میں ارشاد فرماتے ہیں:

اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الاالنار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون

'نیا ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بج دوز خ کے اور پھی ہیں اور انہوں نے جو پھی کیا تھاوہ آخرت میں سب نا کارہ ہوگا اور جو پھی کررہے ہیں وہ بااثر ہے) غرض یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ اہل عقل خوب سیجھتے ہیں کہ کسی شخص میں اگر سلطنت وقعیہ کی اطاعت نہ ہوتو اس کے سارے کمالات گرداور ہیج ہیں۔ ہیں اس کے درجہ میں بیامر ہے جو بیل عرض کررہا ہوں ہر چھاس مثال کی کوئی ضرورت اور جاجت نہ تھی کیونکہ مثال توضیح کے بیلے ہوا کرتی ہے سواس مثال کی فرنسا خفا تھا جو اس کی توفیح کے لیے اس مثال کی ضرورت واقع ہوئی گرضرورت اس مثال کی میں ہوئی کہ آج کل پچھا یہا نہ ان بجڑا ہے کہ ایس موئی واقع ہوئی گرضرورت اس مثال کی میں ہوئی کہ آج کل پچھا یہا نہ ان بجڑا ہے کہ ایس موئی وات ہیں بھی شبہ بیدا ہونے لگا ہے۔

عقیدہ کی اہمیت جوعقیدے کے درجہ بھی گونہ ہوئیکن رائے کے درجہ بھی ضرورہ وہ شبہ جھے اس وقت یاد آ گیا اور وہ شبہ بی محرک ہوااس کا کہا س مثال سے اس کو رفع کیا جائے ۔ بعض خطوط میرے پاس آئے ان بیس بیشبہ چیش کیا گیا تھا کہ صاحب بہ سمجھ بین ہیں آتا کہ جومسلمان نہ ہواس میں سارے کمالات موجود ہول کین اس کو نجات نہ ہوگی تو بعض برعیان عقل نے بیشبہ چیش کیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک فخص میں تمام کمالات موجود ہیں سخاوے بھی مروت بھی ایثار بھی تو می ہمدردی بھی آتے کل بس بیا خلاق شار کے جاتے ہیں اور آجے کل بڑی تہذیب ان اخلاق ہی کو

مسمجه جاتا ہے اور عقائد کو عقیدہ تو نہیں کیکن حالا دائر ہ مفہوم تہذیب ہے گویا خارج ہی کرویا ہے بكه عقائد كاندرتواية آپ كوبالكل مختار بى تمجه لياب يسجحة بين كه عقيده تومحض خيال كانام ہے اور خیال کو بھلا کیا دخل نجات میں عقائد کوتو یوں غیرضر دری قر اردے دیا ہے اعمال کوکسی درجہ میں ضرورمؤ تر سیجھتے ہیں تکران میں مجھی سب اعمال نہیں محض چنداعمال جن کا نام اخلاق رکھ لیا ہے اورانہی کو مدارکھبراویا ہے ترقی اور کمال کا اورانہیں اخلاق کا نام تہذیب رکھا ہے اوران کے بیکام میں ترحم ایثار بهدردی نفع رسانی حب تو می بس ان چندا خلاق می*ں تہذیب کو تحصر سمجھ کر شبہ پیش* کردیا کہ ایک شخص سب بزرگوں کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے کسی نبی کی اہانت بھی نہیں کرتا مکسی کا ول بھی نہیں دکھا تا۔واد ودہش بھی کرتا ہے مگر فقط رسالت کامنکر ہے گورسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ادلی بھی نہیں کرتا اور خدا کو بھی مانتا ہے یا خدا کو بھی نہیں مانتا تو بیکہا جائے گا کہ صرف دو مفروض کمارات نہیں ہیں پھر تمجھ میں نہیں آتا کے صرف ان دومفروض کمالات کے نہ ہونے سے اس کے سارے کمالات پر کیسے خاک ڈال دی جائے گی اوراس کوجہنم میں ٹھونس دیا جائے گا بیتو بزی ہے رحمی کی بات ہے اور شبہ کواس ہے تو ی کرتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں ایسا مخف ہے جو نه حد ل حرام کی میرواه کرتا ہے نہ قرائض کوادا کرتا ہے نہ نماز کا نہ روز ہ کا بلکہ پر لے درجہ کا فاسق و قاجر اور بدکارغرض تمام اعمال اوراخلاق اس کےخراب گر ہے مسلمان تو کہتے ہیں کہ صاحب چونک مسلمان ہےاس لیے بھی نہ بھی جنت میں نسر ور جائے گا خواہ کٹ پٹ کر ہی جائے مگر جائے گا ضرور\_توبيهجه مين بيس آتا يول الله ورسول التدسلي الله مديه بنتم برحق بين ليكن بظاهر بيه معامله خدا کی شان کے خلاف ہے ریتو بالکل تعصب معلوم: دنا ہے تو ریشبہ چیش کرتے ہیں۔ بھلاغور تو سیجنے کیے فسوس کی بات ہے۔ بیشبان لوگوں کی زبان اور تعم سے لکاتا ہے جوایے کو سچااور پیامسلمان بلكة وم كاليذراور صلح خيال كرتے ہيں وہ شبہات پیش كرتے ہيں۔ خودساخته محقق

سوحضرت میں ان شبہات کا راز بتلا دوں جو جاال ہوکرا ہے کو کھتی سمجھے گا ووالیسی ہی خرابی میں پڑے گا حضرت شخصی کوئی معمولی ہیرنہیں ہے بہت بڑی چیز ہے۔ میں سج عرض کرتا ہوں کہ میساری خرابی ان کے دعوئے تعیق کا نتیجہ ہے لینی انہوں نے سیجھ رکھا ہے کہ ہم محقق نہیں ہیں۔ جب علم و
ہم محقق ہیں حالا ککہ لوازم میں سے تحقیقت کے سیجھنا بھی ہے کہ ہم محقق نہیں ہیں۔ جب علم و
کمال کے ساتھ میداعقاد ندر ہے کہ ہم محقق ہیں تب کہیں جا کرانسان محقق ہوتا ہے۔ اگر میہ
لازم منفی ہے تو محقق شدن بھی منفی ہے جا ہے عالم فاضل ہی کیوں نہ ہواور چہ جا نیکہ عالم
فاضل بھی نہ ہو چنا نچہ آئ کل جوا پے کو محقق سیجھتے ہیں ان کا مبلغ علم بھی تو پچھیں۔ بس پچھ
ناریخیں پڑھ لیس پچھ فلسفہ پڑھ لیا اور سیجھنے لگے کہ ہم بہت بڑے محقق ہیں۔ جب اپ
نزد کی محقق ہو گئے تو پھر بید خیال غالب ہو گیا کہ جو ہماری رائے کے خلاف ہے وہ واقع اور
شخصی کے بھی خلاف ہے۔ چنا نچہ جو جا ہا شبہ پیش کرویا۔

## باغى سلطنت

جنانچہ یہ بھی ایک شہر پیش کردیا جو میں نے عرض کیا۔ میں نے اس لیے اس مثال ک ضرورت بھی کہ بیشہر رفع ہوجائے ورنہ فی نفسہ بیہ مسئلہ بالکل صاف تھا اور محتائ مثال نہ تھا۔ تقریر یہ ہے اس مثال کے افطب ق کی کہ میں صاحب اعتراض اور صاحب شبہ سے گور نمنٹ کا قانون پوچھتا ہوں کہ ایک شخص ہونہا بیت لائق جس کو تمام کمالات اعلی ورجہ کے ماصل ہوں گر باغی ہولیتی سلطنت کی اطاعت نہ کرتا ہواس کی سزا کیا ہے؟ سب جائے بیں کہ اس کی سزا بھائی ہے یا عبور دریا شوریا جس دوام اب ایک شخص ایسے مجرم کے مقدمہ کی شیشی کے وقت عدالت میں حاضر ہے بچے صاحب نے سزا کے جس دوام کا تھا ہے اور کون کی دفعہ نے سنا۔ س کر آپ نے بچ جواس قدر خت سراتی ویں صاحب اس پر کیا الزام لگایا گیا ہے اور کون کی دفعہ قائم کی گئی۔

بج صاحب نے کہ دیااس نے بغادت کا جرم کیا ہے اس لیے اسے میں دوام کی سرا دی گئی ہے۔ بین کرآپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور کو ریجی معلوم ہے کہ یہ فخص ایم اے ہے ایل ایل بی ہے اور بڑی بڑی ڈ کریاں حاصل کیے ہوئے ہے۔ انگریزی ایک جانتا ہے کہ انگریز بھی معلوم ہے کہ بید انگریز بھی معلوم ہے کہ بیل انسان کا بھی بڑا ما ہر ہے اس نے وہ وہ صنعتیں ایجادی ہیں کہ اہل پورپ بھی دیگ ہیں گ

کہاہاں سب معلوم ہے پھر کہابڑے بی غضب کی بات ہے اور بڑی ہے انصافی ہے کہاس کی ساری لیا قتیں ہیں پشت ڈال دی گئیں اور ساری قابلیتیں خاک میں ملادی گئیں۔ فقط این بی بات پر کہ باغی ہے جس دوام کی سزاد یدی گئی۔ میں شم کھا کر کہتا ہوں کہ نئے کے اس حکم کو بہتی وسوسہ بھی ڈبن میں نہ آئے گا کہ الی سخت سزا انصاف کے خلاف ہے یا ترجم کے خلاف ہے کیونکہ بچھلو گے کہ بعناوت جرم بی ایسا ہے جس کی بہی سزا ہوئی چاہیے۔ اگر اس مصاحب شید کو نئے کے فیصلہ پہنی وسوسہ آتا تو خیر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بیچارہ کیا کرے اس کی سمجھ بی موثی ہے اس لیے جو وسوسہ ضدا پر پہنچاوہ بی نئے پر بھی پہنچا گر غضب تو یہ ہے کہ نئے کے فیصلہ پر تو بھی وسوسہ نہ آیا اور خدائے جواس کے شول فیصلہ فرمایا اس پر شبہ پیش کردیا۔ پھرا سے صاحبوا یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا اسلام ہے کہاں خصص کے زود کیل نئے کا فیصلہ تو عقل کے جاس کو تا ہو ہوں نئی ساری خوبیاں منبط ہونا تو معقول جو خدا ہے بعناوت کرے تو اس کے سارے اعمال اور اس کی ساری خوبیاں منبط ہونا تو معقول جو خدا ہے بعناوت کرے تو اس کے سارے اعمال کے جواب کے بعد ایک شبہ اور کیا جا تا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا گیا کہ اگر خدا ہے بعناوت کرے اس پر شبہا وراس شبہا دراس کی ساری خوبیاں منبط ہونا تو معقول جو خدا ہے بعناوت کرے اس پر شبہا وراس کی ساری خوبیاں منبط ہونا تو معقول جو خدا ہے بعناوت کرے اس پر شبہا وراس شبہا کہ اگر خدا ہے بعناوت کرے تو اتفی اس کے سارے اعمال حملہ ہی ہو جانے جانے جانہ کہ اگر خدا ہے بعناوت کرے تو اتفی اس کے سارے اعمال حملہ ہی ہو جانے جانہ ہی ہو جانے جانہ ہے گیا کہ اگر خدا ہے بعناوت کرے تو اتبی کہ ایک کہا کہ خوبی ہیں آتا گیا کہا کہا کہ جواب کے بعد ایک شبہ اور کیا جا تا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا گیا کہا کہ کہا کہ میں انہاں کے مصارب کیا کہا کہ کے حواب کے بعد ایک شبہ اور کیا جا تا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا گیا کہا کہ کہا کہاں دور کیا ہو جانے جوابی کے بیدا کیا کہاں حملہ کیا ہو جانے جوابی کے بیدا کے کہا کہاں کے بیدا کیا کہاں کے بعد ایک شبہ کو بیاں خوب کی کو بیاں کو بیاں کو بی کو کی کو بیاں کو بیاں

ا نکاررسالت کفر ہے

لین اگر کوئی خدا کوئی مانا ہوگر صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونہ مانا ہوت تو اعمال کے حیط ہوجانے کی کوئی وجہ ہی نہیں معلوم ہوتی اوراس شبہ میں بہت سے لوگ جبتلا یائے گئے کہ وہ انکار رسالت کو گفر نہیں سمجھتے میں کہتا ہوں کہ اول تو نصوص قطعیہ اس کی گذیب کرتی میں اور جن نصوص سے بہ شبہ واقع ہوا ہے ان کی سیح تغییر ان لوگوں نے نہیں سمجھی بہتو کلام ہے نقل و تحقیق کی حیثیت باتی عقل والزام کی حیثیت سے یہ جواب ہے کہ جو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئیس مانتا وہ واقع میں خدا کو بھی نہیں مانتا اور مان بھی نہیں سکتا ۔ اس کو یوں سمجھئے کہ خدا کے مانے کے معنی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کو مانتا اس کو یوں سمجھئے کہ خدا کے مانے کے معنی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کو مانتا اس کے جیس خدا ہو ویا بیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کو مانتا اس کے جیس کے جیس کے جیس کے حید اور طرح کا مان لیا تو اس نے

خدا کوئیں مانا بلکہا ہے خیال کو مانا مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں بادشاہ کو مانتا ہوں اور کوئی ہو جھے ك خربهي بإدشاه كير، بادروه كم كداس كالك آئك بالك يا تك باتحدونول کٹے ہوئے ہیں حالانکہ دراصل ہا دشاہ بہت حسین وجمیل ہے اور اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے تو کیا بدکہا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کو مانا' باوشاہ کو کہاں مانا' بادشاہ تو نہا ہے حسین وجميل ہے اور سب نقائص سے پاک ہے اس نے تو اپنے خیال سے ایک نیا یا وشاہ تصنیف کرلیا ہے اس کو مانا ہے تو خدا کے ماننے کے ردعتے ہیں کہ وہ جبیبا ہے ویسا ہی اے مانے نیخی تمام کمالات کے وجود کا اس میں اعتقادر کھے اور چونکہ من جملہ کمالات کے ایک کمال سجا ہوتا بھی ہےاس لیےا گرخدا کوسیانہ مائے تو یہ بھی خدا کا نہ مانتا ہی ہوا بلکہ انکار ہی ہوا۔ جب به مقدمه مجھ میں آ گیا تو اب بیرو کیھئے کہ حق سجانہ تعالیٰ اپنے کلام یاک میں فرماتے ہیں محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للبذاجب رسول التصلى الله عليه وسلم كى رسالت كا ا نکار کیا تو خدا کوجھوٹا ممجما اور اس کے ایک کمال کا انکار کیا لیعنی سیجے ہونے کا ان سب مقد مات سے بیہ بخو فی ثابت ہوگیا کہ جب سی نے رسول الله سلی اللہ علیہ وسم کونہ و تا تو وہ خداہے باغی ہوااوراس کوسلیم ہی کرلیا گیا ہے کہ جس نے خداہے بغاوت کی وہ سخق ہے عذاب ابدی کا۔ تو صاحبو! رسول النّد سلی الله علیہ وسلم سے باغی ہوناُستلزم ہے خدا سے باغی ہونے کواوراس کا جرم عظیم ہونااو پر نہ کور ہو چکا ہےاسی طرح غیر باقی مجرموں کی سزاہیں میہ اعتراض اور دسوسہ بھی کسی کوئیں ہوتا کہ صاحب فلا نا مجرم تفااس نے جوا کھیلا تھا یا ڈیکٹی کی تھی یا چوری کی تھی اس کو بھی سز اتو دی مگراس کے برا برنہیں جس نے بعد وت کی تھی ووبرس کی قید به تکت کر پھر رہا ہو گیا اور پھر آ کرائے بیوی بچوں کی صورت دیکھ لی ۔ تو یہ بجھ میں نہیں آتا كدالي كملى ہوئى برتہذي كے افعال كے مجرموں كے ساتھ لو الى زمى برتى تني جن كے ا ممال اور اخلاق سب نهایت نا گفته به اور ایک هخص اتنا صاحب کمال اور ذی لیافت و وجاہت اوراس کومزائے جس دوام دیدی گئی ہے اور دوسرے مجرموں کو بھی قید کی سزاتو دی مٹی کیکن اِن کی سزامیں ایک ایسی میعاد بھی ہے جس کے بعدر ہائی ہوجائے گی کیکن ریا ہے حارہ باغی بھی رہا ہی نہ ہوگا' ساری عرجیل خانہ ہی میں گزرے گی ہمیشہ کے لیے اینے دوست احباب بیوی بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے سویہ شبہ کسی کہیں ہوتا' اگر کسی کو پیشبہ ہوبھی اور جج ہے کوئی بیسواں بھی کر ہے تو وہ کیا کہ گا؟ یہی کہ گا کہ ان ووٹوں میں فرق ہے۔ ایک گوقانو ن کی خلاف ورزی کرتا ہے مگر صاحب قانون کی حکومت کو تو تشکیم کے بوئے ہے بعنی گورنمنٹ سے تو باف و تشکیم کرتا اور دوسرا تو سرے سے گورنمنٹ ہی کواٹر اتا چا جتا ہے۔ گورنمنٹ کو گورنمنٹ بی تسلیم نہیں کرتا تو اس دوسرے شخص کا جرم کسی طرح تو بل معافی ہے بی نہیں کیونکہ بیتو گورنمنٹ کے وجود بی کومٹانے کی فکر میں ہے اور پہلا شخص گوقانون کو تو مٹ تا نہیں چا جتا' بس وہ میں پوچھتا ہوں کہ اس کا بیرجواب معقول ہے یا نہیں چا جتا' بس وہ میں جواب دے گار ہیں ہے جواب معقول ہے یا نہیں ؟

## حيرت اورتعجب كي بات

لینی ہارے معترضین کے نز دیک بھی معقوں ہے یا نہیں؟ ضرور معقول ہوگا کیونک سراسران کی عقل کے موافق ہے تو حیرت کی بات ہے کدا یک جواب جج صاحب کے منہ ے نکلے تو وہ معقول اور وہی جواب مولویوں کے منہ سے نکلے تو وہ تشدد ہے تعصب ہے غیو ہے۔ بس ندمعلوم مولوی ہوٹا جرم ہے کہ جوان کے منہ سے نکلے اسے ضرور حجشلا ٹا خواہ وہ کیے بی ٹھکانے کی بات کہیں اور اگر وہی بات کی تعلیم یافتہ جدید کے مندے نکلے تو فورا "آمنا و صدقها" (ہم نے مان سااور یقین کرلیا) میرے ایک مخدوم فاری کے استادا پتا واقعہ بیان فرہ تے تھے کہ کسی حاکم نے ایک فیصلہ کیا جوا تفاق سے عالمگیریہ کے ایک جزنیہ کے موافق تھا۔ گو یا لمگیریہ کے جز سَیہ کی بناء پرنہیں تھا۔مولانا موصوف نے کسی واقعہ کے متعلق ایک مسئلہ کسی مجمع میں بیان فرما یا کہ عالمگیر یہ میں اس کے متعلق بیانکھا ہے بڑے بڑے مدعیا نعقل وہاں موجود تنظیمسی نے النفات بھی نہ کیا' مولا نابڑے ظریف حاضرین ہے فر مانے لگے کہ حال ہی میں ایسے ہی واقعہ کے متعلق ایک مقدمہ ہوا ہے صاحب کلکٹر کے مہال انہوں نے بھی ای کے موافق فیصد کیا ہے یہ سنتے ہی سب چو کئے ہو گئے اور اصرارشروع ہوا کہ ہاں صاحب ذرا فرمائے تو کلکٹر صاحب نے کیا فیصلہ کیا۔مولا نانے وہ فیصلہ بیان کیا جو کدی انگیریہ کے اس جزئیہ کے موافق تھ جس کومولا تا اس سے قبل بیان فر، رہے تھے اور کوئی التف ت بھی نہ کرتا تھ' سب نے س برشلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ

جناب یہ وہی تو بات ہے جو عالمگیر ہے میں لکھی ہوئی ہے مگر عامگیر ہے پہلے معتبر ناتھی اور اب انگریزی فیصلہ کی موافقت ہے معتبر ہوگئی۔

حیرت اور تعجب کی بات ہے صاحبو! بیتو عاں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ مومن ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بیر کیا ایمان ہے اور کیا اسلام ہے تو اس نداق کے بھی ٹوگ اس ز ہانہ میں کثر ت ہے موجود ہیں اس لیے میں نے بید مثال عرض کی تھی کہ اسلام کا مدار نعجات ہو نا ایہ ہی ہے جیسے سلطنت کا فر یا نبر دار ہو نامقبویت کامستحق بنیا اور اگر ایسا قخص مجرم بھی ہے توایخ جرموں کی سز الجھگت بھگتا کرانبی م کاربراً ت حاصل کرسکتا ہے یا ہے سزایائے ہی محض بطور مراحم خسر وانہ کے بری کیا جا سکتا ہے۔ برخلاف باغی کے جس کی سزا کے منقطع ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں بجز تصدیق حکومت واطاعت اور ا ملان و فا داری کے اب اس عقید ہ کو دیگر عقائد ہے ملایا جائے تو سے ٹابت ہوگی کہ اگر تحسى عقيده كالصل الاصول نام ہونا زيبا ہے تو وہ فقط اسلام ہے تو اسلام كو اس طرح اولیت اور تقدم کاحق حاصل ہے اور چونکہ اس مقام پرییے میرا اول بیان ہے اس لیے ملے اول الاعمال ہی کا بیان کر تا زیادہ من سب ہوا۔ بیہ جو پچھ میں نے ا ب تک اسلام کی ہا بت بیان کیا ہے بیتو علم وعقیدہ کے متعلق ہے جس میں بفضدہ اکثر مسلمان منتطی ہے محفوظ میں اور جونلطی اس کے متعلق نوتعلیم یا فتہ حصرات کرتے ہیں اس کو الحمد للہ بوجہ احسن رفع بھی کر دیا گیا ہے لیکن اسلام کی بابت ہم لوگوں نے ایک ملی غلطی بھی کی ہے اس وفت زیاد ہ تر اس کا رفع کرنامقصود ہے۔ وہ کی عظمی پیہے کہ ہم سب کے سب اس کے معتقد ہیں کہ ہم مسلمان ہیں صاحب اسلام ہیں اور بحمد اللہ بیا عققا دا یک حد تک سجا بھی ہے گرا یہ ہی سیا ہے جبیبا کہ میں ایک مثال کے شمن میں عرض کرتا ہوں ۔ اے صاحبو! کیا کہا جائے ہزاروں غلطیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ میں کہتا ہول کہ مالدار کا ایک لفظ ہےاس کو ذہن میں محفوظ رکھ کرمیرے سوال ت کا جواب دیجئے۔فرض سیجئے کس کے پاس دس ہزاررو ہیے ہے گئی کے پاس یا نجے ہزار ہے کس کے یونی ل کھ ہے کس کے پاس ایک لا کھ ہے کس کے پاس بچاس ہزار ہے وعلی مذااب میں بوجھتا ہوں کہ آ ہے ان

میں ہے کس کو مالدار کہیں گے اور کس کوئیں؟ آپ ضرور ہرایک کی بابت یہی کہیں ہے کہا قد رمراتب بیسب مالدار ہیں اورا گرآپ ہے بوچھا جائے کہ سورو پیدے مالک کوبھی آپ مالدار بجھیں کے یائیس؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی ایک درجہ مالدار ہونے کا ہے اورا گر کسی کے پاس صرف بچاس ہی روپیہ ہوں تو اس کے متعلق بھی آپ کہدویں گے کہ ہاں یہ بھی پکھ درجہ کہ جاسکتا ہے۔ یہاں تک کدا گرایک ببیہ والے کے بارے ہیں آپ ہے بہی موال کیا جائے کہ وہ بھی مالدار کہا جاسکتا ہے یائیس؟ تو آپ بوچھنے والے پہنیں گے کہ آپ بھی عجب نظر ندیس کہیں ایک ببیہ کے مالک کوبھی مالدار کہتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی مال میں مال ہے۔ مگر حضرت میں بوچھتا ہوں کہ مال کوبھی مالدار کہتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی مال

 اسلام ہو؟ آیا کوئی خاص درجہ اسلام کا مراد ہے یا کسی درجہ کا ہو۔ آپ کے نزد کیک کافی ہے کہ فرجی ہے کہ فرجی ہے کہ فرجی ہے کہ فرجی ہے اس کے درجات میں جن میں سے اس کے درجات میں جن میں سے اس وقت صرف دو کا ذکر کیا جاتا ہے جن کوسب مانتے ہیں۔ ایک ادفیٰ درجہ ایک اعلٰی درجہ او فیٰ درجہ اسلام کا کے کہتے ہیں۔

اے کہتے ہیں کہ جس کے بدون مسلمان ہی نہ کہا جا سکے اور وہ کون ساہے۔ وہ اس کا قائل ہونا "اشھدان لا اللہ الا اللہ و حدہ لاشویک له و اشھدان محمداً عبدہ و رسوله" (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر کوئی اس کا بھی قائل شہوتو وہ کا فرہے۔ یہتو گویا اوٹی ورجہ ہوا اسلام کا اب آ گے اس کی بخیل ہوتی ہے نماز نے روزہ نے کثرت ذکر سے خشیت نے معرفت نے مہرے تو کل نے اطلاع سے دغیرہ وغیرہ کیونکہ بیسب کمل ہیں۔ اسلام کے یہ اسلام کا اعلیٰ درجہ ہوا تو یہ دونوں در ہے اسلام کے وہ ہیں جن کوسب مانے ہیں۔ اسلام کون سے درجہ کا ہال م کے وہ ہیں جن کوسب مانے ہیں۔ ابہم پوچھے ہیں کہ ہمارا آپ کا اسلام کون سے درجہ کا ہمال پرکوئی شخی باز کہنے گے کہ جوکا لی الاسلام کہ جات ہیں وہی کون سے تیر چلارہ ہیں ان ہیں ہم سے تریادہ کیا جات ہی گر حضرت آپ ہیں کس جواہیں ہیں ہم سے تریادہ کیا جات ہے گر حضرت آپ ہیں کس ہواہیں ہواہیں ہیں ہی برائی ہیں ہواہیں ہیں ہواہیں ہیں ہواہیں ہیں اور اس ہیں ہیں برافرق ہے۔ ہمارے پاس تو محض صورت ہے کما ذروزہ کی معتی ہیں کہیں اور اس ہیں ہیں اور اس ہیں ہی اور اس ہیں ہی اور اس ہیں ہوائی درجہ کے اسلام پر آخر آپ کیوں کھایت کرتے ہیں آگے کا ورجہ ہیں نہیں ماصل کرتے ہیں کہ اسلام پر آخر آپ کیوں کھایت کرتے ہیں آگے کا ورجہ سے کیون کہیں ماصل کرتے ہیں کہ درجہ کے اسلام پر آخر آپ کیوں کھایت کرتے ہیں آگے کا ورجہ کے ورتبہ سے کوئی درجہ پر کوئی قناعت نہیں کرتے ہیں آگے کا ورجہ کے ورتبہ سے کوئی درجہ پر کوئی قناعت نہیں کرتا۔

ایک نئی منطق اوراس کا جواب

يهال پرآ كرا في وه منطق سب بحول محيّ بلكه أيك نى منطق أيجادى ہے۔ كہتے بيل كه صاحبو! حديث شريف ميں آيا ہے" من قال لا الله الا الله فدخل المجنة "لجس نے لاالا الله كيا وہ جنت ميں داخل ہو كيا سواس درجه كا اسلام ہمارے پاس ہے ہى باقی ہم سے تماز ً

<sup>&</sup>lt;u> [ (الترغيب والترهيب ۲:۲۲) مجمع الزوالد ا :۱۸</u>

ر درزه کا جھگڑ انہیں ہوتا' اچی جنت میں داخش ہون ضروری چیز ہے۔وحضورصلی القدعلیہ وسلم فر ما ى كيك بيل كه "من قال لا اله الا الله فدخل البعنة" يس كبر بور كرصرف وظل بي قرهایا ہے بابیجھی فرمادیا ہے کہ دخل دخوا آاو ہیا۔ لیعنی قوراً جنت میں داخل ہوجائے گا۔ حضور صلی القدعليدوسم نے ميفر وايا ہے كہ جنت ميں جائے گاليكن كب جائے گااس ميں دواخمال ہيں۔ ایک توبیا کہ سزا کے بل جائے سوآپ کو کیا حق ہاس کی تعیین کا۔ کیا کوئی دلیل آپ کے باس ہےاس کی دلیل تو کیا ہوتی بلکہ النی اس کےخد ف پر دلیل قائم ہے۔ حدیث میں شراب خوری پڑسود لینے پڑجھوٹ بولنے پڑحقوق ضائع کرنے پڑغیبت پڑچنل خوری پڑبدنظری وغیرہ پر تخت بخت وعیدیں آئی ہیں۔ پھرآ خریہ حدیثیں کیا بیکار ہیں یا ( نعوذ ہاللہ ) تجی نہیں ہیں یہ بھی کی بیں اور بیرصد برٹ بھی کی ہے "من قال لا اللہ الا اللّٰه فدخل الجمعة "ووثول کی بیں کیونکہ د ونو ل حضورصلی انٹدعلیہ وسلم کی فرمود ہ ہیں ۔لہذا میں دونو ل کوجمع کرتا ہوں کیونکہ مخبر صا دق صلی الله علیه وسلم کے کلام میں تعارض اور تناقص ہوئییں سکتا تو امحالہ و مضمون جنت میں واخل ہونے کا بھی تھیک ہاوروہ ووزخ کی وعیدیں بھی سچی ہیں۔ بیدونوں فتم کی حدیثیں دو طرح تی ہوسکتی ہیں بیعنی عقلاً دواحمال ہیں ایک صورت بیرکہ اول اپنے معاصی کی سزا پانے کے بیے دوزخ میں داخل کیے جائیں پھرایمان کی وجہ ہے وہاں ہے نکال کر جنت میں داخل کردیئے جائیں اور ایک صورت ہی کہ پہنے جنت میں داخل کیے جائیں پھر دوزخ میں لیکن اس کا تو کوئی قائل ہونہیں سکتا کیونکہ بیتو نصوص قطعیہ ہے منفی ہے کہ جنت میں پہنچا کر پھر وہاں سے نکالا جائے۔ضرور دوسری شق کومتعین کیا جائے گا اور وہی نصوص کے مطابق بھی ہے۔ یعنی پہلے دوزخ میں سزایا کر پھر جنت میں داخل کیے جائیں گےخواہ ایک دن کے بعد ما ہزار برس کے بعد بیالقد تعالیٰ کومعلوم ہےاور وہاں کا تو ایک دن بھی یہاں کے ایک ہزار برس کے برابر ہے تو ہزار بری تو کیا چھ ہوگا۔

چنانچارشاد ہے"وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدوں"(اورآ ب کے رب کے پاس کا ایک ون برابر ایک ہزار سال کے ہے آم لوگوں کے شار کے موافق) یعنی میں سے بہال کا ایک دن تمہارے یہاں کے ایک ہزار برس کے برابر ہے آگر وہاں ایک ون کی

بھی حوال ت ہوگئی تو یہاں کے ہزار برس کی قید کے برابر بھے کیکن ہر عال میں مہمی نیمی فتم تو ضرور ہوگا گرقبل جنت کے جوجہنم میں مزاہوئی ہے کیا وہ ایک ہی سزاہے جیسی ونیا کی جس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔اگرایس ہی ہوتی تو خیر ہے کہہ سکتے تھے کہ چلودوزخ ہی میں چندروز رہ آئیں گے گراےصاحبو! وہاں کی سزا کا کیا ٹھ کا نہ ہےالند تعالی بچاوے جن اعمال کولذے کے یے اختیار کیا تھان ہے اس قدرلذت نہیں پہنچی جس قدران کی سزا کے اندر کلفت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ عمر پیچاس ساٹھ برس کی ہوئی پھراس میں بھی جوانتفاع کے قابل زمانہ ہوتا ہے وہ تو چند بی ایام ہوتے ہیں اور گناہ ہے لذت اٹھانے کی تو پچھ ساعتیں بی ہوتی ہیں اس کے بعد سے بھی نہیں تو اس کے لیے ہزار برس کی قید جو کہ ادنی ورجہ کی ہے گوارا کرنا کون سی عقل کی بات ب\_ بهرحال اس حديث "من قال لا اله الا الله فدخل الحنة" \_ تمسك كرتا يقكرى کے لیے کافی نہیں۔ میتو ایک عقبیدہ کی تعلیم ہے کہ مومن خلود فی الن رہے حفوظ رہے گانجھی نہ بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا مگریہ کہاں کہا گیا ہے کہاں کواس طرح گنا ہوں کے کرنے میں استعمال کیا جائے۔اس طرح سے جان کراس کو گنا ہوں کے کرنے میں استعمال کرنا یہ تو بردی ہی ناشکری اور دلیری بلکہ گستاخی ہے۔خلاصہ بیر کہ یہاں وہ منطق کیا دنی درجہ پر قناعت نہیں کی جاتی بھول گئے اورادنیٰ ورجہ کےاسلام کومسلمان بننے کے بیے کافی سمجھ رہا تو ایسے کومسلمان کہنا ایسای ہے جیسے ہم ایک بدید کے مالک کو مالدار کہنے گیس۔ کوجیسے وہاں باعتباراطلاق کےایسے مخص پر مالدار ہونا صادق آتا ہے اس طرح بہاں بھی ایسے خص پر مسلمان ہونا صادق آتا ہے محرجیها که وہاں اس پرنظر ہے کہ جب معتدبہ مقدار مال کی نہ ہوئی تو وہ کیا مال ہوا ایسے ہی یہاں نظر جا ہے کہ جب معتد بددرجہ اسلام کا نہ ہوا تو وہ کیا اسلام ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم نے مقدار معتد بد کونعی ذات کی صورت میں تعبیر قر مایا۔

تارك نماز كأحكم

چنانچ ارشاد ہے" من ترک الصلوة متعمداً فقد كفر " ينج اب بہت صاف معنى ہو سے اس حدیث كے ليعنى حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه جونماز جان كر حجوز

ل (كنز العمال: ٨ • ٥ ١ اتحاف السادة المتقين)

دے وہ مسلمان ندر ہااس کی اور تو جیہوں میں محض تکلف ہے کیکن سیدھی تا ویل جوجمہورعل ہے اللسنت والجماعت كے خدہب كے موافق ہے وہ يبي ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے كمال اسلام کی فی کی ہے مطلق تفی اسلام مراوئیں۔ جمہور کی مین توجید ہے۔ میں نے اس کومحاورات میں تعبیر کردیا ہے اب اس کے معنی بالکل صاف ہو سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواہیا ہی کا فرفر مایا ہے جیسے ہم بیسہ کے مالک کوغیر مالدار کہددیتے ہیں۔ کوفی نفسہ نہ وہ علی الاطلاق کا فرے نہ بیلی الاطلاق غیر مالدارتو جیسے میتھم سیجے ہے اور اس میں کسی کوشبہیں ہوتا نہ کسی مولوی کونہ طالب علم کونہ کسی فلسفی کو نہ عامی کواسی طرح یہاں بھی نہ ہوتا جا ہے تو معلوم ہوا کہ كمال اسلام وہ چیز ہے جس كی نفی كوحضور صلى الله عليه وسلم نے نفی الاسلام ہے تعبير فر مايا تو صاحبو! وہ درجداسلام کا ہم کوکیا خوش کرسکتا ہے جس کوفی اسلام ہے تعبیر کیا جاسکے اور واقعی کیا مسلمان میں کدنہ تماز ندروزہ ندجج نہ زکوۃ اور کہنے کومسلمان میکراس مسلمان نے بیفتویٰ بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کہ جب نماز کوعمراً ترک کردے وہ کا قر ہوجا تا ہے۔ حیرت ہے کہ ایسے اسلام سے کیونکرنسلی ہوجاتی ہے مگر مال کے اس درجہ ہے تسلی نہیں ہوتی۔ فرض کرو کہ ا یک خف کے پاس اتنی مقدار مال کی تقی کہ وہ مالدار مشہور تھا ایک دن اس کی عدم موجودگی میں کہیں گھر کے اندر چورکھس آئے اور جو پچھا ندوختہ تھا سب لے گئے صرف دو جار پییہ جو ا تفاق ہے اس کی اچکن کی جیب میں تھے وہ تو پڑے رہے باقی سمارا مال ومتاع جاتا رہااب اس پروہ بھی بینہ کے گا کہ ابنی کامل مالدارا گرندر ہانہ ہی کیاغم ہے۔کسی درجہ میں تو مالداراب بھی ہوں ہی چنانچہ جیب میں چار پیمے موجود ہیں وہاں بھی جی کوسلی ہیں ہوتی کہ چار پیمے تو موجود ہیں بلکہ اگر کوئی سمجھائے بھی کہ کیوں غم کرتے ہو بلاے زیادہ مال ندر ہا جار میسے تو موجود ہی ہیں یہ بھی تو آخرا یک مقدار مال ہی کی ہے اور اس کے اعتبار ہے اب بھی تم مالدار ہی ہوتو کیااس تقریرےاس کی تسلی ہوجائے گی یاطیش میں آ کریہ کیے گا کہ آپ بھی عجب چیز ہیں آپ کے نزد یک سے مال ہوگا۔ بھلا جار پینے بھی کوئی مال ہے میرے یاس اب رہ ہی کیا كيا ہے بجزان جار بيميوں كے اور ان سے كيا خاك كام چل سكتا ہے تو بيس كہتا ہوں كه اگر بيد مال ملى بخش نبيس بيتووه اسلام كيوكر تسلى بخش ہو كيا۔ آخروجه فرق كيا ہے؟

## امام غزائی کے ناصحاندا شعار

اى كومولا ناغز الى رحمة الله عليه قرمات بين:

ارى الملوك بادني الدين قدقنعوا وما اراهم رضوا في العيش بالدون یعنی میں دیکھیا ہوں امراءاور بادشاہوں کو کہ وہ اوٹی درجہ کا دین لے کر قناعت کر <u>لیتے</u> ہیں نماز پڑھنے <u>لگے</u> تو اپنے نز دیک بہت بڑے عابد زاہد ہوگئے اور اگر کہیں کسی نے پچھ کتا ہیں بھی پڑھ لیں تب تو پھر کچھ نہ پوچھے کہ کیا ہوگئے۔ایک اتمق تو م کافخص تھا اس کا بیٹا ایک عالم کے پاس کچھ عربی فاری پڑھنے لگا'اس کے بیہاں سات پشت سے بھی کوئی پڑھا لکھا فخص نہ گزرا تھا۔ جب اس نے ہدایت النحو شروع کی تو آپ سے مولوی صاحب کے یاں اور کہنے گئے کہ اتی بہت نہ برد ھا دیجئو' کہیں بیلوٹ بوٹ پیغیبر نہ ہوج ئے۔( نعوذ باللہ) صاحبزادہ صاحب نے ہدایت الخو کیا شروع کی اس کے نزدیک کویا چنمبری ملنے لگی (نعوذ باللہ) تو او پہھے لوگ کیا سمجھیں کے کم کیسا ہوتا ہے۔اس کے خاندان میں کوئی ہے بھی نہ جانتا تھا کیلم کہتے سے ہیں ای طرح اےصاحب ہم نے یا پنج وقت کی نماز کیا پڑھ لی جنت کے خریدار ہی بن بیٹھے۔بس مطمئن ہیں کہ نیلام ہمارے ہی نام ختم ہوگا جبکہ اتنی بردی قیمت بھی ہم نے لگادی ہے۔ایک طالب علم کس معقول خانہ کے پڑھے ہوئے بھیل کی غرض ہے و یوبندآ ہے۔ دیوبندیں ماشاءاللہ نماز وں کا براا ہتمام ہے کوئی تا کیدنہیں' کوئی جر مانہ بس مگر علم دین کی بیر برکت ہے کہ خود بخو دسب طلباء یا بند ہیں۔انہوں نے معقول خانہ میں بھلا میہ رنگ کہاں و یکھا تھا۔ کہنے لگے میاں نمازوں کا مجھے ٹھکانہ بھی ہے ہرونت نماز ہرونت نماز اے اللہ کہاں کی نمازیں بہاں محبث پڑی ہیں۔ بیمعلوم ہوتا ہے کہ شب معراج میں پیاس نمازوں کے بچائے تخفیف ہوکر جو صرف یا مجے رہ گئی تھیں تو وہ تخفیف دوسری ہی جگہول میں ہوئی ہے۔ مدرسہ دیو بندیس وہ پچاس کی پچاس ہی قائم رکھی گئیں جہاں دومنٹ گزرے بس چلونماز کو جہاں یانچ منٹ گزرے بس چلونماز کؤ جان آنت میں آگئی پڑھتے پڑھتے۔ کوئی کہاں تک پڑھے جادے۔ان حضرات کو یہ پانچ نمازیں بھی پچاس نظرا تی تھیں تو ایسافخص اگر یا نج وقت کی نماز پڑھنے لگے تو یہ نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سجھنے لگے پھرالیوں میں سے

فاص کر جو دنیا کے پیچیے پز بہ ہوئے ہیں ان کی حالت تو کھے پوچھے ہی نہیں یعنی ایک ہماعت کی جہ عت ہے ہم مسمانوں ہیں جس نے دنیا کوتبلہ و کعبہ بنار کھ ہے۔ ان کا نداق یہ ہے کہ دین تو دوئی ورجہ کا بھی کا ئی ہے گرد نیا بھی درجہ کی ہوئی چا ہے حالا نکہ نداق یہ چا ہے تھا کہ دنیا لوضر ورت کے موافق اوروین و کس کے درجہ کا ۔ اس کو حضر سے غزائی نے فر مایا ہے:
الری المعلوک بادنی المدین قلد قعوا و ما اراهم رضوا فی العیش باللون فاست فن باللدین عن دبیا المعلوک کما است فنی المعلوک بدنیا هم عی المدین فاست فن باللدین عن دبیا المعلوک کما است فنی المعلوک بدنیا هم عی المدین کے اوئی ورجہ پر قانع ہوگئے ہیں حالانکہ دنیا کے اوئی ورجہ پر قانع ہوگئے ہیں حالانکہ دنیا کے اوئی ورجہ پر قانع ہوگئے ہیں حالانکہ دنیا کے اوئی ورجہ پر قانع عت کر لوکیکن دین کے اوئی ورجہ پر قانون عت کر لوکیکن دین کے اوئی ورجہ پر قانون عت نہ کرو بلکہ ہمیشاعلی ہے اعلی ورجہ ہمی گویا اوئی ہی ورجہ ہمیاس کی کے دوئی درجہ کے حصول کی فکر ہیں گے رہو کے دین کے درجا ہے گونکہ وین کے درجا ہے گونی ورجہ ہمیں گویا اوئی ہی ورجہ ہمیاس کی اعلی ورجہ ہمی گویا اوئی ہی ورجہ ہمیاس کی اعلی ورجہ ہمی گویا اوئی ہی ورجہ ہمیاس کی میں درجہ ہمی گویا اوئی ہی ورجہ ہمیاس کی درجہ ہمیں کو درجہ ہمیاں کی درجہ کے حصول کی فکر ہیں گونہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیاں کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کی درجہ ہمیاں کیا کیا کی درجہ ہمیاں کیا کی درجہ ہمیاں کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی درجہ ہمیاں کیا کیا کیا کی

اے برادر بے نہایت در گہیت ہرچہ بروے میری بروے مایست (اے بھائی اس می درگاہ بہت ہی بڑی ہے جس منزل پر تیری رسائی ہو جائے اسی برقناعت کر)

جیسے دنیا میں ترتی کرنے والے برابر کوشش کرتے رہتے ہیں تم دین میں ترتی کی برابر کوشش کرتے رہو۔ کسی وقت جین نہیں چاہیے اور واقعی چین کیسے آسکتا ہے عاشق کوتو جین مرتے دم تک بھی نہیں۔ اس کی توبیہ حالت ہوتی ہے:

نہ مستشق غاینے دارد نہ سعدی را بخن پایاں ہمیر د تشنه مستشق و دریا ہمچناں باتی (نہان کے حسن کی کوئی انتہانہ سعدی کے کلام کی۔ جیسے جلندر کا مریض پیاسا مرجا تا ہےاور دریا باقی رہ جاتا ہے)

اس كى توبيرهالت بوتى ب

دل آرام بردل آرام جو لب انتظامی خشک و برطرف جو (محبوب گود میں ہے اور محبوب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہر کے کنارے پر ہیں اور ہونٹ بیاس سے خشک ہیں)

نہ گوئی کہ ہر آب قادر نینر (میں نہیں کہتا کہ پانی پرقادر نہیں 'لب دریا ہوتے ہوئے بھی ہیاہے ہیں) اوراس کی بیاحالت ہوتی ہے:

تگردد قطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا کہ می بالد بخو دایں راہ چوں تاک از بریدنہ
(راہ عشق دوڑ نے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا۔ جیسے انگور کو جتن کا ٹو گے اور بڑھے گا)
د کیکھئے تو اگر کوئی ادنی سے مردار عورت پر فریفتہ ہوجائے اور وہ عورت اس کو اپنے
د صال سے محفوظ بھی کرد ہے تو کیا اس کا جی بحرجائے گا' ہرگز نہیں بلکہ وہ یہی کہے گا کہ ہائے
عشق کی کوئی انتہا ہی نہیں ساری عمر بھی میرے پاس رہ تب بھی جی تی تہ بحرے جب ایک
ادنی کی مردار عورت کے عشق میں سے صالت ہے کہ ساری عمر بھی وہ پاس رہے تب بھی جی نہیں
ادنی مردار عورت کے عشق میں سے صالت ہے کہ ساری عمر بھی وہ پاس رہے تب بھی جی نہیں

ا یکہ صبرت نیست از فرزند وزن صبر چوں داری زرب ذوالمنن (اے بندہ ضداق پنال دعیال ہے مبر نہیں کرسکتا توالندے کی طرح صبر کرسکتا ہے)

ا یکہ صبرت نیست از دنیائے دول صبر کر دول داری زلام الماہدون الے بندہ خدا تجھے کمینی دنیا ہے صبر کر سنے کی طاقت نہیں۔القدتی لی سے کیونکر صبر کرسکتا ہے)

دب دنیائے دول سے جی نہیں بجرتا تو خدا سے کیسے جی بجرگیا۔ ایک کلمہ پڑھ کر قناعت کرلی کہ بس بہت ہے دخل الجنتہ کا دعدہ مرتب ہوئی جائے گا۔اے صاحبو! دخل الجنتہ کا دعدہ مرتب ہوئی جائے گا۔اے صاحبو! دخل الجنتہ بالکل سے ہے مراس کے بل دوز نے کیسی ہے کھود کھتے بھی بوتو بیس یہ ہدرہا تھا کہ مالداراس کو کہتے ہیں جس کے پاس معتد بدال ہوائی طرح مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس معتد بداسلام ہوائی خطی میں عامور پر لوگ مبتلا شخصاس لیے اس کا بھی رفع کرتا مقصود تھا۔ عرض یہ بھی وجہ ترجی تھی اس آ یت کے اختیار کرنے گی۔

اسلام كى حقيقت

تو غرض اس آیت کواس کے اختیار کیا ہے کہ اس میں جومضمون نہ کور ہے اس میں جق جل وعلاشانہ نے اسلام کی حقیقت بتائی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے تو فر مات جس اوس یر غب عن ملة ابر اهیم الاهن صفه نفسه "فراتے ہیں کون خض ایبا ہے جواعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریق تو ایک ایسی لمت تعااور ایک ایسا مشرب تھا کہ کون سامقبول بندہ ہے جواس ہے دوگردانی کرے اعراض کرے ابا کرے استعقاء کرے اس کورک کرے یا اس ہے ہے مادے سوااس کے کوئی ایسا نہ کرے گا۔ مطلب ہے ہے کہ جونفس کی قدر جانے گا وہ اس کونفع پہنچائے گا اور ضرر ہے بہائے گا کیونکہ نفس کی بہی تقدر ہے اس کونفع پہنچا نا اور اس کومفرت ہے بہانا تو جوا ہے نفس کی قدر جانے گا وہ لمت ابراہیم کو فرور اختیار کرے گا اور کیوں اختیار کرے گا جب وہ چیز بی اس ورجہ کی ہے کیونکہ اس کی ہی برکت سے ابراہیم علیہ السلام اس ورجہ کو پہنچ جس کو فرماتے ہیں "ولقد اصطفیناہ فی اللہ نیا "یعنی ہم نے آئیس مقبول بنایا تھا و نیا ہیں اور افتا کید کے ساتھ فرماتے ہیں "وانہ فی اللہ خوۃ لمن الصال حین " اور آخرت کے اندر بھی وہ مقبول ہیں تو وہ لمت ابراہیم علیہ السک کی برکت سے وہ و دنیا ہیں بھی مقبول شے اور آخرت کے آخرت میں بھی مقبول ہیں تو وہ لمت ابراہیم الیکی چیز ہے کہ اس کی بدولت ابراہیم علیہ السلام آئی بدولہ وہ بہائے تھی اللہ کی برکت ہے وہ دنیا ہیں بھی مقبول ہیں تو وہ لمت ابراہیم الیکی چیز ہے کہ اس کی بدولت ابراہیم علیہ السلام آئی بدولہ وہ تھی السلام آئی بدولہ وہ کہ کورک ہیں تھی مقبول ہیں تو وہ لمت ابراہیم الیکی چیز ہے کہ اس کی بدولت ابراہیم علیہ السلام آئی ہیں تو میں تو وہ گئی بڑی چیز ہوگی۔

پھر بھلاالی چیز ہے کون اعراض کرے گا سواجائل کے اور سوااس کے جس نے اپنے نفس کی قد رنہ جانی ا گھے اس لمت کی تعیین فر ماتے ہیں کہ وہ کیا ہے ارشاد ہے: "اف قال له ربه السلم" بینی جب ان کے رب نے کہا کہ اسلام اختیار کروا گرکوئی کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام ہیلے ہے بھی لائے ہوئے تھے تو پھر اس کے کیامعنی؟ تو ہے جھو کہ بیہ کہنا ایسا ہے جسے میاں بی نے سبق پڑھا دیا اور کے نے اسے یاد کر کے سنا بھی دیا۔ اب دوسرے ون میاں بی نے جب کہا کہ آئو کی ہوت وہ کے کہ ائی کل تو سبق پڑھ چکا ہوں اور یاد میں میاں بی نے جب کہا کہ آئو ہو تو وہ کیے کہ ائی کل تو سبق پڑھ چکا ہوں اور یاد کر کے سنا بھی چکا ہوں۔ یہ آئ پھر پڑھا تا کہا تو وہ میاں بی کہتا ہے کہ ارے بھائی کل جوتم نے پڑھا ہے تو کیا سبق بی خوا بی نہیں رہا کیا ایک بی سبق ہی علم کی پوری پخیل کر چکے ارے ابھی اور بھی تو بہت بچھ پڑھتا پڑھا تا ہے تو جس سبق ہی علم کی پوری پخیل کر چکے ارے ابھی اور بھی تو بہت بچھ پڑھتا پڑھا تا ہے تو جس سبق ہی علم کی پوری پخیل کر چکے ارے ابھی اور بھی تو بہت بچھ پڑھتا پڑھا تا ہے تو جس

طرح میاں بی کہتا ہے کہ اور پڑھوای طرح بیارشاد ہے کہ اسلم گرا تنافرق ہے کہ وہاں لڑکے نے بیبھی کہدویا تھا کہ کل تو پڑھ چکا تھااور یہاں کوئی نبی ایسانہیں جواسلم کے جواب میں بیہ کہے کہ اسلام لاچکا بلکہ جواب میں وہ کہیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیمنی بیکہا"اسلمت لوب العالمین" کہ میں نے اسلام اختیار کیا۔

بیتر جمہ کا حاصل ہوا اس بیس تعین ہوگئی اس ملت کی کہ وہ کیا ہے لیتی اسلام غرض ان
دونوں آیتوں کے مدانے سے یہ بات بخو بی معلوم ہوگئی کہ جوآیت بیس نے بیان کے لیے
اختیار کی ہے اس بیس اسلام ہی کی فضیلت ندکور ہوئی ہے اور معلوم ہوا کہ یہی وہ ملت
ابراہی ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے۔اب اس کے ساتھ اگر سیاتی وسباتی کو بھی ملہ لیجئے تو
اسلام کی فضیلت اور غطمت اور زیادہ فلا ہر ہوتی ہے۔ یعنی اس کے بل حضرت ابراہیم علیہ
اسلام نے جو حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوکر بیت اللہ شریف کی تقمیر کی تھی اس
کا واقعہ فدکور ہے اور اس دور ان میں جو دیا گیں دونوں نے بل کر مانگی تھیں وہ نقل کی گئی

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. (اورجبكه اشارب شخصرت ابراجيم عليه السلام ديواري خانه كعب كي اور اساعيل عليه السلام بهي كه اب بمارب يروردگار يه خدمت بم ي قبول فرمائي - بلاشبة بخوب سننه والے جائے والے بين)

پھران کی دوسری دعانقل فرمائی ہے: "دبنا واجعلنا مسلمین لک ومن فرینا اللہ میں اللہ ہم کوسیا فرینا اللہ مسلمہ فلک" تو یہاں اپنے واسطے بھی دعا مائلی ہے کہ اے اللہ ہم کوسیا مسلمان بنادے۔ دیکھئے گئی بڑی چیز ہے اسلام کہ انبیاء علیم السلام بھی باوجودات بڑے درجہ درجہ پر ہونے کے بیدعا مائلتے ہیں کہ اے اللہ جمیس کامل اسلام عطافر ما۔ پھر کتنی بڑی سی وت درجہ پر ہونے کے بیدعا مائلتے ہیں کہ اے اللہ جمیس کامل اسلام عطافر ما۔ پھر کتنی بڑی سی وت اور خیرخوابی ہے کہ اپنے ساتھ ہم تالا تقوں کو بھی یا دفر مایا۔ "و من فریتنا" اور اے اللہ اماری اولا دیس سے بھی ایک مسلمان جماعت بنائیو خواہ وہ اولا دجسمانی ہویا رہ حانی اس می اسلے کہ ایک جگر حق سجانہ تعالی کا ارشاد" ملت ابیکم ابر اھیم" اس کے مخاطب ہیں واسطے کہ ایک جگر حق سجانہ تعالیٰ کا ارشاد" ملت ابیکم ابر اھیم" اس کے مخاطب ہیں

مت محمريه (على صاحبه الصلوة والسلام) اور ظاہر ہے كەحفرت ابرائيم عليه السلام سارى امت کے حسی باپ نہیں ہو تکتے ۔ تو یمی لہ یہاں روحانی باپ ہونا مراد ہے اور کہا جائے کہ خاص عرب مخاطب ہیں جن کے آپ جسمانی ہاہی ہیں قواس آیت کا سباق وسیا**ق** اس كا مساعدتين چيانچياوير"يايها الذين اهنوا" ميں عام ابل ايمان كو خطاب ہے كہ خاص ء بكو پيمرآ مج "مسماكم المسلمين" (تمبارانام مسمى ن ركها) اور تكونو اشهداء وا قع ہے جو کہ صفت مشتر کہ ہے تمام امت کی تو معلوم ہوا ابیکی عام ہے جسمانی باپ ہونے کو بھی اورروحانی باپ ہونے کو بھی غرض وہ لیعنی اال عرب روحانی اولا وہیں ان سب کو بھی اینے ساتھ دعا میں یہ دفر مالیا۔البتہ اس اولا دمیں سے ان کوشنٹی کر دیا جواسلام کے ساتھ موصوف نہ ہوں۔ چنانچہ یوں نبیں فر مایا'' ذریصا'' بلکہ من بڑھا ویا کیونکہ اس کے قبل جوٰ'انی جاعلک للیاس'' (میںتم کولوگوں کا مقتداء بناؤں گا) کی بشارت من کر دعا کی تحتی" و من ذریتی" (اورمیری اولاد میں ہے) اوراس کے جواب میں ارش وہوا تھا۔ "لاينال عهدى الظالمين" (اوربيعهده نبوت ظاف ورزى كرنے والول كونه ہے گا)اس ہے ان کومعلوم ہو گیا تھ کہ پچھا ہے بھی ہوں گے جوطر بق حق پر نہ ہوں گے اس لیےاس وعامیں ان کومنٹنی کردیااس دعامیں ایک بات بیجی دیکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے لقب اس امت کامسلمہ رکھا جس کا ذکر ایک تفسیر کی بناء پر دوسری آیت میں بھی ے" هو سماکم المسلمين" (اس نے تمہارا نام سلمان رکھا) کيونکه اس کي ايک تفسير یے بھی ہےاورایک تغییر میہ ہے کہ حق تعانی کی طرف ضمیر راجع ہو۔ بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اسلام کو ثابت کیا اور اُمت مجمد پیر (صلی اللّدعلیہ وَسلم ) کے لیے بھی اسل م ک درخواست کی اس سے اسلام کا جو پچھ شرف ٹابت ہے ظاہر ہے۔ بیاتو سباق میں نظر تھی آ گے سیاق لیعنی مابعد میں و سکھئے تو ایک صفحہ کے اندر ہی اندر جا بجااسل م کا ذکر فر مایا گیا ہے سب سباق وسیاق میں جو میں نے غور کیا تو سات جگہا سلام کا ذکر ہے۔ایک''و اجعلنا من المسلمين" (اورجم كوسي مسمان بنا) ميل دوسرا"امة مسلمة لك" (جم كواپنا زياده ے زیادہ مطبع بنا) میں تیسرے "قال له ربه اسلم" (جب ان کے بروردگار نے قرمایا

اطاعت اختیار کرو) پی چوشے "اسلمت لوب العالمیں " (انہوں نے عرض کیا پی فی النام سے الحقیار کی رب العالمین کی) پی س تویں لانفوق ہیں احد منہ مسلمون " پی چیشے "و نحص له مسلمون" پی س تویں لانفوق ہیں احد منہ و نحت له مسلمون " پی تمہاری موت شآئے گرمسلمان ہونے کی حاست پی ہم ان میں سے کی ایک پی بھی ایک پی تمہاری موت شآئے کی گرمسلمان ہونے کی حاست پی ایس اور پی سے کی ایک پی بھی ایک پی بھی اس اور جب اور مباخه مقصود ہوتا ہوت سر کا عدد استعمال کیا جاتا ہے۔ چنا نجے سات اور سر کا استعمال سر سے کی ایک جاتا ہے۔ چنا نجے س اور سر کا استعمال سر سے کے احاد یہ کشرہ کی عدد ہو اور مباخه معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا کیا درجہ ہے کہ ایک ہی مقام ہی بار بار اس کی کا کس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ نیز اس مقام کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تا ہوں سے علیم السلام کا خد بہ اسدم ہی رہا ہوت اسلام آئی قدر کی چیز ہے۔ صد جو اس لے پی سے خیسے معلوم ہوتا ہوں ہے بی تو اسلام کی اہمیت دعظمت کا ذکر ہو اب اسلام کی حقیقت کو بھنا جا ہے جس کو جس محتمون بیان کے لیے اختی رک ہے ہو تا ہوں۔

اسلام کے لغوی اور شرعی معنی

خودا فی ذات اوراس کامتعلق کون ہے اللہ حاصل کیا ہواا ہے کواللہ تعالی کے سپر دکر تا۔ ہیہے حقیقت اسلام شرعی کی ۔ اب کو یا طالب علماند عنوانات سے تو فراغت کر چکا میں نے جا ہا تھا کہ ایسے علمی عنوانات بیان میں نہ آنے پائیس کیونکہ یہاں کے اکثر حضرات بوجہ اختلاف زبان ایسے مضامین کو کم سجھتے ہیں گر کیا کیا جائے بغیرا یسے طالب علمانہ عنوانات کے مضمون منضبط نبيس ہوتا اور مضمون کی حقیقت منکشف نبیس ہوتی اب میں انشاءاللّٰہ بالکل عام نہم تقریرِ کروں گا۔ محرغالب ہیہ کہ کہیں نہ ہیں چربھی ایسےالفاظ آ ہی جاویں گے۔ خیرا یک آ دھ مجگہ اب بھی سہی اب بعد تفسیر اسلام کے بید عوے قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا فدہب اسلام معنی اپنے آپ کوخدا کے سپر دکرتار ہاہے اور آپ کوجھی اس کی تعلیم دی گئی ہے بلکہ آپ کوتو اور امم پرایک خاص شرف منجانب اللہ عطا ہوا ہے وہ سے کہ گوتمام اطاعت کرنے والوں کی صف میم تھی یعنی اسلام محرلقب خاص آپ کوہی دیا گیا لیعنی اطاعت کرنے والے اور اسلام لانے والے اور امتوں میں بھی تھے گر لقب امت مسلمہ کسی کا بھی تهيس تقيابه حتينه مقبولان حق كالقب عيسائنيت تقياا يك زمانه ميس يهوديت تقياوعلى بنراالقياس اور کو ہرامت کا ایک خاص طریق رہا ہے یعنی بائتیار فروع کے تحریبے صفت سب میں مشترک تھی کہ سب خدا تعالیٰ کے مطبع بندے تھے۔حاصل بیرکہ مشترک صفت سب کی اسلام تھی کیکن لقب امت مسلمه كاخاص آب كو بي عطا كيا كيا-

شرف درشرف

یرکتنا براشرف ہے پھرشرف پرشرف میرکہ لقب بھی ملاحضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے یہاں گورنمنٹ اگر کسی معزز حاکم کے ذریعہ سے آپ کو کوئی لقب دے تو اس میں دوشرف سمجھے جاتے ہیں ایک تو بید کہ رہے گورنمنٹ کا دیا ہوالقب ہے گھرا یک معزز حاکم کے ذریعے ہے اس لقب کو ہم تک پہنچا یا گیا ہے۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقب عطا فرمایا ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیے معزز تیٹیبر کی زبان ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان وہ ہے کہ اگر وہ اپنی رائے ہے بھی ہمارے لیے بیرائے فر ماویتے تب بھی بہت بڑاشرف تھاند کہ جب رائے ہے بھی نہ ہو بلکہ آپ کی بیشان ہو:

گفتہ او محفتہ اللہ بود اگرچہ از طفوم عبداللہ بود (آرچہ از طفوم عبداللہ بود (آپکا للہ علیہ (آرچہ ایک اللہ کے بندے (محمر صلی اللہ علیہ وسلم) کے منہ سے ادام واہدا ک

، ورحضرت ابرا ہیم مدیدالسلام اور دوسرے پینمبرول کی خصوص ہی رے رسالت میں ب صلی استدعلیہ وسم کی شان تو بہت ارفع واسل ہے۔حضرات اولیاءالقدایے سررے ہیں کہ جو پچھانہوں نے کہا اپنے مند نے بیں کہ خود حق تعالیٰ نے ان کی زبان کے واسطے سے کلام کیا۔
سریدہ تاریخ میں ہے اس کی کی سرید کی کی سرید کی کی سریدہ تاریخ کا میں کی سریدہ کی اس کے داستان کے داستان کے داستان کے داستان کے داستان کی کہا ہے۔

ا یک مقبول الدعوات بزرگ کی حکایت

ا کے قصہ میں نے اپنے استاد علیہ الرحمة ہے سنا ہے کدا یک بزرگ تھے ان کے یاس ا یک مرواور ایک عورت اینے بچہ کو لائے جو ماور زاوا ندھا تھالیعنی وہ ہاں کے پیٹ ہی ہے ا ندھا پیدا ہوا تھا اور دوتوں روئے گئے کہ حضرت اول تو ہمارے اویا دبی نہ ہوتی تھی مبت د عائمیں کیں' منتیں و نیں تب تو کہیں ہیہ بچہ عنابیت ہوا۔ گر افسوس ہم لوگ پھر بھی محظوظ **و** مسرور نہ ہوسکے کیونکہ میدا ندھا پیدا ہوا۔اب اس کو دیکھ دیکھ کر ہروفت جی کڑھتا ہے ہم نے سناہے کہ آپ بہت بڑے مقبول الدعوات بزرگ ہیں لند ہمارے حال زار پررحم فر مائے اور وی کرد ہے کہ اس کی آئیس اچھی ہوجا کیں اس زیانہ کے لوگ آج کل کی طرح بدعقیدہ نەتھے پینیں کہا کہ آپ اچھا کردیں بلکہ بیہ کہا کہ آپ دعا کردیں مگریپہ درخواست من کربھی كى ل ائلسار كے نسبہ ہے آپ كو جوش آگيا اور فرمانے لگے بگڑ كر كه كيا ميں نتيسى عليه السلام ہوں جن کی دعا ہے اندھے ، ورزا دا چھے ہوجاتے تھے وہ بیجارے مابوس اور شکتہ دل ہو کر جلے گئے۔بس اس کا جانا تھا کہ ان بزرگ کی زبان پر ہے اختیار ریہ جاری ہوگیا" ما کنیم ما تحنیم" ہم اچھا کریں گئے ہم اچھا کریں گئے لا وَاس کو بلا کر ُخدام کو ہڑی حیرت ہوئی کہ یا تو عیسیٰ بھی نہ بنتے تھے یا اب خدا ہی بننے لگے گراس وفت کچھ کہنا ہے اولی تھا' دوڑ کراس کو بلالے آپ نے اپناہاتھ اس بچہ کی آ تھھوں مربھیرویا 'بس ہاتھ پھیرتے ہی آ تکھیں اچھی خاصی ہو گئیں اور وہ لوگ دیا کمی دیتے ہوئے خوش بخوش اپنے بچہ کو گھر لے گئے اس کے یلے جانے کے بعد موقع یا کربعض خاص خادموں نے عرض کیا کہ حضرت سیمجھ میں نہیں آیا کہ یا تو دعا کرنا بھی گوارا نہ تھا یا ایک ساتھ ایسے دعوے کے اغاظ فرہ نے ملکے "ما کنیم

ما کنیم" آپ نے فر مایو بھی فی سیمین بیل کہتا تھا 'بات سے ہے کہ جس وقت وہ لوگ چلے گئے تو بھی پرعمّاب ہوا کہ تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیہ تو کیا وہ اچھا کرتے تھے کیا وہ تھے قد در مطلق اور فاعل حقیق یا ہم تھے۔ ہم تو اب بھی قادر مطلق میں 'پھر کیوں نہیں ہم سے عرض کیا' اگر اچھا کرتے تو ہم کرتے تم کون تھے' اس کو مایوس کرنے والے اور اگر اب بھی اچھا کریں گئے تو ہم کریں گئے نوم ہجھ پر سے تماب ہوا اور بے اختیار میرے منہ سے وہی الفاظ خدا تھی لی کے نکلنے گئے " ما کنیم ما کنیم ما کنیم" سے بیں تو بہو بہر یہ الفاظ کے ایک ہو وہ تو حق تع لی فر مار ہے تھے میں تھوڑ ابی کہر یہا لئے اور ای ایک ہو کہ ہو گئے ہے۔ اس کے مار ہے جو میں تھوڑ ابی کہد

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آ نچہ است دازل گفت ہماں می گویم (پس پردہ جھے طوطے کی طرح بٹھ دیا ہے جھے تو تھکم استادازل سے ملائفاد ہی میں کہدر ہا ہوں) انبیاء کیبہم السلام کی شان

اولیاء کی جب بیشان ہے تو انہیاء علیہم السلام کی شان کا تو کہنا کیا۔ غرض حضرت
ابراہیم علیہ السلام ہی کی زبان مبارک ہے مسلم کالفظ نکلنا بہت بڑا شرف تھانہ کہ خود حق تعالیٰ
نے ان کے منہ سے بیلفظ کہلوایا اور ہم نالائقوں کو بیلقب دیوایا تو اس سے بڑھ کر اور کیا
شرف ہوسکتا ہے تو دیکھ آ ب نے بیکتنا شریف لقب ہے گراب بس کسراتی ہے کہ ہم محض
لفظوں برقائع ہو محے بقول مولانا کے

میم واؤ و میم نون تشریف نیست لفظ مؤمن جزید تعریف نیست (لفظ مؤمن بریج تعریف نیست (لفظ مؤمن میں کوئی بزرگ نہیں ہے بیمیم واؤنون صرف پہچان کیلئے ہیں)

میہ جو حرف ہیں مؤمن کے میم واؤمیم نون جن سے نفظ مؤمن بنا ہے بیتو محض ایک پید کا لفظ ہے باتی میم واؤمیم نون میں کیا رکھا ہے۔ ان سے کہیں کوئی مؤمن ہوتا ہے ایمان تو قلب سے متعلق ہے مؤمن تو وہی ہے جس کے دل کے اندرا یمان رچا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا مو واقعی بالکل تفک ہے۔ اے صاحبو! محض لذو کے لفظ کہنے سے کہیں مند پیٹھا ہو سکتا ہے محض رو پید کے لفظ سے کہیں مند پیٹھا ہو سکتا ہے محض رو پید کے لفظ سے کہیں مند پیٹھا ہو سکتا ہے محض رو پید کے لفظ سے کہیں مند پیٹھا ہو سکتا ہے محض رو پید کے لفظ سے کہیں تم جہ ذکے والک بن سکتے ہو۔

## هارى مثال

ہاری تو وہ مثال ہور ہی ہے لفظ پرتی کی جیسے کوئی مہاجن تھ اس کے کوئی منبم جی تھے یا منیب جی تھے ہمیں شخفیق نہیں کہ ریہ کیا لفظ ہے وہ بیچارے تھے مفس ایک دن ہیٹھے کا رخانہ کا حساب و كمّاب كررب تصرايك مائل آيامگروه مهذب تها مجيكي كفر ار ما كداس وقت مشغول میں لالہ بی فارغ ہوں تو ماتکوں۔ دیر تک کھڑ استتار ہا کہ دواور دو چار چاراور چیے دی وی کاصفر حاصل ایک دس اور دوبارۂ بارہ کے دوحاصل ایک غرض کہیں حاصل ہواایک کہیں ہاتھ <u>گ</u>ے دو کہیں حاصل ہوئے جارکہیں ہاتھ لگے چیؤوہ برابر کھڑا گنتار ہا' دیں ہوئے' بچاس ہوئے' سو ہوئے اےالقد! کتنے حاصل ہوں مے مگر وہ سائل دل میں بڑا خوش کہ بیتو اقراری مجرم ہے اس ہے خوب وصول کروں گا'اس کے پاس اٹکار کا کیاعذر ہوسکتا ہے۔ جب لالہ جی حساب ہے فارغ ہوئے تو سائل نے کہا اجی مجھے بھی پچھٹل جائے کا لہ بی بولے کہ بھائی میرے یاس تو سیجی بھی نہیں اس نے کہا اجی کیوں جھوٹ بولتے ہو' میرے سامنے ہی تو سینکڑوں ہزاروں حاصل کر چکے ہو بھی حاصل ہوئے جار بھی ہاتھ لگے جیئے گھنٹہ بھر سے تو میں یہی قصہ د مکھەر ما ہوں اور میں سب جوڑتا گیا ہوں کئی ہزار تک تو نوبت پہنچ چکی ہے اور پھر کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔اس نے کہا بھائی مجھے جو پچھ حاصل ہوا ہے لفظوں ہی میں حاصل ہوا ہے واقع میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو حضرت نرے حساب ہے تو سچھ کام چلتا نہیں۔ ایک اور بننے صاحب تھے وہ محاسب بزے تھے اور اپنی حساب دانی پر بڑا ناز تھا جیسے ہمیں الفاظ پر ناز ہے وہ اپنے کنیہ کوئیل گاڑی میں سوار کرا کے کہیں لے چلے راستہ میں ندی آ می آپ نے بہلبان سے کہا کہ تھہر جا۔ میں پہلے حساب لگالوں کبھی گاڑی ڈوب مدجائے پنسل كاغذاورايك بانس لے كرآپ ندى ميں تھے اور جكہ جكہ بانس سے ناپنا شروع كيا كنارے کے قریب نایا تو مخنوں تک یا ٹی تھا' آ گ چلے تو گھٹنوں تک تھااور آ گے چلے تو کمر تک تھااور آ مے چلوتو ڈبان تھا۔ آپ نے سب کو جوڑ کراوسط نکالاتو کمر تک نکلا۔ گاڑی بان سے کہنے کے بس حساب ٹھیک ہے چل ڈال دے گاڑی کو یانی میں ڈویے گی نہیں۔ بیتو وہی ہوئی چڑھ جا بیٹے سولی پر اللہ بھلی کرے گا۔ توکرنے کہا بھی کدا یک جگہ پانی ڈوبان بھی تو ہے اس نے

ڈانٹ دیا کہ تو کیا جانے اوسط کا مقبار ہوتا ہے کیا ہی راحساب غدہ ہوسکتا ہے کیے ڈرٹبیں ڈال دے گاڑی کو وہ بیچارہ آخر نوکر تھا تا اِحدار تھا اس نے گاڑی کو یانی میں ڈال دیا مگروہ یانی تو تابع نہیں ہوسکتا تھا ان صاحب کے اوسط کا غرض تھوڑی دور چل کر حضرت مگے ڈو ہے تو اس وقت بھی بیج کے اس کے کہ کوئی تدبیر کرتا نگلنے کی احمق نے پھر بھی کھا تہ لے کر اپنا حساب جا پنجا شروع کیا اور جب اوسط کو تھے پایا تو آپ فر ماتے ہیں کہ ارے لیکھا جوں کا توں پھر کہنے دو وہ کیوں ڈوبا۔

غرض ایسےامور میں ہم اور دں پر ہنتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں خبطی اور بیو**تو ف ق**ر ار وبیتے بیں لیکن حضرت ہاری مثال بھی اس بنتے ہی کی سی ہے کہ بس الفاظ پر ناز ہے جیسے اے اپنے حساب ہرِ ناز تھا۔اپنے نز دیک شیخ چلی کا سا گھر بنالیا اورخوش ہوئے۔ بیشخ چلی ا يك خبطى سافخص تقاماً كو ئى مسخرا تقى 'كسى فخص كوا يك گھڑا تيل كا اپنے گھر بے جانا تھا۔ پینے جلی کہیں نظر پڑ گئے کہا چل ہارا تیل کا گھڑا تو ذرا گھر تک پہنچادے دویمیے دیں گے۔ شخ جی نے منظور کرلیااور سر پر گھڑار کھ کر جلے اب آپ نے اپنے دل میں منصوبہ گانٹھا کہ آج جمیس دویسے میں گے ان ہے کوئی تجارت کرنی جاہیے۔ سوجا کہ کون می صورت اختیار کروں۔ آ خریہ ہے کیا کہ ان دو پیمیوں کے دوانڈے خریدلوں گا پھرکسی مرغی والے کی خوشا مدکر کے مرغی کے نیچے بٹھلا دول گا'ان میں ہے دو بیچنکلیں گے'ایک مرغاایک مرغی انڈوں میں تھی نا ان کے بادا کی علمداری کران کی مرضی کے موافق ہی بیجے تکلیں سے ایک فراور ایک مادہ کیکن فرض کرنا کیامشکل ہے غرض گھر ہی کی مرغی ہوگی اور گھر ہی کا مرغا بہت ہے انڈے ہول گے اوران کے خوب بے ہول گے۔ جب بہت سے بیچے ہوجا کیں گے توانہیں بیج کر بجریاں خریدلیں سے پھراس طرح جب بجریاں بہت ہے ہوجا کیں گی انہیں بھے کرگائے خرید لیں سے پھر بھینس پھر بھینسوں کو بیچ کر گھوڑ وں کی تنج رت کریں گے۔ جب ہزاروں روپہیے جمع ہوجائے گا تو ایک برامحل تیار کرائیں گے جب کاروہار بردھے گا اور تجارت کے کام میں خوب ترقی ہوگی تو وز ریزاوی سے نکاح کریں گے یہاں تک پہنچے ہیں معزت پھر بجہ بھی ہوجائے گا'جب وہ بڑا ہوگا تو اندر ہے جمیں بلانے آئے گا کہ اباجان چلوا ماں جان نے بلایا ے ہما ہے ڈانٹ ویں کے کہ ہشت ہم نہیں چلے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ اس ہشت کہنے میں آپ نے سرجو ہلایا بیہوٹی میں گھڑا نیچ گر پڑااور تمام تیل زمین پر پھیل گیا۔ مالک خفا ہونے لگا کہ ارے کمبخت یہ تو نے کیا حرکت کی تو آپ فرماتے ہیں۔ میال جاؤ بیٹھؤتم اپنے ذرا ہے تیل کو لیے پھر تے ہو میر نے نقصان کوئیس و کمھتے میرا تو سارا بنا بنایا گھر ہی بگڑگیا مارا کنبداور تجارت ہی غارت ہوگئی یوی بچے سب ختم ہو گئے تو حضرت بیب ل بنا لیجئے آپ مارا کنبداور تجارت بی غارت ہوگئی ہوگ کے سب ختم ہو گئے تو حضرت بیب ل بنا لیجئے آپ سامان فی کا سامحل ۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ نہ کوئی ہاتھی ہے نہ گھوڑا نہ کوئی ساز ہے نہ سامان خواب تھا جو پچھ کہ د یکھا جو ساافس نہ تھا۔ یہاں تو یہ دعویٰ نہیں کہ ضحن کلا نصحن کلا ایک ہم ایسے ہم ویسے ۔ وہاں حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم کیا ہیں پچھ بھی نہیں ۔ مسلمان پٹنا ہڑا مشکل ہے

بس کیا ہے تھوڑ اساعلم پڑھ لیا' مولا ناصاحب ہو گئے۔دوچارضر بیں الا اللہ الا اللہ کل اگالیں اور پچھ مرسری بدن میں ہوئے گئی تو بس شاہ صاحب بن بیٹھے۔ گویا سارے کمالات اینے نز دیک پہیں پورے کرلیے گرواقعی حالت ہماری بیہے:

زاہد شدی و شیخ شدی دانشند ایں جملہ شدی و لیمسلمال نشدی (زاہدادر شیخ بناتو آسان ہے کین مسلمان بنامشکل ہے)

تکرہ ہاور تحت میں ہے نفی کے اور کمرہ جو تحت میں نفی کے ہوتا ہے عموم کے لیے ہوتا ہے نومعنی
یہ ہوئے کہ ذرا بھی تنگی نہیں۔حضرت اتنا ہوا دعویٰ نہیں ہوسکتا تھا اگر ذرا بھی احتمال ہوتا تنگی کا
کیونکہ ہرز مانہ میں اسلام کے دشمن کشرت کے ساتھ دو لوگ رات دن اعتراض ڈھونڈ اکرتے تھے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ رات دن اعتراض ڈھونڈ اکرتے تھے گر
چنا نچارشاد بھی ہے "یہ بھو نھا عو جا" وین میں ہمیشہ کی کا کی کا اعتراض ڈھونڈ اکرتے تھے گر
ملتا نہ تھا۔ یہاں تک کھی الاعلان دعویٰ کیا گیا" ذالک الکتاب الریب فیہ "یہوہ کناب

## دورحاضركے نئے عقلا

حفرت ایسے زمانہ میں جبکہ عرب بلکہ تمام عالم حضور صلی انٹدعلیہ وسلم کے دشمنوں سے بجراية اتفاا كراس وعوے ميں ذرائجي شائبة شبه كا ہوتا تو حضرت وه لوگ تو حضورصلي الله عليه وسلم کی زندگی مارے اعتراضوں کے تلخ کردیتے ' گنواتے کہ فلانے تھم میں بیٹنگی ہے فلانے تھم میں بیٹل ہے فلاتے تھم میں بیگرانی ہے تو جبکہ لاکھوں مخالف تنے بلکہ سارا عالم كالف تق اليه وقت بيدعول كيا كيا كيا كه "ماجعل عليكم في المدين من حرج" و إل اس کے ردمیں کوئی آنگشت نم ئی بھی نہ کرسکا اور آج یہ نئے عقلا ءاعتر اض کرنے ہیٹھے ہیں کہ دین میں سیختے ہے دین میں بیانکلیف ہے دین میں بیددشواری ہے۔اگر واقعی تکلیف یا تختی ہے کسی قتم کی تو فر مائے اس زمانہ کے لوگوں نے بیاعتراض کیوں نہیں پیش کیا اور اگر کہوں کہ پیش کیا ہوگا تو میں کہنا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو منقول ہونا جا ہے کیونکہ اس زیانہ ہے اب تک مخالفت کی میراث برابر چلی آ رہی ہے تو اگر کوئی مخالف ایسی بات کہتا جس کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب نہ بن میڑا ہوتا تو ان کے ورثاءاور نائب اس کوضر ورنقل کر تے عظے آئے اور آج تاریخ میں وہ بات ضرور منصبط ہوتی بات رہے کہ سی کا مندنہ تھا کہ سجی بات کورد کرے موڈیٹیس مارا کرتے تھے کہ ہم رد کرسکتے ہیں۔ چنانچہ بھی بھی کھیان پن اتاریے کو بیکھی کہدڈالتے کہ ''لونشاء لقلنا مثل هذا'اگرہم جا ہیں تواس کا معارضہ کر کتے ہیں مگر ہم جا ہے ہی نہیں'ارے بھائی کیوں نہیں جا ہتے اور کب جا ہو گے اس سے زیادہ اور کون وقت آ وے گااس وقت سے زیادہ کیا ذکیل ہو گے کہ جزبیتم پر مقرر کیا گیا، قتل تم کیے گئے قیدتم ہو ہے اور لونشاء ہی کی نوبت اور ساعت نہیں آتی ۔ بس معلوم ہوا کہ واقع میں ما جزیتھے ہجے نہیں ہوسکتا تھا اور صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان غلام دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ۔ وین میں یا لکل سی نہیں نہیں کا میں میں یا لکل سی نہیں کہ ایک سی کھی نہیں وہ میں یا لکل سی نہیں کہ ایک سی کھی نہیں کہ دیں میں یا لکل سی کھی نہیں

چنانچەاس وقت میں ہی صلائے عام اور ندائے عام دیتا ہوں ساری دنیا کو کہ ایک مقام ر بھی دین میں شکی تو ٹابت کردیں ایک محض بھی ٹابت نبی*س کرسکت*ا اورصاحب بینہ بھیجھئے کہ بیہ یوں ہی اڑار ہاہے دین میں بھی تو ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں تو ہال ممکن ہے بیروسوے دل میں دوڑے ہول کہ صاحب بیغضب کا دعویٰ ہے کہ دین میں کوئی تنگی ہے ہیں جا نکہ ہم ویکھتے ہیں ك مثلاً تجارت بي ميل لا كھول تنگياں ہيں جن ہے لين دين ہے ہم ان سے كہتے ہيں كه ہم سود نہیں دیتے تو وہ کہدیتے ہیں کہ جاؤہم مال نہیں دیتے اب مرد بھوکے تم تو کہتے ہو کہ دین میں سے نہیں ہے اورا ٹی آئے تھوں سے تنگی دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے بیروسوے دل میں دوڑ ہے ہول مرواقعہ یہی ہے کہ دین میں ذرائنگی نہیں چٹانچے اس مضمون پر میراا یک مستقل بیان ہو چکا ہے نفی الحرج اس کا نام ہے لیکن مشکل ہیہے کہ لوگ تکھوالکھوا کر بغنل میں رکھ لیتے ہیں صاف کر کے شاکع نہیں کرتے ورنہ وہ بیان اس وقت پیش کرنے کے قابل تھااس میں میں نے بہی ثابت کیا کہ وین میں مطلق تھی نہیں جس وقت میں نے اس بیان کے شروع میں بیدوعویٰ کیا تھا بڑے بڑے عقلاءموجود تھے اور سب حیران تھے کہ اتنا بڑا دعویٰ کیونکر نیھے گا اس کا تو خلاف واقع ہونا بالکل ظاہر ہے مگر جب بیان ختم ہو چکا تو سب نے تسلیم کرلیا کہ صاحب واقعی ثابت کردیا' خیروه سارا وعظاتو کہاں نقل کرسکتا ہوں۔اس وقت ایک چھوٹی سی باے عرض کرتا ہوں انشاءالله وبن كافي موجائے كى سارے وسوسول كے ليے بيرجوآيت ہے"ماجعل عليكم في المدين من حوج"اس ميں بيارشاوفر مايا گياہے كەاللەتغالى نے دين ميں كوئى تنتي نہيں كى۔سو میدد کیھئے کہ ق جل شاندنے تکی کی نفی س ہے کی ہے خاہر ہے کہ دین ہے کی ہے۔اب و کھنامیہ ہے کہ تنگی جو چیش آتی ہے اس کامحل آیادین کا کوئی جزومے یا پچھاور ہے۔

## قرآن مجيد ميں کوئی شبہ ہيں

ای کی نظیرایک اور آیت یاد آئی "ذالک الکتاب لاریب فیه" قرآن ایسی گناب

ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ۔ یہاں بھی بڑا شہدواقع ہوتا ہے کہ صاحب کہتے ہیں اس

میں کوئی شک ہی نہیں حالا تکہ اس میں ہزاروں کوشک ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا جواب ہے

وہ یہ کہ لاریب کا تعلق اگر ہے تو قرآن کے ساتھ ہے نہ کہ لوگوں کے ساتھ یعنی دراصل خود
قرآن میں کی قسم کا شک و شہنییں ہاورا گر کوئی خواہ تو اہ شک کر ہے تو یشک اس میں شک

کرنے والے کے اندر ہوا کہ قرآن کے اندر کہ وہ بالکل پاک ہے ہوسم کے شک وشہرے اگر

کوئی کہے کہ یہ تو تھن شاعری ہے یوں ہرصاحب باطل اہل حق کو کہ سکتا ہے کہ تم کو جو میرے

طریق میں شک ہے اس کا محل وہ طریق نہیں ہے بلکہ تمہارا قلب ہے جواب یہ ہے کہ اہل باطل

ایس نہیں کہ سکتا کیونکہ جب دلیل ہے اس کا طریق باطل ہے تو محل شک وہ طریق ہی ہے

علاق اہل حق کے کہ واقع میں جب وہ امرحق ہے تو مشاشک کا وہ امرحق نہ ہوگا محرض کا

مرف ذہن ہوگا اور میں اس کی ایک نظیرر کھتا ہوں ۔ ایک محض نہایت سفیہ کپڑے اسٹری کے

موف ذہن ہوگا اور میں اس کی ایک نظیرر کھتا ہوں ۔ ایک محض نہایت سفیہ کپڑے اسٹری کے

موف ذہن ہوگا اور میں اس کی ایک نظیرر کھتا ہوں ۔ ایک میں میابیت سفیہ کپڑے اسٹری کے

موف ذہن ہوگا اور میں اس کی ایک نظیر رکھتا ہوں ۔ ایک می مین نواز کی نظر آتی ہے ما یقول موالا تا

ریقان صفراوی کا بیار ہے جسے دنیا کی ہر چیز میں زردی نظر آتی ہے یا بقول مولا تا چوں ہر گردی و بر گردد سرت

کوئی کہنے گئے کہ زمین کو ترکت ہورہی ہے میراسارا گھر گھوم رہا ہے آواس سے بہی کہا جاوے گا کہ گھر تو کیا تیراسر گھوم رہا ہوگا حالا نکہ اس کا مشاہدہ ہوہ کے گا کہ کیا خضب کی بات ہے تم میرے مشاہدہ کی تکذیب کرتے ہوگر ہم کہیں گے کہ ہم تیرے مشاہدہ کو خلط نہیں کتے تھے تو واقعی گھر گھومتا ہوا معلوم ہورہا ہوگا گھر فی الواقع اس گھومنے کا گھر کے ساتھ تعلق غلط ہے۔ تیرے سر کے ساتھ تھ تو نے گھر کے ساتھ تجھ لیا ہے۔ اس طرح کوئی مبصر تعلق غلط ہے۔ تیرے سرکے ساتھ تھو لیا ہے۔ اس طرح کوئی مبصر سفید کیڑے کو کہے "ذالک المثواب الاصفو ق فیہ" اس کیڑے میں بالکل زردی نہیں ہے اوراس کوئی کر وہ خص جو برقان کا مریض ہے یا زردعینک لگائے ہوئے ہے ہے کہنے گے کے اوراس کوئی آ تھوں سے دیکھوں سے دیکھورہا ہوں واللہ اس میں زردی ہے تو تحقق مبصر کی جانب سے کہ میں تو اپنی آ تکھوں سے دیکھورہا ہوں واللہ اس میں زردی ہے تو تحقق مبصر کی جانب سے

کیا جواب طے گا۔ وہ جواب یہ دے گا کہ بھائی تو دیکھتو رہا ہے سی گر سمجھ رہا ہے غدھ۔ یہ صفرت جو تجھے نظر آ رہی ہے تیری آ کھے ہی ہے تیری عینک میں ہے گہڑے نظر آ رہی ہے تیری آ کھے ہی ہے تیری عینک میں ہے گہڑے کہ کہ طرح حق نقونی نے یہ فرمایا ہے کہ دین میں شی نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ آ پ کے جو گا ہک صد حب یا مال سمجھے والے صاحب ولایت میں جیں ان کے معاملہ میں بھی تنگی نہیں ہے ہارتون میں تنگی نہیں ہے اس کا چا ہا متی ن کرلؤ ساری و نیا اگر بید ین اختیار کرلے پھر جو کہیں بھی گاڑی اس کی اور اگر اس کو جا ہا ور اگر اس کو اور اگر اس کو اور اگر اس کو سب نے کا بھی امتی ن ہے کہ اگر ساری و نیا وہ قانون سمبل اختیار کرلے تو کہیں گاڑی اس کو سب نے اور اگر اس کو سب نے افتیار کرلے تو کہیں گاڑی اور اگر اس کو سب نے گئی ہے پھر بھی کہیں گاڑی افتیار کرلیں تو ہم اختیار نہیں کیا اور اس میں تنگی ہی جائے گی۔ اس طرح آگر دین کو سب اختیار کرلیں تو ہم بکہ کہیں کہیں کہیں گاڑی ان بی جائے گی۔ اس طرح آگر دین کو سب اختیار کرلیں تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کہیں بھی تنگی واقع نہ ہوگی گر چونکہ بعض نے تو اختیار کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا اور معاملہ ان کا ان بی سے پڑتا ہے اس لیے اختیار کرنے والوں کو لامحالہ تنگی چیش خبیں نہ کہ دین کیا اور معاملہ ان کا ان بی سے پڑتا ہے اس لیے اختیار کرنے والوں کو لامحالہ تنگی ہیں نہ کہ دین ۔

دین میں تنگی نہ ہونے کی عجیب مثال

اس کی الی مثال ہے جیے کوئی طبیب حاذ ق کسی دیہاتی کو نسخہ لکھ کر دے لیکن اس دیماتی کا گاؤں ایک الیا کوردہ مقام ہے کہ جہاں ند مرخی ملتی ہے ندانڈ املائے نہ بری کا گوشت نہ کدو کی ترکاری نہ ماش کی وال نہ چنے کی وال اور ملتا کیا ہے وہاں کر یلا بینگن اور حضرت مسور کی وال بھینس کا گوشت غرض جنٹی مضر چیزیں ہیں وہ تو وہاں ملتی ہیں ان کے سوا اور پچھ وہاں ملتا ہی نہیں۔ ایسے دیماتی نے حکیم صاحب نے نیخ کھوایا پچر ہو چھا کہ کھاتا اور پچھ وہاں ملتا ہی نہیں۔ ایسے دیماتی نے حکیم صاحب نے نیخ کھوایا پچر ہو چھا کہ کھاتا کیاں کھا وَان کھا وَان ہولا ایمی وہ تو ہمارے گاؤں میں کہیں ہوتا کہا چھا موقک کی وال توری ڈال کر کھاؤ 'بولا یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہوتی 'بھائی لوگ کھا وَان بی ہوتا' کہا چھاموقک کی وال ہی سہی صاحب یہ بھی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم کھاؤ'ا جی وہ بھی نہیں ہوتی نے غرض جو جو چیز حکیم کھاؤ'ا جی وہ بھی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم صاحب یہ بھی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم صاحب بیا بھی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم صاحب بتاتے جا کیں وہ بھی نہیں ہوتی نے بھی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم صاحب بیا ہی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم صاحب بیا ہی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے غرض جو جو چیز حکیم صاحب بتاتے جا کیں وہ بھی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے خرائے کہ صاحب یہ بھی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے خرائیں میں کہتا جائے کہ صاحب یہ بی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے خرائیں کہتا جائے کہ صاحب یہ بی نہی نہیں ہوتی نہیں ملتی نے خرائیں میں کہتا جائے کہ صاحب یہ بی نہیں ہوتی نہیں کہتا جائے کہ صاحب یہ بی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں کہتا جائے کہ صاحب یہ بی نہیں ہوتی نہیں کہتا جائے کہ صاحب یہ بی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نے کہتا ہو اس کی کہتا جائے کہ صاحب یہ بھی نہیں ہوتی نے کھی اور کی کو کی کھور کی کھور کی کہتا ہو اس کے کہتا ہو اس کی کہتا ہو کے کہتا ہو کہتا ہو کے کہتا ہو کے کہتا ہو کہتا ہو کے کہتا ہو کے کہتا ہو کے کہتا ہو کے کہتا ہو کہتا ہو کہت

ب، نے جھلا کر بوجیھا کہ آخر تیرے گاؤں میں کچھ ہوتا بھی ہے اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بینگن ہوتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا خبر دار بینگن ہرگز مت کھانا تخت نقصان کرے گا' کہا کریلا ہوتا ہے کہا ہے تھی مت کھا نا'مسور کی دال متی ہے دیکھو یہ بھی مت کھا نا'اب وہ ویہاتی صاحب غصہ میں بھرے ہوئے یا ہر گئے اور کہنے لگے بس جی دیکھے لیا حکیم صاحب کو اس قدرتشدو ہےاں قدر تنگی ہے کہ جس چیز کو پوچھو ریبھی مت کھانا جس چیز کو پوچھا ہے بھی مت کھا وَاورا کی چیزیں بتلادیں جو ہمارے گا وَل میں ہوتی ہی نہیں ٔ ان کا علاج بر اسخت ہے ان کے علاج میں بڑی تنگی ہے۔سب یہی کہیں سے کہ احمق کو کہ علیم صاحب کے علاج میں تو تنگی نہیں انہوں نے تو دس چیزیں بتا کم لیکن اب وہ اس کو کیا کریں کہ تیرے گا وَل ہی میں مصر چیزوں کے سوائے کوئی مفید چیز نہیں ملتی تو تیرے گاؤں میں تنگی ہے احمق نہ کہ عکیم صاحب کے علاج میں۔اب جتنی ترقی کی صورتیں ہیں ان میں سے شریعت نے سينكژوں چيزوں کو جائز قرار ديا ہےاور بہت كم صورتوں كونا جائز بتلا يا ہے كيكن اب ووسراوہ معاملہ تو کرے جونا جا تز ہے اور وہ معاملہ نہ کرے جو جا تز ہے تو سبب تنگی کا وہ ہے یا وین اور یقینی بات ہے جو تکی چیں آتی ہے یا تو اہل معاملہ کی وجہ سے چیش آتی ہے تو اس کے ذیمہ دار ہ ہے لوگ ہوئے یا دین تو غرض دین فی نفسہ اتنا آ سان ہے کہ اس میں شائبہ بھی تنگی کانہیں لیکن ہم نے خوداس آ سان کوا ہے سوء استعمال سے دشوار بنارکھا ہے۔اب اس کا کیا علاج مثلًا نماز پڑھنا ہے ہی کہیں مشکل ہے کہ اُٹھ کر چند مہل اٹمال کر لیے ویسے بھی تو تاجر صاحب ۸ بجے سوکر اٹھتے ہیں بھی بہت سا وقت تنجارت سے خالی رہتا ہے سواگر اس درمیان میں ذراسوم ہے اُٹھ کر لجر کی نماز ہی پڑھ لیتے تواس میں کونساخلل تھا تجارت کا۔

دین کے جملہ احکام آسان بیل ای طرح دین کی ساری ہاتیں آسان بیل نماز بھی روزہ بھی گرہم نے خودان کوشکل بنار کھا ہے بلکہ زیادہ تر تو سب تنگی کا کم ہمتی ہے جیسے مشہور ہے کہ واجد علی شاہ کے پہال ایک احدیوں کی جماعت تھی ان کی ایک یوں ہی افواہی حکایت تی ہے کہ دو شخص تھے ایک تو بیشا ہوا تھا اور ایک لیٹا ہوا۔ ایک سوار کا و ہال سے گزر ہوا لیٹے ہوئے نے پکار کر کہا کہ میال سوار ذ را يم ل تو آنا' وه آيا كه نه معلوم بيجارے كوكيا حاجت ہوگی' يو حيما كه كيا كام ہے' كہامياں یہ جومیر ہے سینہ برایک ہیر پڑا ہوا ہے گھوڑ ہے ہے اتر کر ذرا میرے مندمیں ڈال دؤ سوار نے کہ لاحول ولا قوق میں توسمجھا تھا کہ نامعلوم کیا ضروری اورمشکل کام ہوگا بھلا ہے بھی کونی کام ہے خواہ مخواہ میرا راستہ کھوٹا کیا' ارے بھلے مانس تو خودا ٹھا کرمنہ میں کیوں نہیں وال لیتا' کیا تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔اس نے کہاا جی صاحب بھلا کہاں ہاتھ سینہ تک پیجاؤں ا تنا بکھیڑا کس ہے ہوا گر ذراحمہیں ڈال دو گے تو تمہارا کیا مجڑ جائے گا۔صاحب انسان کو ایہ بھی بے مروت نہ ہونا جا ہے سوار سخت متحیر ہوا اس کے پاس والے سے کہا کہ ارے تو کس معرف کا ہے تو بھی تو یہاں ہی بیکار ہیٹھا ہوا ہے تو ہی بیراٹھا کراس کے منہ بیں ڈال دے اس نے بگر کر کہا کہ بس جی مجھ ہے کھانہ بولو نہیں تو لڑ ائی ہوجاوے گی متہمیں میرے ڈ کھ کی میرے در د کی پچھ خبر بھی ہے آئے اور بس رائے دیدی اس سے اور جھے سے بیہ معاہدہ تضهرا تھا کہا یک دن ہم بیٹھیں گےاورتم لیٹے رہواورا یک دن تم بیٹھواور ہم لیٹے رہیں اور جو جیٹے ہووہ لیٹے ہوئے کا کام کر دیا کرے کل اس کے بیٹھنے اور میرے لیننے کا دن تھا مجھے لینے لیٹے جمائی آئی ایک کتا آ کرمیرے مندمیں موتنے لگا یہ بیٹھاد کیت رہااور کتے کو ہٹایا تک نہیں اب میں اے ضرور بیر کھلاؤں گا سوار کی جیرت کی حدندری کہ التدا کبر کیا ٹھکا تا ہے عالی ہمتی کا کہ منہ کے اندر کتے کے موتنے میں بھی اس کے منتظر ہیں کہ کوئی اور ہٹا دے اور ہیرا ٹھانے میں اس کے منتظر ہیں کہ کوئی اور اُ ٹھا کر منہ میں ڈ ال دے خودکون اٹھ نے احدیت میں فرق آ جائے گا۔ خیر میتو واہیات کھڑی ہوئی حکایت ہے۔

دین میں ہاری کم ہمتی کی مثال

ہمارے مدرسہ میں ایک طالب علم تھے یہ جماعت بھی بہت ست ہے گر خیر و نیا کے کاموں میں ست ہوتو دین میں ست نہ ہو۔ان کے جمرہ میں ایک چو ہیا نے سوراخ کرلیا تھا اور بہت کی مٹی باہر نکال کر جمع کردی تھی۔وہاں ایک حاجی ہیں انہیں طالب علمون ہے جبت ہے بیگا تگت کا برتا و رکھتے ہیں وہ ایک دن اس جمرہ کے پاس ہوکر گزرے تو مٹی کا ڈھیر نظر آیا نے برانہیں کچھ خیال ہوا سوراخ میں وہ مٹی بھر دی اور خوب ٹھوک بیٹ کرا سے بند کر دیا۔

ا کیے دن چوہیانے پھرمٹی باہر نکال کرسوراٹ کرایا'کسی نے کہامٹی بھرکر ٹھیک کردیا ہوتا تو

آپ کی فرات ہیں جاتی تی آ کرکریں گے اب ویاان کے فرکر ہوگئے ساری عمر کے لیے

تو حضرت دنیا ہیں ایسی ہمت کے ابھی لوگ موجود ہیں ای طرح زیادہ سبب دین ہیں تگی
محسوں ہونے کا ہے کم ہمتی بی ہے۔ ہم ان حکا بتوں پر تو ہنتے ہیں لیکن دین کے اندر ہماری کم
محسوں ہونے کا ہے کم ہمتی بی ہے۔ ہم ان حکا بتوں چوہ ہنے ہیں لیکن دین کے اندر ہماری کم
ہمتی کی بھی یہی حالت ہے۔ ہیں چے کہتا ہول جن سے نماز روزہ نہیں ہوتا۔ حضرت اگر حکام
ہمتی کی بھی یہی حالت نے میں کا قرب موجب عزت ہوتو جوعذرات نماز روزہ کے لیے
ہورہے ہیں ان میں سے جوا یک بھی باتی رہ جادے جس وقت مؤذن کیے''جی علی انصافی ہی
ہورہے ہیں ان میں سے جوا یک بھی باتی رہ جادے جس وقت مؤذن کے ''جی علی انصافی ہی
دور جائے اورا گرکوئی ارد لی آ کر پیغام دے کہ صد حب کلکٹر نے آ پ کو یا دکیا ہے تو گئر بھی ڈیرہ ہوگا تو و ہیں جاکر مشغول
فوراً چینے کے لیے کھڑے ہوجا کیں گئے جارمیل پر بھی ڈیرہ ہوگا تو و ہیں جاکر مشغول
ملاقات ہوں گے اورآ کرفخر کریں گئے ہمیں صاحب کلکٹر نے بلایا تھا۔

تو یہ کیابات ہے کہ وبی محق جو محلہ کی مجد میں بھی نہ جاسکا تھا اے چار میل کے فاصلہ پرکس نے جا پہنچا یا وہ کیا کہ مجد تک جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا اور وہاں جانے کا ارادہ کر لیا ای ارادہ کا نام ہمت ہے تو ساری کی ارادہ اور ہمت کی ہوئی۔ واقعی حضرت قصد ہی نہیں ور نہ برد ے برخ واد کام آسان ہوجاتے ہیں یہ قصد کا اثر نہیں تو اور کیا ہے کہ تجارت کے لیے کہیں افریقہ کہیں کہیں جائے تیج ہیں جو خف مجد ہیں نہ جاسکے وہ ایک دم سے ٹاٹال اور افریقہ کہنے۔ آخر کیا فرق ہے ارادہ ہی کا تو فرق ہے اے حضرت اگر ارادہ دین کا کر لواور پھر کوئی و شواری ہیں گا تو فرق ہے اے حضرت اگر ارادہ دین کا کر لواور پھر کوئی و شواری ہیں گا تے اس وقت تو ہم جواب کے ذمہ دار جی اور مشورہ کے باتی جتنی دشور بیاں اب چیش کی جاری ہیں ابھی ان کے جواب کا وقت نہیں نہ ہوت نہ کہاں جولا ہے سے ٹھینگا .

بیاری ہیں ابھی ان کے جواب کا وقت نہیں نہ ہوت نہ کہاں جولا ہے سے ٹھینگم ٹھینگا .

بیسب سوال و جواب اور قبل و قال ایس ہے جسی افیو تعوں کی جس سے پکھ حاصل ہیں ۔ افرونیوں کو مضائی کا بڑا شوق ہوتا ہے دوافیونی ہے جسی افیو تعوں کی جس سے پکھ حاصل نہیں ۔ افرونیوں کو مضائی کا بڑا شوق ہوتا ہے دوافیونی ہے جسے اٹیو تا اور چو سے گئے دومرا ایک بولا یار گنوں کی کا شت کریں گئی بڑا مزہ رہیگا گنا تراق سے تو ڈااور چو سے گئے دومرا ایک بولا یار گنوں کی کا شت کریں گئی بڑا مزہ رہیگا گنا تراق سے تو ڈااور چو سے گئے دومرا ایک بولا یار بڑا لطف رہے گا تراق پڑاتی تو ڈااور چوس لیا۔ اس پر پہلے نے بھر کرکھا کہ میں

نے تو ایک ہی گنا تو ڑا تھ تو نے دو کیوں تو ڑ لیے دوسر ابولا ہمارا کھیت ہے ہے ہے ہو کھا ویں تو اور کون ہے دوسر ابولا ہمارا کھیت ہے ہے ہے ہو جھے کون ہے رو کئے والا تو بھی کھالے۔ بس جناب ای بات پرلڑائی ہو گئی کوئی ان ہے پوچھے ارسے اہتقو وہ گئے ابھی جیں کہاں جن پرلڑائی بھی ہونے گئی ۔غرض لڑائی اتنی برھی کہ مقدمہ قاضی کے یہاں پہنچا۔ قاضی نے انہیں اس جمانت کی اس طرح سزا دی کے دونوں ہے کہا کہ پہلے اس کا شت کا محصول سرکاری تو داخل کر دو پھر مقدمہ کی ساعت کی جاد ہے گی۔

چٹانچے جناب اس نے پہلے تو دونوں ہے محصول داخل کرالیا۔ پھر دونوں ہے کہا کہ دیکھو! خبر دار برابر برابر گئے تو ڈاکر وئید فیصلہ کر دیا۔ خواجہ صاحب نے (پیاحقر کا تب وعظ کی طرف مزاحاً اشارہ تھ بحوالہ احقر کے سابق عہدہ ڈپٹی کلکٹری کے ۱۲ کا تب) بس ای طرح دین کے متعلق سوال واشکال ت تو بہت اور کام کے نام دم نکلتا ہے۔ حالہ نکہ حالت بونا یہ جا ہے۔

کارکن کار بکذر از گفتار اندریں راہ کار باید کار (باید کار باید کار (بایمی چھوڑ کر ممل میں لگ اس طریق الفت میں صرف عمل ہے) فرماتے ہیں شیخ شیرازی آ

قدم باید اندر طریقت نه دم که اصلے ندارد دم بے قدم (یعنی راہ طریقت نه دم که اصلے کارد دم بے قدم کی راہ طریقت میں قدم رکھنا چاہیے اور ممل کرنا چاہیے کیونکہ بغیر قدم رکھنے کی کوئی حقیقت نہیں)

(چونکہ بیشعردوبارہ پڑھا گیا تھااس لیے دوباری لکھا گیا ۱۱ کا تب) خدا جاتا ہے خدا کے بہاں ندمونویت کا دعویٰ پچھام دے گا اور ند شخت کام دے گا۔ اگر کام دے گا تو یہی کدایت کو فدا کے بہر دکردوجس کا تام ہے اسلام کامل بس بیکام دے گا اور پچھی نہیں تو خدا کے واسطے ہمشیں درست کر کے کامل اسلام اختیار کرلواور دشواری کے وہم سے ہمت خدا کے واسطے ہمشیں درست کر کے کامل اسلام اختیار کرلواور دشواری کے وہم جہت کہ مت ہارو۔ ذرااختیار کر کے تو دیکھو ہیں تسم کھا کریقین دلاتا ہوں۔ دیکھئے آ دی قتم جب بی کھا تا ہے جب بچرا بجروسہ ہوا ای سے سمجھ لیجئے کہ مجھے کوئی تو بجروسہ ہول کہت ہول کے جتنی مشاہدہ یا بزرگوں کی تقریریا تھلید کسی چیز پرتو اظمینان ہے جس پر ہیں تسم کھی کر کہت ہول کے جتنی مشاہدہ یا بزرگوں کی تقریریا تھلید کسی چیز پرتو اظمینان ہے جس پر ہیں تسم کھی کر کہت ہول کے جتنی دشواریاں شمہیں دین ہیں اب نظر آ رہی ہیں اگر ارادہ کی تحمیل کرلوا ورعمل شروع کر دوتو خدا

کی قتم سب دشوار بال جمعیں نظر آ رہی تھیں وہ تھن جارا وہم تھا اور پچھ بھی نہیں۔ میں ایک مثال سناتا ہوں۔ جنگل میں دیکھا ہوگا پاکسی پختہ سڑک پر دیکھا ہوگا کہ راستہ کے دونول طرف درخت ہوتے ہیں اور دورتک نظر کرنے ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آ سے چل کروونوں ائنیں درختوں کی مل گئی ہیں اور راستہ بند ہو گیا ہے یا سمندر کی سیر کو کبھی گئے ہول سے تو سمندرآ سان کے کنارہ ہے مل ہوانظرآ یا ہوگا اور بیمعلوم ہوتا ہوگا کہ بس آ گے۔مندر نہیں۔ ا بے فرض کروا کی شخص ہے بالکل نا تجر بہ کارجس کو کہیں کا تجر بہلیں نہ بر کا نہ بحر کا ۔ اس کو دریا میں لے طبے۔ایک مقام تھا جہال دریا کا بھی راستہ طع کرنا پڑتا تھا۔اب وہ آسان کے کنارہ کو یا نی ہے ملا ہوا دیکھے کر اور ہیے تھے کر کہ آھے چل کر راستہ بند ہے اور ہیسوچ کر کہ میہ سر پوش سا کیا ڈھکا ہوا ہے جہاز اس سے نکرانہ جائے گا' جہاز والے سے بوچھتا ہے کہ بھائی پہلے مجھے ریتو بتا دوکہ کدھر کو جائے گا جہازتم چلاتو رہے ہو گر آ گے راستہ ندار د۔اب جہاز والا ہر چند کہتا ہے کہ بھائی تم چیکے جلے تو چلوراستہ صاف پڑا ہوا ہے میرا تو بار ہا کا دیکھا ہوا ہے۔ میں تو رات دن کا آئے جانے والاکھبرااورتم نے بھی دریا کا سفر کیانہیں اس لیے یوں سمجھ رہے ہو کہ راستہ بند ہے لیکن دراصل بیہ بات نہیں۔ تنہیں تجربہ بیں کی دو کہتا ہے کہ بیس جناب مہلے ہمیں سمجھا دوتب چلیں سے کیونکہ ہمیں تو کھلی آتھھوں نظر آ رہاہے کہ آ سے چل کر راستہ بند ہے۔ خیرانجی تو دس میل ہی آئے ہیں پھر دور پہنچ کرلوٹنا پڑا تو طوالت ہوگی میبیں ے واپس چلے چیو۔اب کیااس احمق کے کہتے ہے جہاز والا اپناجہاز پیچھے کو ہٹائے گایا کوئی ای طرح ایباحتی ہوجس کی میں نے پہلے مثال دی تھی کہ سڑک پر دونوں لائنیں درخنوں کی دورے ہی ہوئی دیکھ کر میں جھتا ہے کہ آ گے راستہ بندے اورا پے رہبرے کہتا ہے کہ آ گے چل کرتو ورخت مل گئے ہیں اور راستہ بند ہور ہاہے تم کدھر لئے چل رہے ہو۔وہ ہر چند کہتا ہے کہ درخت یہیں ہے ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں ملے ہوئے نہیں ہیں تم چلنا تو شروع کرو راستہ مے گا اب وہ سنتا ہی نہیں۔اب بھلا ایسے احمقوں کا کیا علاج۔ای طمرح اےصاحبو! جبتم نے چلنا شروع نہیں کیا ہے جبھی تک دین کے راستہ میں تہہیں پھراور پہاڑنظرآ رہے ہیں۔ارے بھائی تم چلوتو پھر جتنے پھراور پہاڑ ہیں سب خود بخو د ہٹتے جلے جائمیں سے اول تو اس راستہ میں پہاڑ ہیں نہیں۔

اے ضیل اینجا شرارو دود نیست جزکہ سحر و غدعہ نمرود نیست (القدتعالیٰ کے راستہ میں کوئی رکا وٹ نبیس اور جوکس کورکا وٹ معلوم ہوتی ہے وہ نمرود جیسے سحراور جادو کی مشل ہے )

اور جو بہاڑتہ ہیں اس وقت نظر آرہے ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں خیالی ہیں۔ ہیں کہتا ہوں کہ دین میں خیالی ہیں۔ ہیں کہتا ہوں کہ دین میں بنگی اور دشواری اول تو ہے ہی نہیں اور ہو بھی تو السی برکت ہے طلب کی اور اخلاص اور فنا کی اور سے اسلام کی کہ بڑے برڑے براڑ "ھباء" منٹور ا" ( بکھرے ہوئے غبار) ہوجاتے ہیں۔

مولا نافر ماتے ہیں:

گرچہ رخنہ نیست عالم رابدید خیرہ بوسف دارمی باید دوید (اگرچہ عالم میں نکلنے کا کوئی راستہ نیس ہے گر بوسف (علیہ السلام) کی طرح بھاگ نکلنے کی کوشش تو کرنی جاہے)

ہائے کیا مضمون ہے جب حضرت یوسف عدیدالسلام کوزلیخ بہانہ ہے اپنے تحل کے اندر کے گئی تو سات دروازے تھاس محل کے۔ ہرایک دروازہ کو بند کر کے اس میں ایک ایک تفل بھاری لگاتی چلی گئی۔ جب ساتوں دروازے مقفل ہو چکے تب اطمینان کے ساتھ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ اب اگر بھا گنا بھی چاہیں گے تو بھاگ کر جا کیں گئی ہوتے جیے کہ ہم لوگ ہیں ادر حق تعالی پر پورا تو کل شہوتا تو بھاگنے کی کوشش بی نہ کرتے گر خدا پر تو کل کر کے بھاگے کہ ہیں ادر حق تعالی پر پورا تو کل شہوتا تو بھاگنے کی کوشش بی نہ کرتے گر خدا پر تو کل کر کے بھاگے کہ ہیں اپنا کا م تو کروں وہ اپنا کا م تو کروں کو نا دوسرا تو ٹا تیسرا اس طرح وہ تا تو ٹوٹ کرگر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام ساتوں درواز وں کو پارکر کے با ہم ہو گئے تو مولا تا اس کو یا دولا کرفر ماتے ہیں:

( گوعالم ہیں کوئی رخنہ نیست عالم را پیدید خیرہ یوسف دار می باید دوید کرگر چو رخنہ نیست عالم را پیدید خیرہ یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تا شروع کرو)

یعنی و نفس و شیطان سے نئے کر نکلنے کا راستہ تو و نیا میں کہیں نظر نہیں آتا کیون تم خدائیہ کھر وسہ کر کے دوڑو کہ کھواللہ تعالی غیب سے راستہ پیدا کرتے ہیں یانہیں۔ارے بھائی تم قو اپنی کی کوشش کرواور اصلاح کا اراوہ تو کرو پھرکوئی اشکال چیش آو سے تو چیش کرو کا م کرنے سے بہلے تو یہ باتیں بالکل فضول ہیں۔ مجھے ایک جواب اپنے استاد موالا نامحمہ لیعقوب قدس سرہ العزیز کا بہت پند آیا جوانہول نے ایک طالب علم کو دیا تھے۔

وسوسه نمازے متعلق اہل تحقیق کے جواب

دیکھے اہل من ظرہ کے جواب اور تشم کے ہوتے ہیں اہل حقیقت کے اور تشم کے۔
اہل مناظرہ کے جواب تو پس زبان ہی تک رہتے ہیں اور اہل تحقیق کے جواب قلب تک الزیتے ہیں۔ دوران درس میں ایک طالب علم نے ایک صدیث پر شبہ کیا تھا اس کا جواب مول ٹانے دیا تھا۔ حدیث یہ ہے کہ جواجھی طرح وضوکر کے دور کعت نماز ایسے پڑھے کہ الا یحدث فیصما نفسه "یعنی اس میں ایپ بی سے باتیں شکر ہے یعنی حدیث انفس کے صور پر جوہم لوگ ادھرا دھر کی باتیں سوچ کرتے ہیں اس سے وہ نماز بالکل خالی ہو۔

یسو ہے آگر اوھرا دھر کے خیالات آجاویں تو پھی ٹہیں گرخو دنہ سوچ اور بے سوچ آئے میں پھی جو جواب اس کے وہ نماز بالکل خالی ہو۔

اس کی جانب سے نہ ہوں لیعنی نہ خود پیدا کرے نہ خود باقی رکھے۔ بس متوجہ ان القدر ب اس کی جانب سے نہ ہوں لیعنی نہ خود پیدا کرے نہ خود باقی رکھے۔ بس متوجہ ان القدر ب اور اگر کوئی خیال خود بخود باقی رکھے۔ بس متوجہ ان القدر ب اور اگر کوئی خیال خود بخود باقی کی کرج نہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ نماز میں حضور بہت آسان ہے جس کولوگوں نے خواہ مخواہ مشکل سمجھ رکھا ہے تو مولانا کی خدمت میں بیصدیث ہور بی تھی کہ جوالی دورکعت پڑھ لے مات فدم من ذبہ " یعنی اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔ایک طالب علم ہولا! کیول حضرت کیا الیمی نماز ممکن ہے جس میں خیالات شد آوی اول تواس نے موال بی غلط کیا۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے "لابحدث فیھما نفسه نہ کہ لات حدث فیھما نفسه نہ کہ لات حدث فیھما نفسه نہ کرمول نانے اس مواظہ ہے تعرض نفر ماکر کیا خوب جواب و یا کہ میاں بھی ارادہ بھی الیمی نماز پڑھے کا کیا تھی جس میں کا میابی نہ ہوئی کہی پڑھ کر بھی و یا کہ میاں بھی ارادہ بھی الیمی نماز پڑھے کا کیا تھی جس میں کا میابی نہ ہوئی کہی پڑھ کر بھی

د لیمنی تھی'اگر پڑھ کر دیکھتے اور نا کا می ہوتی تب تو پوچھتے ہوئے بھی اچھے معلوم ہوتے' شرم نہیں آتی کہ بھی اراد ہ تو کیانہیں اور پہلے ہی اعتراض کرنے بیٹھ سے ۔ حدیث پر بھائی بھی اس حدیث پڑھل تو کر کے دیکھ ہوتا۔ جب قدرت نہ ہوتی جبھی اعتراض کیا ہوتا۔ سو واقعی اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ایک صحف نے پلاؤ کی تعریف کی کہ برالذیذ ہوتا ہے۔ بین کر ایک کہتا ہے جو ہمیشہ ستو ہی گھول گھول کر پیتا رہا ہے کہ پلا ؤگلے سے اترے گا کیونکر لمبے لمے جاول کانے ہے کانے ہے پھرلقمہ میں بہت ہے اور جو پھنس جائیں تو مثلا ایک لقمہ میں ۲۰۰۰ جاول ایک دم ہے آ گئے وہ کانٹے کی طرح لمبے نوک داراور حلق کا ذرا ساسوراخ بھلالقمہ ازے گا کیے۔ آپ نے یہ بات حکیم جی سے پوچھی کہ صاحب ذرا مجھے تمجی ویجئے كه بلاؤ كالقمه كلے سے اترے كا كيونكر' كوئى تيلى چيز ہوتى تو اتر بھى جاتى۔اب حكيم صاحب سمجھانے بیٹھے کہ دیکھو پیصورت اترنے کی ہوگی کہ یہاں تو بیچال لیے لیے نظر آ رہے ہیں و ہاں پہنچ کر گول ہوجا کیں گے و ہاں حلق کے اندر تخل خل ہوجائے گا نگر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا اشکالات پراشکالات ۔ بس سیدھا جواب سے کہ ارے احق کھا کرتو ویکھے جس ونت الحکے گاای ونت یو چھئے اصلی جواب تو یہی ہے۔حضرت ان بزرگوں کے جواب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پھرکسی کو گنجائش ہی کلام کی باقی نہیں رہتی۔ سنار کی کھٹ کھٹ لو ہار کی ایک بھلا کیا مندر ہا۔اس طالب علم کا کہ پھر کوئی اشکال پیش کرسکے۔مولانا کے جواب کے بعد والتدا گرمولا ناحقیقت سمجھانے بیٹھ جاتے اس طالب علم کوتو ہزاروں شبہات پیش آتے۔ اس کا شبہ تو کام کرنے ہی ہے رفع ہوسکتا تھا۔ اس کا شبہ کمی تقریرے دور نہ ہوتا کیونکہ جوسلی کام ہیں ان میں جوشبہات پیدا ہوں وہ عمل ہی کرنے سے زائل ہوتے ہیں ورندنری علمی تحقیقات سے بچھ کامنہیں چلنا۔ تو ہزرگوں کے جواب تو جناب ایسے ہی ہوتے ہیں اور حقیقت میں سیجے جواب مہی ہیں اس طرح پر میں نے بیوض کیا تھا کہ بھیل اسلام لیعنی اسلام کامل حاصل کرنے کا ارادہ کر لو پھراگر نا کافی ہوتب تو کچھا چھے بھی معلوم ہوتے کوئی اشکال پیش کرتے ہوئے اورارا دہ کرنا کیامشکل ہے کر کے تو ویجھو۔

حاصل مید کہ داقع میں ارادہ کے بعد جب دین میں پچھ دشواری نہیں اور دین ہے اسلام اور اسلام کی حقیقت ہے سپر دکر نا اور وہ ہے آسان تو بس اینے کو خدا تعالیٰ کے سپر د

کردو۔اب میں مجھتا ہاتی ہے کہ میرد کرنا سے کہتے ہیں سواس سے لیے ایک موقی مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیئے وکیل کے میرد جومقدمہ کرویا جاتا ہے تو اس کے کیامعتی ہوتے ہیں یہی معنی ہوتے ہیں کہ بس ابتم اس میں کوئی دخل مت دو۔اب مقدمہ جانے اور وکیل جانے اور وکیل بھی خاص کر جبکہ معتمد بھی ہو کارسا زبھی ہو خیرخواہ بھی ہو دانا بھی ہو قادر بھی ہو بعض وکیلوں میں تو یہ بھی شبہ ہوسکتا ہے کہ بھی شاید قانون نہ جانتا ہوشفقت میں کمی ہواور جہاں ایسا ہوجیے بیٹے کا تو مقدمہ اور باپ وکیل یا جیسے کوئی مریض اپنے آپ کوالیے حکیم کے سپر دکردے کہ وہ طبیب بھی ہے اور ہائپ بھی ہے اور طبیب بھی ایسا کہ علیم محمود خان سے سند حاصل کیے ہوئے اس کے میر دکرنے کے کیامعنی ہوں سے بیمعنی ہوں سے کہتم مت وخل دواور دخل نہ دینے کے کیا معنی ہیا کہ اگر مریض کچھ کھا وے تو تحکیم بی ہے یو چھے نسخہ ہوے تو صَیم جی ہے ہو جھے۔ میں جب بیار پڑتا ہوں تو ایسا کرتا ہول کہ کوئی ایک طبیب اینے علاج کے لیے تبحویز کر لیتا ہوں اور سپر دکرنے کے اس معنی پراس طرح عمل کرتا ہوں کے اگر کوئی بھی کچھ بتلا تا ہے کیونکہ قاعدہ کی بات ہے کے جب محبت ہوتی ہے تو نفع کی چیز بتانے کو ہر مخص کا جی جا بتا ہے تو میں کسی کی دل فیحیٰ نہیں کرتا ' کہدویتا ہوں کہ بھائی فلانے حکیم میر ےمعالج ہیں تم ان ہے کہددوانہیں سمجھا دوا گروہ مناسب سمجھیں گے تو مجھے بھی کوئی عذراس کے استعمال میں نہ ہوگا اگر ایسانہ کروں تو میں کس کس کا علاج کروں کیونکہ محبت میں ہرا یک مخص کچھ نہ پچھ ضرور بتائے لگتا ہے۔ای واسطے میں کہتا ہوں ضرورت اس کی ہے کہ ا کے خدا کواختیار کرلؤ ہم نے پچاس اللہ اختیار کرر کھے ہیں کہیں نفس کہیں برا دری کہیں تو م کہیں روپیہ ہیں چھ کہیں چھ مب کوراضی ہیں کر سکتے بس ایک کو لے لو۔ مصلحت دید من آنست که باران جمه کار مجدا رند و خم طرهٔ بارے میرند (مصلحت بیہ ہے کہ سارے جہاں کی مصلحت چھوڑ کر دوست محبوب حقیق کی طرف

متوجہ ہوجا تمیں) اور بیشرب ہونا جا ہیے مسلمان کا ہمدشہر پر زخو ہاں منم و خیال ماہے چہنم کہ چٹم بدیس نہ کند ہس نگاہے (ساراشہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے اور میں ایک جا تدہی کے خیال میں مست ہوں کیا کروں میں کاش کہ بدخو کی نظر کسی پرجی نہ پڑتی)

اور بيريز جب جونا جائي:

ون راہے کہ داری دل درو بند دگر چیٹم از ہمہ عالم فرو بند (جس دل آ رام یعنی محبوب سے تم نے دل لگا رکھا ہے اس کے سے تمام دنیا سے آئیسیں بندکرلو)

اور حفرت خدا کے ساتھ تو ہے علاقہ کیوں نہ ہونا جا ہے' لوگوں نے تو مخلوق کے ساتھ ہے علاقہ پیدا کرلیا ہے۔ ۔

حكايت مجنول ،

اب آخر مجنوں کا قصہ معلوم بی ہے سب کولیلی مورضین نے بھی لکھا ہے کہ ہما تولی تھی ا بہت اچھی نہ تی لیکن دن ہے جہاں آگیا۔ایک حکایت مولا نانے لکھی ہے: گفت کیلی را خلیفہ کال تو تی گر تو مجنوں شد پریشان وغوی (باوشاہ وقت نے جب کیلی کی تعریف تی تو تھم دیدیا کہ بلالو۔ چنانچہ وہ حاضر کی گئی دیکھا توایک سانولی عورت کہا ما شاءالقد آپ ہی ہیں جنہوں نے مجنوں کو پریشان کررکھا ہے)

ازدگر خوبال تو افزوں نیستی گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی (یعنی اوروں سے زیادہ تو کوئی ہات تجھ میں نہیں معلوم ہوتی \_ یسل نے کہا جپ رہ تو مجنوں تھوڑا ہی ہے)

دیدہ مجنوں اگر بودے ترا ہر دو عالم ہے خطر بودے ترا اگر تیرے باس محنوں کی آئکھ ہوتی تواس وقت تیری نظروں میں دونوں عالم بے قدر ہوجاتے تو حضرت جس کا حسن ادنی درجہ کا ہے اس کی محبت میں تو طالب کی بیہ حالت ہوجائے کہ دونوں عالم اس کی نظروں میں بے قدر ہوجا تیں اور آ پ خدا کی محبت میں اتن حالت کے دونوں عالم اس کی نظروں میں بے قدر ہوجا تیں اور آ پ خدا کی محبت میں اتن حالت بھی شرو کھلا وس افسوں ۔

عشق مولیٰ کے کم از کیلیٰ بود سموے کشتن بہر او اولیٰ بود (کیونکی عشق کا مدارحسن ہے اورحسن کہاں خدا کا کہاں کیلیٰ کا )حسن می زی توایک پرتو ہے حسن حقیقی کا سوونیا کا حسن و جمال و ہیں کا طل ہے۔اس کو کہتے ہیں ایک عارف:

حسن خولیش از روئے خوبال آمٹیکارا کردہ پس بہ چیٹم عاشقاں خود راتما شاکردہ (مجنوں کی شکل میں تونے اپنے کو طاہر کیا ہے اور چشمہ عاشقاں کو تونے اپنے سیے تماشا بنایا ہے)

توالی حالت پی خضب کی بات ہے کہ خدا کے ساتھ وہ علاقہ نہ ہو جو مجنول نے لیکی استھ کر کے دکھ یا ہے کو ہمہ تن فنا کر دیا محبت لیلی بیں ۔ حقیقت بیں ہر دکرنا وہ بی ہے جس کو فنا ہوجائے فنا ہوجائے فنا ہوجائے فنا ہوجائے کی ہوخان کہتے ہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہر مسلمان فنا ہوجائے فنا ہوجائے کی گوٹ کے یہ معنی نہیں کہ عکھیا کھالے گل گھوٹ کے مرجاوے۔ اجی حضرت وہ تو چیز بی اور ہے وہ کیا چیز ہے وہ تو ایک بی کی میردگی میں اپنے آپ کو دیدینا ہے ایک بی کی میردگی میں اپنے آپ کو دیدینا ہے ایک بی کی اطاعت اختیار کر لینا ہے۔ پھر بھلا اس فنا میں مرنا کہاں بلکہ اس کا تو بیا شرب کی اطاعت اختیار کر لینا ہے۔ پھر بھلا اس فنا میں مرنا کہاں بلکہ اس کا تو بیا شرب و کی میں ایک اور جان عطا ہوتی ہے کہ میں ایک اور جان عطا ہوتی ہے کہ اور اس فنا کی تو بیحالت ہے:

یم جاں بتاند و صد جال دہد انچہ درد ہمت نیاید آں وہد (فانیاور حقیر جان لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں باتی جان عطا کرتے ہیں جووہم و گان میں بھی نہیں ہوتا)

ت و فا کے معنی میں ہیں کہ مرجاؤ بلک مید معنی ہیں کہ اپنی رائے کو چھوڑ دو۔اپنے ارادہ اورخواہش کو چھوڑ دو وہ حالت کرلوجیسی کہ حضرت عدف شیرازی نے بیان فرمائی ہے:

فکر خود ورائے خود در عالم رندی نیست کفرست در میں ندہب خود بینی وخودرائی فرہ)

(اپنی رائے اورفکر کوراہ سلوک میں کچھوٹل بیس۔اس راہ میں خود بینی اورخودرائی کفرہ)

اب جھلا رائے کا چھوڑ دینا بھی کوئی مشکل کا م ہے بلکہ اس میں تو بردی راحت ہے۔
لیجئے صاحب میہ ہوئی اور ہے ہے اسلام جومطلوب ہے جس کولوگ مشکل مشکل کہدر ہے

بیس کس قدر آ سان نکلا۔ بس اس کی تعلیم کرنے میں لوگ جم ملائوں کو بدنا م کرتے ہیں کہ شکرے کی تشدد کرتے ہیں مشکل کا م بتلاتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم ملائوں کو بدنا م کرتے ہیں کہ تشدد کرتے ہیں مشکل کا م بتلاتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم ملائوں کو بدنا م کرتے ہیں کہ تشدد کرتے ہیں مشکل کا م بتلاتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم میں طرح طرح کے تشد دکرتے ہیں مشکل کا م بتلاتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم میں لوگ جم میں طرح کے تشدد کرتے ہیں مشکل کا م بتلاتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم میں لوگ جم میں لوگ جم میں طرح کے تشدد کرتے ہیں میں میں میں کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم میں طرح کے تشد دکرتے ہیں مشکل کا م بتلاتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں لوگ جم میں طرح کے تشد دکرتے ہیں میں کو تعلیم کرتے ہیں لوگ جم میں طرح کے تین اور بیا

عیب اور نقصان نکالتے ہیں واقعی ہم میں ایک عیب ضرورے کہ ہم نے خدا کے دین کو بہت آ سان اور مختصر کر کے مخلوق کے سامنے پیش کرویا ہے کہ اونی توجہ سے ہر مختص کو دسترس ہوج تی ہے۔ وجہ مید ہے کد کرنے سے معلوم ہوتا ہے کدمشکل ہے یا آسان ہے اور کرنے ے پہلے بیرسارے خوف اور وہم ہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً کسی مریض کوطبیب نے علاج كى رائے دى۔اب اس كوحقيقت تو معلوم نبيس علاج كودشوار تبجه كر كہتا ہے كەصاحب کہاں ہے دوائیں لاؤں' کہاں اہتم م کروں' کہاں بھمڑا کروں وہ بنس کر کہنے لگا معلوم ہوتا ہےتم نے بھی علاج کیانہیں'اچھاتم اپنے آپ کو ہمارے سپر دکر دوا در تندر تی لے لو۔ اس نے کہاا جیماصاحب کردیا سپر دکر کے جودیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز ایک نہیں حجویز کی جومشکل ہو نسخہ بھی وہ لکھا جوشہر میں ملتا ہے غذا بھی وہ بتائی جوشہر میں ملتی ہے نسخہ کے دام بھی وہ جو وسعت ہے زیادہ نہیں کیونکہ کامل طبیب مفردات سے علاج کرتا ہے یا دو تین اجزاء ہے اور معمول کے مطابق جوغذا مریض کھا تا ہے ای کو برقر اررکھتا ہے البته اس میں پہھے اصلاح كرديتا ہے۔ ايباطبيب حاذق الفاق سے اس مريض كومل كيا' آنحه دس دن جي علاج کیا تھا کہ نہ بخارر ہانہ کھانسی رہی بانکل تندرست ہوگیا۔طبیب نے یو چھا کہو بھائی تم تو کتے تھے کہ علاج برد امشکل ہے کہامیری حمافت تھی میں نے با قاعدہ علاج بھی کیانہ تھا'س س كراومام من جتلا موكيا تهايية بزا آسان نكلا\_

اینے آپ کوسپر دخداوندی کرنے کی ضرورت

میں تشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس طرح اپنے آپ کو خدا کے سپر دکر کے دیکھوکتنا آسان ہے سے سارا قصد البتہ بیضر ور ہے کہ خواہ علاج کتنا بی آسان ہو گر عا دات و معمولات میں پچھ نہ کچھ ترمیم ضرور کی جاتی ہے گروہ بھی دشوا زہیں ہوتی جیے شفق طبیب ہوں تو نہیں کہتا کہ تم یوی کوطلاق دید و بچوں کوچھوڑ دو ال اسباب کو خیرات کر ڈالؤسب حالت بدستور رہنے دیتا ہے اس معمولات میں تھوڑی ہی دست اندازی کرتا ہے جب مشفق طبیب ایسا کرتا ہے تو بال میں خور تو سب بی سے زیادہ سہل ہوگی۔ حق تق لی کی برابر تو نہ ماں رہیم ہے نہ باب ان کی تجویز تو سب بی سے زیادہ سہل ہوگی۔ چنانچہ دیکھی نو انہیں سے ظاہر ہوتا چنانچہ دیکھی نے دیکھی تو الی نے جواحکام جوارے لیے تجویز فر والے ہیں خودانہیں سے ظاہر ہوتا

ے کہ ہم ری کس قدرسہوات اور رعایت مدنظر رکھی ہے۔مثلاً بیتوسب کومعنوم ہے کہ اگریائی نہ ہونے کی وجہ سے تنسل یا وضونہ ہوسکے اور سونے سے وضویا سوتے ہوئے احتلام ہوجائے ے عسل واجب ہو گیا تو تیم کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس میں ایک بات کمال کی ہے۔ یعنی عجیب قصہ ہے کہ اگر سفر میں یانی وضو کے لائق تو ہولیکن عسل کے لائق نہ ہو یا یانی موجود ہو کیکن یانی سے عسل کرنامصر ہوتو طاہراعقل ہے کہتی ہے کہا یہے وقت میں صحبت کی اجازت نہ ہونی جا ہیے کیونکہ خواہ مخواہ بیوی ہے مشغول ہو کر قصد اُ تو نا پاک بے اوراب پانی ڈھونڈ ھتے میں تو ملتانہیں یا ملتا ہے مگر عذر ضرر کا کرتے ہیں پھر یو چھتے ہیں کہ صاحب تیم جائز ہے یا نہیں؟ ایسے موقع برشر بعت کوحق تھا کہ کہدو ہے کتبہیں قصداً نایاک بنے کوکس نے کہا تھا ج وَ ہم تیم کی اجازت نہیں دیتے ' سرکھا وَاپنا مروجس وقت یاک تصاس وقت معلوم تھا کہ یانی عنسل کے لائق نہیں ہے یاعنسل مصر ہوگا پھرضرورت کیا تھی خواہ مخواہ مجبور بننے کی ہم ا جازت تہیں ویتے۔ چٹانچہو نیامیں اس کی نظیریں موجود ہیں۔مثلاً ایک فخص نے رخصت ما تکی اینے آتا قاسے اس نے ذراا نکار کیا تو حجث ایک دواالی کی لی جس سے بخار چڑھ آیا' آ قا کو پتذلگ کیا کہ اس نے قصداً بغرض حصول رخصت بخار چڑھالیا ہے اس نے صاف ا نکار کردیا کہ ہم بھی تم کورخصت نددیں ہے۔ ویکھئے دنیا میں تو یوں واقع ہور ہاہے اور عقل کے بھی خلاف بدیات نہیں لوگ بہت عقل عقل کرتے چرتے ہیں میں فتم کھ کر کہتا ہوں کہ تمہاری رائے اور عقل جس کے تم بڑے معتقد بن کرر ہے ہوتمہاری دشمن ہے۔ چنانچەمثال ندكور میں عقل صحبت كی اجازت نہیں ویتی تمرشر بعت نے عقل کے تشد د كو پندنہ کر کے مہولت کا مشورہ ویا۔اس آیت میں یہی مضمون ہے "واعلموا ان فیکم رسول الله لويطيعكم في كثير من الامر لعنتم " <sup>لِي</sup>نَ *الررسول التُ*صلي التُدعليه وسلم تمہارے کہنے کے موافق کرتے تو تم مشقت میں پڑجاتے۔ وجہ بیہے کہ یہی ہم تہیں جانے کہ ہارے لیے مصلحت اور رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے الی کہ خود ہماری عقل بھی اتنی رعایت جویز نہیں کرتی تو حضرت عقل کوچھوڑ ہے اس کی بڑی پرستش کرتے ہے مگر دیکھئے عقل کا فتوی اس موقع پریہ ہے کہ تیم کی اجازت نہ ہو کیونکہ یانی موجود نہ تھایامصرتھا تو قصد آ

اپنی صورت پین شسل کا تیم کرئے نماز پڑھن جھے جائز ہے۔ شرایا ایک ایسانحض پوچشا ہے کہ ہاں جائز وہ پوچشا ہے کہ ایل جائز ہے۔ شریعت کا نائب کہتا ہے کہ ہاں جائز وہ پوچشا ہے کہ ایک فخص کو بیہ معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے باوجوداس کے اس نے اپنی بیوی ہے مشغول ہوکر اپنے او پڑسل واجب کرلیا۔ کیوں بی اس کو پچھ گناہ ہوا پچھ گا وہ کہتا ہے بالکل نہیں۔ میش نے ایک جھوٹا سانمونہ بتایا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے شفقت کا پھر بھی اگراپنے کو خدا تع لی کے بیر دنہیں کرتے تو کون آوے گا جس کے بیر د نہیں کرتے تو کون آوے گا جس کے بیر د اپنے آپ کو کردیے ہوائی طرح اپنے آپ کو کردیے ہوائی طرح اپنے آپ کو خدا کے بیر دکردو۔ یعنی اب تو یہ ہے کہ جو بی میں آیا کر لیا اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو خدا کے بیر دکردو۔ یعنی اب تو یہ ہے کہ جو بی میں آیا کر لیا اس میں تھوڑا سا مونی رہے گی ۔ میں ایسا گر بتلا دُن گا جس سے ہروفت ذ ہمن میں تفصیل کے جمع رکھنے کی ضرورت ندر ہے گرتفصیل خود بخو دوقا فو قا معلوم ہوتی رہے گی۔ میں ایسا گر بتلا دُن گا جس سے ہروفت ذ ہمن میں تفصیل کے جمع رکھنے کی ضرورت ندر ہے گرتفصیل خود بخو دوقا فو قا معلوم ہوتی رہے گی۔

اور زبردتی پکڑ کر تھییٹ لے گیا۔ اب میں کہتا ہوں کدائی نے جویددھول پارے آپیدر حمت
اور شفشت ہے یا تضدواور ہے رحی ہے اور اگر فرض کروا تفاق سے اس بچہ کواپی رائے پر عمل
کرنے کی وہ باپ اجازت دے دے وقع ہم ہے کہ سمانپ اے کاٹ ے گا اور وہ مرجاوے
گا۔ تو پہی صورت میں گدھے ہے گدھا بھی کہ گا کہ سجان اللہ کیا مہریان باپ ہے۔ برئی
گمرانی اور بڑی جمبت سے اپنے بچہ کو پال ہے اور اگر بچہ کے کہنے پر کہ سنپ کو پکڑلوں باب نے
اجازت دے دی اور کہدویا کہ بال پکڑلے بین اور بچہ کا دل ند تھایا تو کوئی بوقوف سے بیوتوف
بھی اس کومہر بافی نہ بتلاوے گا بلکہ سب بہی کہیں گے کہ عجب یہی تھی کہ چہت لگا تا اور سانپ نہ
پڑنے ویتا۔ وہ ظالم تھا وا کو تھا خونخواہ تھا باپ نہ تھا۔ پھر ضدا کوجو باپ سے بھی نہ یا دہ وہ بی بان کہ جو بی
ہے آپ چا ہے ہیں کہ جو وا کو باپ نے کیا وہی وہ کرتا یعنی ہمیں اجازت دے و بتا کہ جو بی
ہیں آ وے کر و۔ اب انصاف کے ساتھ فیصلہ اپنی نفس سے کروک کون می صورت مہر بانی کی
ہے۔ آبیایا کہ بھی بھی چپت لگا دیا کریں وہ بھی جب کہنا نہ ما نواورا گر کہنا ، نوتو بیار پر بیار مجبت پر
ہیت اور وہ مار بھی شفقت ہے گر حسانہ بیں ہے وہ گی۔

گویا سارے وعظ کا خلاصہ ہے۔ یہاں غالباً آپ ایک شبہ ہے پیش کریں کہ جب
ہوری مرضی کے موافق شہوں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی اور ہمارا حرج ہوگا مرحضرت ذرائفہر
کر اور سوج کر کہتے جو پھے کہنا ہوا ور اول تو ہر جگہ ہے کہنے کا منہیں کہ تکلیف اور حرج ہوگا مثلا
بی چاہا داڑھی ذرا صغا چٹ کرویں گورے معلوم ہوں گے۔ حسین معلوم ہوں گے تو میں بتلائے اگر شریعت کی ممانعت برعمل کیا تو گوئی تکلیف ہوئی کونسا حرج ہوا البتہ ایک تاجرتو خیر کہر سکتا ہے کہ سودکو چھوڑ دوں تو ، لی حرج ہوگا۔ بیتو خیر پھے معقول بھی ہے گوانشاہ النداس کا خیر کہر سکتا ہے کہ سودکو چھوڑ دوں تو ، لی حرج ہوگا۔ بیتو خیر پھے معقول بھی ہے گوانشاہ النداس کا جواب بھی ایس بتلا دوں گا جس سے بیاعتراض ماکول ہوجاوے گا گر خیر ظاہراً تو پھے ہے گیا ہوئی شریعت اگر انگریزی شریعت اگر انگریزی کر ایس پہننے ہے منع کر نے تو اس میں کونسا ضر ہوگا۔ اگر اس میں دعوی تکلیف اور حرج کا ہوتو لیاس پہننے ہو کہ اس کو کہتے ہو کہ خیل کے خلاف ہو تکلیف اس کو کہتے ہو کہ خیل کے خلاف ہو تکلیف اس کو کہتے ہو کہ خیل کے خلاف ہو تکلیف اور حرج کی نوکری ہے بیتو اس میں بھی ہے کہ آفس میں خیل کے خلاف ہو تکلیف اور حرج کیا ہوتو خیل کے خلاف ہو تکلیف اس کو کہتے ہو کہ خیل کے خلاف ہو تو حضرت یہ جو گور شنٹ کی نوکری ہے بیتو اس میں بھی ہے کہ آفس میں خیل کے خلاف ہو تکلیف اور حرج کیا ہوتو خیل کے خلاف ہو تکلیف اور حرج کیا ہوتو خیل کے خلاف ہو تکلیف اور حرج کیا ہوتو خیل کے خلاف ہو تکلیف اور حرج کیا ہوتو کیا گھر خیل کے خلاف ہو تکلیف کیا ہوتو کور شنٹ کی نوکری ہے بیتو اس میں بھی ہے کہ آفس میں کو کیا ہوتو کھوڑ تو میون تو حضرت یہ جو گور شنٹ کی نوکری ہے بیتو اس میں بھی ہو کہ اس میں کو کیا ہوتو کیا گھر کیا ہوتو کھوڑ تو کیا ہوتو کو کر میا کو کیا ہوتو کھوڑ تو کیا ہوتو کھوڑ تو کیا ہوتو کھوڑ تو کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کھوڑ تی کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کھوڑ تو کھوڑ تو کیا ہوتو کھوڑ تو کیا ہوتو کی کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کھوڑ کے کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کھوڑ کیا ہوتو کیا گھوڑ کیا ہوتو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا ہوتو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کہ کو کو کھوڑ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کے کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کھوڑ کیا

ج نا ہے لیکن بارش ہور ہی ہے تو نوکری بھی مت کرو۔ و نیا کا کون سااییا کام ہے جونفس کے بالکل خلاف شہو۔ خل ف تو ہزاروں با تیں ہیں مثلاً تارا یا کہ بیٹا بیارلیکن پکہری جا نا خرور یہ بھی تو غفس کے خلاف ہے گراور جگا عتراض نہیں کرتے۔ قانون ہے کہ ہم تو بیغے کئے تم بیل بیٹا کام پر حاضر ہونا پڑے گاس کو کوئی نہیں کہتا کہ کیساسخت قانون ہے کہ ہم تو بیغے کئے تم بیل پڑے ہوئے ہیں وہال دفتر ہے بیچھ چلا آ رہا ہے کہ آ و جی گھرے نکل کرتو جناب ایسا قانون تو کوئی و نیا ہیں بھی نہیں جس بیس نفس کے خلاف کوئی بات بھی نہ ہو۔ پھر نہیں معلوم اللہ تعالی تو کوئی و نیا ہیں بھی نہیں جس بیس خت بتایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر شریعت نے واڑھی منڈانے منڈانے ہے منع کر دیا تو اس بیس تکلیف اور حرج کیا ہوگا کہیں چوٹ لگ گئی (بلکہ منڈانے من تو استرا لگ جانے کا خوف بھی ہے اا کا تب ) آ یہ نی گھٹ گئی سروی لگنے گئی گرمی لگنے گئی مردی لگنے گئی گرمی لگنے گئی کری لگنے گئی مردی لگنے گئی گرمی لگنے گئی سے صورت انہی نہ رہے کی سواول تو بیضر ورنہیں کہ واڑھی سے صورت بری معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ سے صورت بری معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ سے صورت بری معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ و اتبی گئی شریعت کی صورت بری معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ و اتبی گئی شریعت کی صورت کی صورت کی معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ و اتبی گئی شریعت کی صورت کی صورت کی معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ و اتبی گئی گئی کا میں معلوم ہونا حول و لاقو ق بلکہ و اتبی گئی گئی گئی کی مدیس ہوتو چبرہ کی زینت ہے۔

ایک مشی دا رهی خوبصورت معلوم موتی ہے

یوں کوئی ایڑی تک بڑھالے بیاس کی ہمت ہے۔ اختیار ہے باتی شریعت نے مجبور مرف ایک شخی داڑھی رکھنے پر کیا ہے اور شخی داڑھی تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہوئی صرف ہم کہتے ہیں کہ خوبصورت نہیں معلوم ہوتی کس کی نظر میں خوبصورت نہیں معلوم ہوتی صرف چند احمقوں کی نظر میں باتی جس کے ساتھ اصل تعلق ہے لینی حق سجانہ تعالی انہیں تو خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ بلاتشیہ اگر کسی بازاری عورت پر کوئی جنٹلمین صاحب عاشق ہوجا کی اور وہ محمورت بول کیے کہ م داڑھی نہمنڈ ایا کرو مجھے تو داڑھی اچھی معلوم ہوتی ہے تو اگر وہ صاحب سے عاشق بیں تو خدا کی شم اس دن سے داڑھی منڈ انا چھوڑ دیں گے۔ اب اگر وہ صاحب سے عاشق ہیں تو خدا کی شم اس دن سے داڑھی منڈ انا چھوڑ دیں گے۔ اب ان کے دوست احباب ہنتے ہیں کہ آ ہے مولوی صاحب آ ہے ماں صاحب بیان وہ ما شق میں کہ آ ہے مولوی صاحب آ ہے ماں صاحب بیان وہ ما شق سے صاحب بیا ہا نو اس داڑھی کی حقیقت صاحب بیائے متاثر ہونے کے یہ کہ دیتے ہیں کہ میاں تم کیا جانو اس داڑھی کی حقیقت صاحب بیائے متاثر ہونے کے یہ کہ دیتے ہیں کہ میاں تم کیا جانو اس داڑھی کی حقیقت صاحب بیائے متاثر ہونے کے یہ کہ دیتے ہیں کہ میاں تھی شدمعلوم ہوتی ہولیکن اسے تو اچھی معدوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی دیا تھی شدمعلوم ہوتی ہولیکن اسے تو اچھی معدوم ہوتی ہوتی ہوئی دیا تک فدا

کرنے کو تیار ہوں۔ جھے اب کسی سے کیا مطلب اب تو ہیں نے بید تر ہب اختیار کرلیا:

دلا را ہے کہ داری دل ورو بند

(جسول آرام یعنی محبوب ہے تم نے دل نگار کھا ہے تو پھر تمام دنیا ہے آئی تعییں بند کرلو)

اب تو میری حالت اس نوخر ید غلام کی ہے جس سے اس کے نئے آتا قانے اس کا نام اور کھانے ہیئے کے متعلق معمول ہو چھا تھا اور اس نے اپ آتا کے پوچھنے پر یہ جواب دیا تھا کہ اب تک جو پچھ تھی میرانام ہو لیکن آج سے جو تم جھے کہے لگو وہی میرانام ہے جو پلاؤ وہی میرانام ہے جو پلاؤ وہی میرانام ہے جو پلاؤ وہی میرا پائی ہے جو کھلاؤ وہی میری غذا ہے جو پہناؤ وہی میرالباس ہے۔ اس طرح اس بازاری عورت کے لیے وہ عاشق واڑھی پر ہننے والوں سے کہدد ہے گا کہ میاں اس تو پہند بازاری عورت کے لیے وہ عاشق واڑھی پر ہننے والوں سے کہدد ہے گا کہ میاں اس تو پہند کی خواہیم نگ و نام را ہے تم بلاسے براسی جھتے رہوتم ہے جھے لیٹا کیا ہے۔ حضرت یہی نہ جب ہوتا ہے عاشق کا کرچہ برنامی ست نزد عاقلاں بائی خواہیم نگ و نام را راگر چہ برنامی ست نزد عاقلاں بائی خواہیم نگ و نام را راگر چہ برنامی ست نزد عاقلاں بائی خواہیم نگ و ناموں کے خواہاں نہیں) گراس سے مہلے اس کی ضرورت ہے:

ساقیا برخیز د درده جام را خاک بر سرکن غم ایام را (اےساتی جام چھوڑ کراُٹھ جااورگزرے ہوئے ایام کی یادول سے نکال دے)
لیعنی جام محبت چینے کے بعد یہ فدیب نصیب ہوجاتا ہے اس سے ہی تمام شبہات خدشات تمام سوالات تمام اشکالات رخصت ہوجاتے ہیں اور نری قبل وقال سے پھی ہوتا۔ خدشات کما قبل وقال سے پھی بھی ہوتا۔ ترکی قبل وقال سے پھی بھی ہوتا۔ ترکی قبل وقال اور بحث وجدال وہ بھی تحض فضول ولا طائل کا ایک ستقل شغل ہوگیا ہے۔ جمل شبہات کا شافی علاج

چنانچدایک بوے تعلیم یافتہ فرماتے تھے کہ فردری میں روزے مقرر ہوتے تو بہت مناسب تھا گری کے دنوں میں جوروزے آجاتے ہیں بوی مصیبت آجاتی ہے۔اللہ اکبر کی مصیبت آجاتی ہے۔اللہ اکبر کی مصیبت آجاتی ہے۔اللہ اکبر کی حدے ۱۱ محفظے تک بیاسار ہتا پڑتا ہے اس ویشن عقل نے بیانہ ہجھا کہ فروری کے مہینہ میں تمام اقلیموں میں تو دن چھوٹا نہیں ہوتا۔اب تو نری بختی سب کو بانٹ رکھی ہے۔ نمبروار محبروار محبد تھی تا کہ میں تو دن چھوٹا نہیں ہوتا۔اب تو نری بختی سب کو بانٹ رکھی ہے۔ نمبروار محبد تا کہ توجو ہا

القدتعاليٰ نےمقرر کرویا اگر اس معترض کے قلب میں محبت ہوتی تو اعتراض کا سے میں مزر تک شہوتا۔ ایک مجمع تفاقعیم یافتول کا اس میں میں سے پیضمون بیان کیا تھا۔ خدا ہے محیت بیدا کراو سارے شبہات جاتے رہیں گے۔ خدا کاتتم یہی اصل عدج ہے شبہات کا کیونکہ قاطع وساوس صرف محبت ہے اور کوئی چیز نہیں نندولائل میں ندبرا مین ہیں نہ کیچر ہیں نہ تقریرے نہ دعظ ہے۔بس شبہات کی جڑجو کفتی ہے تو محبت ہی ہے۔فرض کر دائیں بازار بی عورت مرکوئی جنٹلمین صاحب عاشق ہو گئے جن کے یاس کوٹ بھی ہے پتلون بھی ہے : ۔ بھی ہے۔اس نے ان کے لیے ایک الی پوشاک تجویز کی جس بیں سوائے ناک مَن فی کے اور کچھ جھی نہیں لیعنی اس نے کہا کہ میں جب ملوں گی جب اپنے بیسب کیڑے اتار کراور صرف ایک کنگوٹا باندھ کر ایک بازار ہے دومرے بازار تک ننگ دھڑ نگ دیں چکر لگا آ ؤ کے۔اگر عاشق ہے تو اس ہے بھی زیادہ پر آ مادہ ہوجائے گا اور یہی نہیں بلکہ شبہ بھی نہ ہوگا حالانکه شبه تو ہونا جا ہے تھ که کیوں بی اس میں تمہارا کیا نفع میری تو رسوائی اور تمہارا کیجھ نف نہیں جیسے کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا کیا مجڑا مگریب ساکوئی نہیں بولتا۔ اتفاق ہے ایک بڑے عاقل تھے بڑے فلنی تھے آپ یو چھتے ہیں بی مجھے رسوا کرنے میں تمہارا کیا بھلا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ خیرا گرشہیں بدرسوائی گوارانبیں تو جا کر گھر بیٹھواب خوشامریں کررہے ہیں کہ ہیں نہیں خفامت ہو میں نے تو یوں بی حکمت دریافت کر لی تھی ورند جھے حکمت معلوم کر کے کیالینا مجھے تو تہاری رضا مندی جا ہیے۔ تو جناب اس مردار ئے کہنے میں اول توشیدی نہ ہوگا اورا گر ہوگا تواس سے فوراً رجوع کر کے مل کرنا شروع کر دے کا تو وجہ فرق کی کیا۔ وجہ فرق کی ہے ہے کہ اس کم بخت سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں بلکہ اگر کوئی دوسرااس شخص کومشورہ بھی دے کہ میاں بیتو نہایت واہیات اور بیہودگی کا كام ہے اس كى حكمت اور مصلحت تو يو جيد لى ہوتى تو وہ يمي كہددے گا كدمياں جاؤيدكوئى پوچھنے کا موقع ہے بیتو فنا کا موقع ہے جو کہے کرنا جا ہے ٔ حکمت کیا ہوتی ۔ حکمت تو وہ ج نے جس نے تبحویز کی ہے ہمیں تو تھم کی تعیل کرنی جا ہے۔ ہائے ہائے یہ ندہب ہمارا خدا کے ساتھ کیوں نہیں۔ خلاصہ بیا کہ خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے ورنہ کوئی تھم گراں نہ معلوم ہوتا

سرن کم ہمتی ای ہے ہے کہ محبت نبیل ہے۔ اگر وسو سے دور کرنے ہیں تو محبت بیدا کراو پھر بیشہ بیدانہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے آپ کوئی تعالی کے ہیر دکر دیں گے قو کام ایجے گا اور تو ہرجگہ بیسوال نبیس ہوسکتا مثلہ واڑھی رکھنے ہیں کون ساکام اٹکٹا ہے۔ اگر کہیں کہیں بیشہ ہو بھی سکتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے روٹیاں نہلیں گئتگی چیش آئے گی تو اس شبہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وجبت پیدا کرلؤا گر محبت بیدا کرلو گئو فدا کی شم تمہارا بیر فدہ ہب ہوجائے گا۔

متاع جان جاناں جان ویٹے پر بھی مستی ہے۔

(جِن جیسی پیاری چیز بھی دینے پر تیار ہوجاؤ کئے ) حضرات اب اس سے تو بڑھ کر کوئی چیز ہیں۔

عاشقا ندجواب

کیرانہ میں ایک طالب سم ای مشرب کے مولا نافتے محمہ صاحب سے مثنوی شریف 
پڑھنے آئے شخانہوں نے ایک سوال کا ایسا ہی جواب دیا تھا اور وہ عاشقانہ جواب سے اور 
ایک اور بھی ہے جے میں بعد کو برض کروں گا میرف ای عاشقانہ جواب پراکتفانہ کروں گا میں کوئی یوال کہنے گئے کہ بیکام ہمارے کرنے کا نہیں مولوی لوگ ہی ایسی ہمت کر سکتے ہیں۔
بہرحال مولوی صاحب نے اس طالب علم ہے یو چھا کہ بھائی روٹیوں کی کیا فکر کرو گے۔اس نے کہا ابی مولوی صاحب روٹیوں کی کیا فکر الندتعالی کی جان ہے اگر وہ اسے و نیا میں رکھنا و نیا ہیں رکھنا نے کہا ابی مولوی صاحب روٹیوں کی کیا فکر الندتعالی کی جان لے لیس کے دوروٹیاں ویں گے اور اگر نہیں ویں گے اپنی جان لے لیس گے۔ بیآ خربھی نہ کھی تو مویں کی کیا فکر چھوڑ سے اس قصاد میں مولوی ہے کہا ہی ہوئی کہ بھی تو مویں ہی کیا فرجھوڑ سے اس قصاد کو بھی تارہ ہوگئے کہ کہی نہ کھی تو مویں ہی کیا فرمیس میں ہوتا کہاں دیا گئے ہیں پھر بھی تو کہاں دریا ہیں کہا میاں تہبیں ڈرنہیں معلوم موت کی ہے ہواں وقت تو اس نے صرف موت کہاں دیا کہ ہوئی کہا گھر میں کیا کھر میں کہا گھر میں کو چھا کہ آپ کے والد صاحب کے کہاں انتقال فرمایا تھا کہا گھر میں کہا گھر میں کو چھا دو اس حد سے کہاں انتقال فرمایا تھا کہا گھر میں کو چھا دو ترنہیں موادادا ہو کہاں گھر میں کہا گھر میں کہا گھر میں کو چھا دو ترنہیں موادادا ہے کہاں گھر میں کہا کھر میں کہا کھر میں کہا گھر میں کہا کھر میں کہا کہا کھر میں کہا گھر میں کہا کہا کہ دو ترنہیں صاحب نے کہاں گھر میں کو چھا کہ آپ کو ڈرنہیں

معدوم ہوتا کہ جس گھر میں آپ کے سے ہزرگ مرتے ہے آ رہے ہیں ای میں آپ رہے ہیں۔ معدوم ہوتا کہ جس گھر میں مرے تب کیا اور مصروشام ہیں مرے تب کیا اور مصروشام میں مرے تب کیا اور مصروشام میں مرے تب کیا تو اس طاب علم کا بیند بہ تھا۔ صاحب کچھا ستغناء میں اثر ہوتا ہے جس وقت یہ گفتگو ہور بی تھی ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو یہ گفتگو سی تو ان پر اثر ہو گیا ہم سی کہ بی تو بڑا اچھا آ دمی ہے ان کا جی جی فدمت کروں کہا کہ مولوی صاحب نے کہ اچھا کہ بی مولوی صاحب نے کہ اچھا کہ مولوی صاحب آج میں میں آپ کی دعوت ہے مولوی صاحب نے کہ اچھا ہما کہ کہ مولوی صاحب آج میں اور جی ہوگا اگر کھلا نا ہوتو کھا تا یہیں بھیج دینا۔

اب آب ہے اس میں بھی نخرے شروع کیے حالہ نکہ دعوت کا عمو ، یہ دستور ہے کہ مہمان خودمیز بان کے گھر جا کر کھ نا کھا تا ہے لیکن ان کے مدر کو بھی قبول کر میا گیا کہ احیصا ص حب ہم میں کھا نا حاضر کرویں گے پھرتو جناب اس واقعہ کا قصبہ بھر میں چرچا ہو گیا کہ بیا طالب علم ایسے ہیں' بڑے سیرچٹم ہیں پھرتو صبح بھی وعوت ش م بھی وعوت اور وعوت کا کھا تا عمو ما روز مرہ کے کھانے ہے اچھا ہوتا ہی ہے۔غرض خوب دعوتیں اڑ ائیں جتنی مشوی پڑھی یار دعوتنس ہی اڑائے رہے۔ جب پڑھ چکے السلام علیکم کہہ کریہ جاوہ جا۔ میں لیو چھتا ہوں اس کوکہاں ہے روٹیال مل تنئیں لیکن اس جواب کو جو آزاد ہوگا وہ تو قبول کر لے گا اور جو آزاد شہوگا وہ کیے گا کہ واہ صاحب واہ اچھی رائے دی اور جوکوئی شہ یو چھے تو بھوکوں ہی مرجہ ؤ ۔ جیے ایک داعظ بچارے یہ بیان کررے تھے کہ بل صراط بال سے باریک اور مکوارے تیز ہے۔ایک فارس صاحب بھی کہیں وعظ میں بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے بیں کہ ملہ صاف بجو کہ راہ نمیست \_مولوی صاحب پھرصاف صاف کیوں نہیں کہدو ہے کہ وہاں چلنے کا راستہ ہی نہیں اس ہیر پھیرے ئیا حاصل کہ مکوارے بھی تیزیال ہے بھی باریک۔ بول کہو کہ وہاں جلنے کا راستہ بی نبیس \_اسی طرح میرےاس جواب کوس کر آپ صاحب ن دل میں کہتے ہول سے کہ مولوی صاحب نے اچھی رائے دی۔ پھرسب کوز ہر دے کر اور گار گھونٹ گھونٹ کر ہی کیوں نہ ختم کر دوٴ ترس ترس کرمرنے ہے تو مہی احیما کہ ایک دم ہے جان نکل جائے ۔ انہی رائے دی صاحب کہ تجارت اور کارو پارسب چھوڑ کر بیٹھر ہیوا وربس مرکز ہیؤ کو کی نہ کو کی وفن

َ ر ہی دے گا بھائی ہماری سمجھ میں تو پہ جواب آیا تہیں۔سودوسرا جواب اور بھی ہے مگر وہ بھی یسند آ ہے گا۔ وہ بیر کہ شان وشوکت کوچھوڑ واور کوئی ایسا کا م جوحلال ہواس کواپناڈ رابعیہ معاش بن ؤَيه كُونَى بِهِ عزتَى كَي بات نهيں۔ ويكھو! حضرت واؤدعليه السلام زرہ بنايا كرتے تھے جو ، رکا کام ہے۔ یہ کمیا ضرورت ہے کہ ڈیٹی کلکٹر ہی ہوجاویں ملک التجار ہی ہوجاویں ملک ۔ رہی سہی نجار تھے یعنی بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ مردون كوحضرات انبياء يبهم السلام اورمستنورات كو

سيدة النساءكي تقليد كي ضرورت

مردول كوانبيا عليهم السلام كي تقليد ہے عارضة ني جا ہے اورعورتوں كوحفرت فاطمه رضي الله تعالى عنها كى تقليد كواپنا فخر مجھنا جا ہے جو باوجوداس كے كەصاحبز ادى تھيں جناب رسول مقبول صلی القدعلیہ وسلم شاہ دوعالم کی کیئن چکی پیسا کرتی تھیں۔ بیہاں تک کرآپ کے ہاتھوں میں آ بلے پڑجاتے تھے۔ایک روز حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہدنے ان کی بیرحالت و مکھے کر کہا کے سنا ہے کچھ غلام لونڈی تغلیم ہونے کے لیے آئے ہیں تم بھی گھرکے کام کاج کے لیے کوئی ونذي اييخ اباسے ما تگ لاؤ۔حضرت فاطمہ رضي ابتد تق لي عنبها دولت خانہ مِر حاضر ہوئيل ين نىغورسلى القدعليية وسهم تشريف نەركھتے بتھے۔حضرت عائشەرمنى القدتعالى عنهامو جودتھيں ان ہے کہہ کر جلی آئیں۔جب حضورصعی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر اطلاع ملی تو حضرت علی کرم القدوجهد کے مکان پرخو د تشریف لائے اور آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یاس بیٹھ كئيَّ عشاء كے بعد كا وقت تھا حضرت فاطمہ رضى اللہ تعد كي عنہا ليني ہوئي تھيں' وہ أنصے لگيس آ ب نے فر ، یالیٹی رہو۔ آخر صاحبز ادی تھیں بے تکلف لیٹی رہی مضور صلی انتدعلیہ وسلم نے ور یافت فر مایا کہ کیسے آئی تھیں' کیا کام تھا'اب وہ تو مارے شرم کے پچھ عرض نہ کر عمیس حیب ر ہیں۔اس قد رشر ، تی تھیں کہ و نیا کے نام لینے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ آخر حصرت علی کرم اللہ و جہہ نے جومقصد تھا عرض کیا' آپ صلی القدعدیہ وسلم نے فر مایا کہلونڈی ووں پاس سے بھی ا پھی چیز دوں۔ دیکھئے حضورصلی القدعلیہ وسلم نے اپنی اولا دے واسطے کیا افتلیار کیا۔حضرت

کہاں کی شان

بیوی صاحبہ ہی کہیں گی کہ واہ جی واہ جی تو سونے کے کڑے بی اوں گی بھلہ ان کوتو راضی

کرلو۔اللہ اکبرکیسی صاحبز اوی تھیں اس بناء پر جی تو ہی کہتا ہوں عورتوں ہے کہ چکی پئیرواور
شان کو چھوڑو۔ کہاں کی شان میہ ہوا جواب مگر اخبر درجہ جی ایک اور جواب بھی عرض کرتا ہوں
جس میں شان بھی شہوائے گی اور آمدنی بھی نہ گھٹے گی وہ میہ ہے کہ بھائی جو پچھ کمار ہے ہو کما و
اور جس حالت میں ہوای میں رہو۔ میرایہ مطلب نہیں کہ گناہ کی اجازت و بیا ہوں بلکہ جس تو ب
صادقہ کو چندے متوی کرتا ہوں تا کہ اگر کامل اصلاح نہ ہواور نہ بی تو گو در گوتو نہ دہ ہے۔ پچھتو
تغیر کروا کر دوانہیں چیتے پر ہیز ہی کرلو۔اگر پر ہیز بھی نہیں ہوتا تو دستوں کی دواہی کھالیا کرو۔
اصلاح کا آسان نسخہ

اور اگر اس کے کھنے ہے بھی گریز ہے تو پھراپنی الی تیسی میں جاؤر بھی اگر استعال کو پچھ مریض ہوکم ہمت تو اس کی اتنی رعایت تو خیر طبیب مشفق کرسکتا ہے کہ دوا کے استعال کو پچھ دن کے لیے ملتوی کر دے اور فی الحال کوئی الی ہی تدبیر بتادے جس سے مرض نہ برا ھے لیکن اس قد بیر کے استعال میں پچھ تو تغیر اپنی موجودہ حالت میں کرنا ہی پڑے گا۔ لبذا فی الحال میں بھی ایک الی بت عرض کرتا ہوں کہ جس سے نہ آپ کی تتجارت کا پچھ نقصان ہو نہ آپ کی آ مدنی پچھ کھئے نہ آپ کی شان وشوکت میں پچھ فرق آ دے اور گواس سے صحت نہ ہو گی گرمرض بھی نہ برا ھے گا پھر انشاء اللہ تعالی کس نہ کسی وقت آپ کا کام بھی بن جاوے گا اور صحت بھی ہوجاوے گی ۔ انشاء اللہ تعالی میں ایک ایسانمک دست آ ور بتائے دیتا ہوں کے جس میں دنیا کا حرج تو مطلق نہیں اور وین کا نفع انشاء اللہ تھیں "کو کامل نہ سی مگر عدم سے جس میں دنیا کا حرج تو مطلق نہیں اور وین کا نفع انشاء اللہ تھیں "کو کامل نہ سی مگر عدم سے

وجود منیمت ہے وہ نمک رہے ہے کہ و ن مجرتو محوکھاتے ر بوجسیں کھارے بولیکن سوتے وقت رہے کرو که مسجد میں نہیں بلکہ لیٹنے کی جگہ جہاں ضوت ہو بلکہ جراغ بھی گل کردو تا کہ کوئی دیکھیے نہیں اور کرکری نہ ہو دور کعت نفل نماز تؤ ہے کی نبیت ہے پڑھ کریید دعا ما تگو کہ اے اللہ! میں آ پ کا سخت نا فرمان بندہ ہوں' میں فرما نبرداری کا ارادہ کرتا ہوں مگرمیر ہے ارادہ سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادہ ہے سب کچھے ہوسکتا ہے' میں جا ہتا ہوں کدمیری اصلاح ہومگر ہمت نہیں ہوتی۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح اے اللہ میں بخت ناله کق ہوں تخت خبیث ہوں بخت گنهگار ہوں میں تو عاجز ہور ہا ہوں آ پ ہی میری مدوفر مائے۔ میرا قلب ضعیف ہے مناہوں ہے بیخے کی قوت نہیں آپ ہی قوت دیجے میرے پاس کوئی س مان نب ت نہیں آ ب ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کرد یجے ً۔ ایک وس بارہ منٹ تک خوب استغفار کر دا در بیجی کہو کہ اے اللہ! جو گنا ہ میں نے اب تک کیے ہوں انہیں توانی رحمت ہے معاف فر مادے۔ گومیں پہنیں کہنا کہ آئندہ ان گنا ہوں کونہ کروں گا ہیں جا نتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گالیکن پھرمعاف کرالوں گا۔غرض اس طرح سے روزاندا پنے عنا ہوں کی معافی اور بجز کا اقرار اوراین اصلاح کی دعا اور اپنی ٹالاَئقی کوخوب اپنی زبان ے کہدلیا کروکہ بیں ایسا نالائق ہوں میں ایسا خبیث ہوں میں ایسہ برا ہوں غرض خوب برا بھلاا ہے آپ کوحق تعالی کے سامنے کہا کرو۔صرف دی منٹ روزانہ پیکام کرلیا کرو۔لو بھائی دوا بھی مت ہو بدیر ہیزی بھی مت جھوڑ وصرف اس تھوڑ ہے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کرلیا کرو۔ حضرت آپ دیکھیں گے کہ پچھ دن بعد غیب سے ایساسا مان ہوگا کہ ہمت بھی توی ہوجائے گی شان میں بھی بنہ نہ سکے گا' دشوار یاں بھی پیش نہ آئیں گی ۔غرض غیب سے ابیاسا مان ہوجاد ہے گہ کہ آج آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔اجھااب بیھی کوئی مشکل طریقہ اصلاح کا ہے اس طریقہ پر کس کا اعتراض ہوسکتا ہے اس پڑھل کرنے کے بعد کوئی دکھلائے کہاں میں پیخرانی ہے بیدد شواری ہے میں تنب جانو ل غرض کیجھاتو کرو اس پر تو صبر نہیں ہوتا کہ اسلام کے سامنے نہ فانی ہیں نہ آرزو ہے فنا کی۔ بھائی اگر فنانہیں ہوں تو ہوفتا کی ہیہوں بھی انشاء اللہ فالی نہ جائے گے۔

#### روزانه توبيركا فائده

حضرت اور پچھنیں اتباتو فائدہ ضرور ہوگا اگر روز کے روز معائی نہ چاہتے رہے تو جرائم

یر جتے جے جائیں گے اور سرنا تو ی ہوتی چلی جائے گی اوراگر روز کے روز معافی چاہتے رہے تو

گناہوں کا ہو جھتو ہلکا ہوتارہے گا پھر جتنارہ جائے گا وہ شاید سرتے وقت تو ہہ ہے جاتارہے۔
ایک عزیز خدانہ کرے دی جرموں کا مجرم ہواور پیردی کرنے سے وہ نو جرموں سے بری ہوسکتا
ہے گوا کہ جس پھنس جانے کا خوف فالب ہوتو کیا کوئی عاقل یہ کہ گا کہ جب سرنا ہی سے نہ پہاتو پھرضرورت ہی کیا ہے بیروی کی یا جتنی تخفیف سرنا ہیں ہوسکے گی ای کوئیست سمجھے گا۔ای طرح اے صاحب جو تد بیر تعزیرات الہ ہے ہے جئے گی آسانی کے ساتھ ہوسکے اس کو تو اختیار کیجئے اگر دہائی کی تد بیر تیس کر سے تخفیف کی تو تد بیر آسان ہے ای کو تیجئے ۔خلاصہ مطلب یہ ہے ہمراکہ اگر جی تعالی سے اطاعت کا تعلق نہیں ہے تو معذرت ہی کا تعلق بین کہ چھو تعلق ہو۔

ہم نے بیں دیکھتی جاتی اسے تو بدلؤ کچھ تو تغیر اپنی حالت میں کرو۔

خلاصہ وستو را محمل

خلاصہ وستو را محمل

خلاصہ دستور العمل کا بہ ہے کہ جو کام جی میں آ وے اول سوچو۔ فورا مت کرلیا کرو

بلکہ سوچا کروکہ بیجا نز ہے یا ناجا نز اگر ج نز ہوکر واگر ناجا نز ہواول چھوڑ نے کا قصد کرواگر

نفس کہے کہ اس کے چھوڑ نے بیس تکلیف ہے تو دیکھوکہ وہ تکلیف قابل برداشت ہے یا نہیں
اگر قابل برداشت ہے سہدلواگر نہیں ہے تو خیر جہاں جتلا ہور ہے ہود ہاں اتنا تو کروکہ دات
کواستغفار اور دعاء نجات کی کروبیہ ہوا خلاصہ دستور العمل کا اور بیہ ہاسلام کا پہلا سبق اس اس کواستغفار اور دعاء نجات کی کروبیہ ہوا خلاصہ دستور العمل کا اور بیہ ہاسلام کا پہلا سبق اس کے عمل کی تو فیق ہوگی چو جمل کی برکت سے معلوم حاصل ہوں کے پھران علوم سے اسلام کی مسئلے ہوچو کہ بیہ جکہ نے کہا ہوا جہ کہ اور جب خلاصہ تقریر کا بیہوا کہ کس کام کے کرنے ہے پہلے سوچو کہ بیہ جا کر نز ہے بیا ناجا نز تو اب ضرورت ہوگی تلاش احکام کی۔ پھراس کی آ سان صورت بیہ کہ ہرروز کے کھی جانے والوں سے پوچھتے رہا کروائی طرح دروازے کھنگتے کھلنے کھلنے کھی تھروٹ میں بہت دورنکل جاؤ گے اور خبر بھی نہ شروع ہوجا کیں جاؤ گے اور خبر بھی نہ

ہوگ ہتھکو گے بھی نہیں۔ میہ جومضمون میں نے بیان کیا ہے فاہر میں معمولی سا ہے لیکن میں اس پر گئی میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ ایسا مضمون قلب میں آیا جو کام کا سنوار نے والا ہے کو بظ ہر معمولی معلوم ہوتا ہے کیونکہ کسی جگہ میں تنگی اور دشواری نہیں چیش آنے دی۔

اسلام كاسبق

تو صاحبوا اسلام کاسبق تو شروع کرو پھرانش التدر تی ہوتے ہوتے اسلام حقیق فصیب ہوجائے گا پھرد کھھوگے کہ دنیا بی شراس صدیث کے معنے بچھش آجوی گاور سے اس صدیث کے معنے بچھش آجوی گاور سے اس صدیث میں بھر جو بنت کی کیفیت مذکور سے وہ دنیا بی شن نظر آجائے گی۔ صدیث ہیں ہے "
اعددت لعبادی المصالحین مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب ہشر " ہے صدیث قدی ہے کہ ش نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزی تیار کرکھی ہیں جو نہ کسی کی آئھ نے دیکھیں نہ کسی کے کان نے سنیں نہ کسی کے دل پر بھی گزریں۔ صاحبوا میں کہت ہوں و نیا بی ش آپ کواس کا نمونہ نظر آج ہے گا۔ جب آپ سے وطیرہ اختیار کر میں گے تواس کے چند بی روز بعد وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ و کھی کر چیرت کریں گے کہ یہ تو بھی ہمارے ذبی میں ہمی نہ آئی تھی بھی ویکھا سنا بھی نہ تھ وانندوہ بطنی کریں گے کہ یہ وانندوہ بطنی کریں گا اس وقت آپ ہیں گے کہ بادشا ہول کی بھی زندگی کے سامنے نیج ہے۔ اس وقت نہ کوئی تکلیف معلوم ہوگی نہ کوئی کلفت کلفت یہاں تک کہ موت جو سب میں ڈراؤنی چیز ہے یہ بھی محبوب معلوم ہوئی جن کے منہ سے یہ لگلان

خرم آں روز کڑیں منزل ویرال بروم راحت جال طعم وزیئے جانال بروم (وہ دن بہت اچھا ہے کہ اس ویرانہ مکان (ونیا) سے جان کو آ رام مل جائے اور

محبوب کے پاس پہنچ جاؤں)

موت کی تمنا کرتے ہیں کہ کیا ہی خوشی کا دن وہ ہوگا کہ اس منزل ویراں لیعنی و تیا ہے محبوب حقیقی کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وفت اگر کوئی کلفت یا بیماری بھی پیش آ و ہے گر تو الرامیند احمد ۲ ۲۸۲۰ الله رالمینور ۵ ۱۸۲۰)

وہ ایسی معلوم ہوگی جیسے آ ہے کسی محبوب پر عاشق ہو گئے ہوں اور وہ آ ہے کو منہ بھی نہ لگا تا ہو ا تفق ہے مدتوں بعداس کورہم آ گیا اور وہ خود بی آیا آپ کو تلٹ کرتا ہوا آ کر چیھے ہے وفعتة بے خبری میں ایسے زور ہے دیا ہو کہ آپ کی ہڈی پہلی ہمی ٹوٹے نگیں جب تک خبر ہیں تھی کہ کون ہے اس وقت تو نہایت تکلیف محسوس ہور ہی تھی کیکن جب چیھیے مڑ کر و یکھا تو معلوم ہوا کہ ریتو وہ محبوب ہے جو بھی مند بھی نہ لگا تا تھا۔ آج ریم میری قسمت کہ خود آ کر جم بغل ہور ہاہے۔ میں پوچھتا ہول کہ آپ اپنے قلب کوٹٹول کر دیکھئے کیا اب بھی آپ کووہ تکلیف محسوس ہوگی جو پہلے ہور ہی تھی کہ مڈی پہلی ٹوٹی جاتی تھیں۔ وہ محبوب توی ہے تم ضعیف ہواس کے زورہے دبائے ہے بیتو ضرور ہے کہ مڈی پسی ٹوٹی جاتی ہیں مگر ذرا دل میں سوچ کر دیکھوکہ وہ تکلیف کیا اب بھی تکلیف ہے یا راحت ہے بدن کوتو بیشک تکلیف ہے کیکن دل کو وہ راحت بہنچ رہی ہے کہ روئیں روئیں میں گویا جان آ رہی ہے۔اب وہ محبوب کہتا ہے کہ اگر تنہیں میرے دیائے سے تکلیف ہور ہی ہوتو میں تم کو چھوڑ کر تمہارے اس رقیب کوای طرح د بانے مگ جاؤں کیونکہ میدرقیب بھی اس تمنامیں ہے میبھی جا ہتا ہے كه مجيح بغل ميں لے يواس وقت مدع شل كے گاجو حضرت عرا آل كہتے ہيں: نشو دنصیب مثمن که شود ملاک تیغت سر دوستال سوامت که تو نخنجر آ زمائی

نشودنصیب دشمن که شود ہلاک تیغت سردوستال سوامت که تو تحنجر آزمائی (دشمن کا ایسانصیب ندہوکہ آپ کی تینج کا کشتہ ہے' دوستوں کا سر ہی سعوامت رہے کہاس پر آپ کاختجر کیلے)

ادر پیر کیے گااس وقت

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من (تیرارنجیده کریا بجھاچھالگا ہول ایسے یار پر قربان جومیر دل کورنجیده کریے)

اے میری جان تم کہتے ہو تکلیف میں کہتا ہوں تمہاری تکلیف بھی مجھے راحت ہے۔

ا خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من دل فدائے یار دل رنجان من کیونکہ عاشق کا بیر قرم بوتا ہے:

ایکونکہ عاشق کا بیر قرم بیروتا ہے:

اندہ کی عطائے تو ورکمش فدائے تو درکمش فدائے تو ہر چہ کی رضائے تو

(زندہ کریں تو آپ کی عطااور اگر آل کریں تو آپ پر فعدا ہوں۔ دل آپ پر فعدا ہے جو کچھ کریں میں آپ سے راضی ہوں)

پھر تکلیف تکلیف نہیں معدم ہوتی۔ بیتکلیفیں تو اب تکلیف نظر آ رہی ہیں پھر وہ تکلیفیں بھی راحت ہوج کیں گی۔ اس وقت وہ درجہ حاصل ہوگالیکن چونکہ وہ درجہ ابھی حاصل نہیں ہے۔

تخم یاشی کے بعد آبیاشی کی ضرورت

اس لیے اس کے اس کے اس کے داستہ کا ایس بات بتائی ہے جس میں تکلیف ہی نہ ہو جس میں انہوں ہوئت ہو ۔ یعنی دن ہر گزاہ ہونے کے بعد دات کوئی تعالیٰ ہے دعا اور استغفار کرلیا کرو۔ جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ بین کیا گرایک چیز کی اور ضرورت ہوگی وہ ہے کہ میں نے اب تک تخم پاٹی لیمنی فیج ڈالنے کی ترکیب بتائی ہے میں نے ایک چیوٹا سانیج ایس بتایا ہے جس کی کاشت بہت آ سان ہے کیکن جیسا کہ تخم پاٹی کے بعد آب پاٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر پائی نہ دووہ فیج کیوٹنا اور بردھتا نہیں ای طرح اس میں بھی پاٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر پائی نہ دووہ فیج کیوٹنا اور بردھتا نہیں ای طرح اس میں بھی مقبول بندوں کی صحبت خدا کے ان مقبول بندوں کی صحبت جن کو بیدرجہ نصیب ہو چکا ہے ہی آ ب پاٹی ہائی ہے بعد گر ان میں ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو ہو کا ہے ہی آ ب پاٹی ہائی ہو ہو کا بہت سے اس میں جائج کی بہت نے اور وہ ہو ہو اس میں ہو کے اس میں ہو گئرا ہوا ہے آئے کل بہت سے بیل وہ سور کو ہو گئر کی اور کو گئر انہوا ہے آئے کل بہت سے بیل وہ کو کی کر عاش نہ ہو جائے ہیں اور لوگوں کی بھی بی حالت ہے ۔ ہر گئی می حالت ہے ۔ ہر گئی می حالت ہے ۔ ہر گئی می حالت ہے کہ بر گئی ہو اس می نے دل صد پارہ خویشم سے جرگز رنے والا دل کا ایک کھڑا ہے جارہ ہے میں اپنے دل صد پارہ خویشم اپنے دل صد کر میں میں کہ کھڑا ہوں ہو گئی بی کے دل صد کیا رہ کی ایک کھڑا ہے جارہ ہے میں اپنے دل صد کیا رہ کی ایک کھڑا ہے جارہ ہے میں اپنے دل صد کیا رہ کی ایک کھڑا ہے جارہ ہے میں اپنے دل صد کیا رہ کی ایک کھڑا ہے ہی کھا تک بیجتا ہوں)

پر در بی معتقد ہوجاتے ہیں ایسا ہر گزنہ جاہیے۔ ہر مخص القد والانہیں ہے بلکہ اس کی پر میجان بھی ہے۔

علامات شخ كامل

اس کا مختصر بیان میہ ہے کہ سب ہے اول و کیمنے کی بات تو میہ ہے کہ وہ شریعت کا بھی یا بند ہے دوسرے میہ کہ دنیا کا لا کچ تو اس میں نہیں میں ہیں ہیں اس لیے بتلائے دیتا ہوں که دهوکه میں نه آویں رہزن کور ہبرنہ بھے لیں۔ تمیسری بات ویکھنے کی ہیہ ہے کہ اس کی محبت میں بیدد کیھے کہ دنیا کی محبت کتنی کھٹی حق تعالیٰ کی محبت کتنی بردھی۔ چوتھی بات بیہ ہے کہاس کے یاس رہنے والوں میں ہے اکثر کی حالت با متیاز ترک معاصی وتقوی واہتمام حلال وحرام کے کیسی ہے۔ یا نچویں علامت بہ ہے کہ وہ اپنے متعلقین کوروک ٹوک بھی کرتا ہو۔ چھٹی علامت بیہ ہے کہ بیضرورت کےموافق علم دین رکھتا ہواورعلماء سے محبت رکھتا ہو۔ساتویں علامت بیہ ہے کہ اہل علم وصلاح برنسبت عوام کے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ آگر سے علامتیں موجود ہیں تب تو وہ صحبت کے قابل ہے ورنہ:

اے بیا اہلیس آ دم روئے ہست کیل بہ ہر دستے نباید واد وست ( یعنی بہت ہے آ دمیوں کی شکل میں شیطان زمین پر بہتے ہیں اس لیے ہر کس وناکس

كالدهام وكرم يدنس

اوراس زمانے میں بالحضوص اس شخص کے ظاہری اعمال کے صالح ہونے برنظر کرنے ی بھی سخت ضرورت ہے۔ بعض بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ بس صاحب اہل باطن ہونا جاہے نماز روز وکی کیا ضرورت ہے صرف خداکی باوا پے قلب کے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔اس دھو کہ میں ہرگز ندآ نااس کومولا نافر ماتے ہیں:

گر انارے میزی خندال بخ تاوید خندہ اش زدانہ او خبر آ ہ کیا عمدہ طریق تعلیم فرماتے ہیں۔ کیوں نہ ہووہ تو بڑے عارف ہیں۔ کہتے ہیں کہ ا نارخر پدوتو بندمحض ننځر پدو بلکه کھلا ہواخر پدو۔

نامبارک خنداں آل لالہ بود کہ زخندہ او سواد دل شمود یعنی ایک خندہ تو ہے انار کا جس ہے اس کانفیس ہونا معلوم ہوتا ہے اس طرح اعمال ظاہری کے صالح ہونے سے معلوم ہوتا ہے ہاں بیصاحب باطن ہے کیونکہ اعمال صالحہ کا عدوراعتدال واستقامت کے ساتھ بدون صلاح منتا یعنی باطن کے نہیں ہوسکا اورا یک خندہ

ہول لہ کا اوپر ہی ہے اندر کی ہے ہی نظر آتی ہے۔ ای طرح اعمال فاسدہ ہے باطن کی

سیابی پراستدلال ہوتا ہے۔ غرض خوداس کے اعمال بھی درست ہوں اوراس کی صحبت میں بھی

ہواٹر ہوکہ دوسروں کے اعمال بھی درست ہوجا کیں۔ اس مخض کی صحبت اسیراعظم ہاور ہے

ہومیں نے اہل امند کی صحبت کو پائی ہے تشبیددی ہاس میں ایک اور بھی علمی فائدہ ہوہ ہے وہ یہ بعض لوگ فقط صحبت پراکتفا کرتے ہیں خودگل پر خوبیں کرتے ۔ یہ تو ایب ہی ہے جوسے کوئی مخص بعض لوگ فقط صحبت پراکتفا کرتے ہیں خودگل پر خوبیں کرتے ۔ یہ تو ایب ہی ہے جوسے کوئی مخص این کے اندر نئی تھوڑ اہی موجود ہے۔ مطلب ہیکہ نئی تو ہوگل اور پائی اور پائی ہوصحبت اس وقت بیرحالت ہوگی جس کوحق تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے: ''الم ثور ان اللّٰہ الذل ہوصحبت اس وقت بیرحالت ہوگی جس کوحق تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے: ''الم ثور ان اللّٰہ الذل ہوصحبت اس وقت بیرحالت ہوگی جس کوحق تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے: ''الم ثور ان اللّٰہ الذل ہوصوب نے کا سامہ آء مآء فتصبح الارص مخصور آ الآید'' اور آپ دیکھیں کے کہ انش ءاللہ اس میں جھوٹے ہوئی ہے نئی ہوں کے کہ انش ءاللہ اللہ کار تی جھوٹے ہوئی ہے نئی ہوں دور دخت نکے گور دور دخت نکے گا کہ سارے عالم پر چھاج کے گا۔

صحبت اہل اللہ کے دو در ہے

پھراس صحبت کے دو در ہے ہیں اگر اہل حق کی صحبت حسیہ بھی میسر ہو بیاتو بردی اعلی درجہ کی چیز ہے۔ای کوفر ماتے ہیں مولا ٹا

صحبت نیکال اگر یک ساعت ست بہتر از صد سالہ زہد و طاعت ست

( نیک لوگوں کی ایک گھڑی کی صحبت سوسال کے زہد و طاعت ہے بہتر ہے)

اورائی طرح اہل حق کی صحبت کے مقابلہ میں اہل باطل کی صحبت کی بیرحالت ہے:

تا توائی دور شواز بار بد بار بد بدتر بودانہ مار بد

( یعنی حتی الوسے برے دوست سے دور رہو یار بدسانپ سے بھی بدتر ہے) کیوں

مار بد تنہا ہمیں برجال زند بار بد برجان و بر ایمال زند

( زہر یلاسانپ توجان ہی کو مرتاہے گر برادوست ایمان اور جان دونوں کو تتم کردیتاہے)

اوراگر اہل حق کی صحبت حدید میسر نہ ہو کیونکہ ہرشہر میں ایسے لوگ موجو دہیں ہوتے بھر

دوسری صورت بدہے کہ ان سے خط و کہابت رکھو گر خالی بہی نہیں کہ نوٹ بھیجو یا رو بیہ سے جو یا

خیریت منگاؤیا جئے کے واسطے تعوید گذے منگاؤ خیر ہے بھی ہی بھی بھی اگر دوسرے کام سے فرصت ہولیکن اصل مقصود ہے ہے کہ جب لکھوا بنی بیار بال مکھواورا ہے معمولات لکھوکہ مجھ میں ہے بیرعیب بیل ہے ہے کرر ہا ہوں اب آئندہ میں کیا کروں جیسے اگر طبیب کے پاس ہو شب تو سجان القداورا گر دور ہوتو خط میں جو حال ہووہ لکھواور جونسخہ وہ تجویز کر کے بھیجا ہے برتو میں ہے کے بعد پھر حال لکھو۔

حقوق شخ

غرض دو چیزوں کا سلسلہ عمر بھر جاری رکھواطلاع اور اتباع لیعنی احوال کی اطلاع اور اوامر کا اتباع ۔ای طرح اتباع کے بعد پھراطلاع پھراس اطلاع کے بعد اتباع پھراطلاع پھراتباع ۔غرض

اندرین رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راستہ میں خوب کوشش کراآ خردم تک بے کارمت رہ)

یہ تو ساری عمر کا دھندا ہے۔ جب بیاری ساری عمر کی ہے تو علاج ساری عمر کا کیوں نہ ہوگا۔ گو لیشنم ہی ہی جی کے دو مہینے ہی جی ایک خطائصو گرائصو ضرور اور یہ لکھتے ہوئے شرما و نہیں کہ وظیفہ جو بتایا تھا وہ چھوٹ گیا تھا یا مطالعہ کتب جو تجویز کیا تھا اے نبا ہا نہیں۔ یہاں تک کے فرض نماز بھی فرض کر و قضا ہونے گئی ہو تب بھی شرما و نہیں بلکہ اب پھر پڑھنا شروع کر دواور اطلاع کر دوشر ما نا اس رستہ میں ہرگر نہیں چاہے۔ خواہ کیسی ہی گندی حالت کیوں نہ ہوجائے اس کی بھی اطلاع کر دو۔ ایک دریا تھا اس کے کتارے کے پاس حالت کیوں نہ ہوجائے اس کی بھی اطلاع کر دو۔ ایک دریا تھا اس کے کتارے کے پاس سے ایک نا پاک آمیں نہیں ہی گر تھے پاک کر دوں اس نے کہا تو میں اس نے کہا تو میں ہی آرتم بھے باک کر دوں اس نے کہا تو میں پاس آوں گا کہ ہو کر تیرے ساف وشفاف اور میں پلید و نا پاک میرامنہ کیا کہ میں ہی آگرتم بھے ہے گر دور کر دی جو کر تیرے پاس آوں گا کہ ہو کہ ہو گئر ہو جھے میں پاس آوں گا کہ دریا نے کہا بہو کہ ہو کہ و کہو کہ ایک میں ہی آگرتم بھے ہے شرما و کے تو ساری عمر ان کے دور کا کہی میں ہی آگرتم بھے ہے شرما و کے تو ساری عمر ان ہو گئی اور تہیں ایک دم میں پاک صاف نا پاک ہی دور کے گئر و اہل ایند ہے اپنا کیا چھی کہد دو بہت سے لوگ اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری اسے کہا کہ دو بہت سے لوگ اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری

شان گھٹ جاوے گی۔ارےان کے نزویک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جاوے گی بعضے ڈرتے ہیں کہ خفا ہوں گے ارےان کی خفگی بھی رخت ہے میں ماری تکبر کی باتیں ہیں ارے وہ پچانسی بھی دیدیں گے تو اس میں بھی تیری بہتری ہی ہوگی اس واسطے کہ

بہجو اساعیل پیشش سر بئہ شاد و خنداں پیش تیفش جال بدہ (حضرت اساعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے 'ہنتے کھیلتے اس کی تکوار کے سامنے جان دے دے )

آنکہ جال یخشد اگر بکشد رواست نائب ست او دست او دست خداست (جوجان دینے والا ہے وہ اگر مارڈ الے تو جائز ہے۔ جب اللہ تعالی کے لیے بیالی جائز ہے۔ جب اللہ تعالی کے لیے بیالی جائز ہے تو بھی خود کرتے ہیں بھی نائب ہے کراتے ہیں)

آ نکہ جال بخشد اگر بکشد رواست ٹائب ست او دست او دست او دست خداست
تو اس سے بڑھ کرکیا ہوگا۔ غرض خفگی وغیرہ کا بالکل خیال نہ کرو۔ بس اس طرح سے
تعلق رکھو کہ اگر اس کی طرف سے خفگی ہونکال دے پھر بھی تعلق قطع نہ کرؤوہ نکال دے تو تم
مت نکلواس وقت تو نکل جاؤ گر پھر آ جاؤ پھر نکال دے پھر نکل جاؤ پھر آ جاؤ 'پھر نکل جاؤ 'پھر آ آ جاؤ 'پھر نکل جاؤ 'پھر آ جاؤ 'پھر

درشتی و نرمی بهم در به است چورگ زن که جراح و مرجم به است (سختی اور نرمی ساتھ ساتھ اچھی ہوتی ہیں جس طرح فصد کھولنے والا کہ نشر بھی لگا تا ہے اور مرجم بھی رکھتا ہے )

سیر کی روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ اے موی علیہ السلام میرے ساتھ اس فرح رہتا ہے انہوں نے تغییر پوچھی میرے ساتھ اس طرح رہوجس طرح بچہ کال کے ساتھ رہتا ہے انہوں نے تغییر پوچھی ارشاد ہوا کہ بچہ کو مال مارتی ہے گروہ بچہ کھراسی سے چہٹتا ہے گر بیطاقہ صرف اس سے رکھو جو واقعی اہل اللہ ہولیکن چونکہ یہال سے ہرروز تو خط جا تانہیں اور وہاں سے ہرروز خط آتا فریس پھراس درمیان میں کیا کرو بیرکرو کہ حکایات اور ملفوظات اہل تقوی کے مطالعہ میں رکھو۔ بس خلاصہ بیرکہ اہل اللہ کی صحبت میں رہو۔

ضرورت مطالعه كتب اوراصلاحي خط وكتابت

الرمحبت ميسرنه بوسكے تو خط و كتابت كے ساتھ مطالعہ كتب كا بہت غورے كروبياس

بوئے گل را از کہ جوئیم از گلاب چونکه گل رفت و گلتال شدخراب (چونکہ موسم گل څنم ہو گیا اور چمن اجڑ گیا۔ گلا ب تو ر ہانہیں جس ہے خوشبو حاصل ہو اب عرق گلاب ہے بی خوشبوحاصل کرو)

چونکه شد خورشید و مارا کرد داغ میاره نبود در مقامش جز چراغ (چونکسآ فآب جھپ گیااور جم کوداغ دے گیااس کیاس کی جگداب چراغ ہے بی کام لو) اس طرح اگراس کی مفارفت و نیاہے ہوجائے یا ہم سے ہوجائے یوں بی کرنا جا ہے: چونکه شد خورشید و مارا کرد داغ میاره نبود در مقامش جز چراغ يعني أكرآ فآب نه موتو ميال چراغ بي جلالو كيونكه برجگه نو آ نآب بروفت نبيس روسكتا تو خیراس کا بدل سبی بیرنہ کرو کہ کھاؤں گاتھی ہے نہیں جاؤں گا جی ہے۔مطابعہ کتب کی نست فرماتے ہیں:

صراحی ہے ناب و سفینہ غزل ست درس زمانه رفيع كه خالي ازخلل ست اصلاح بإطن كاآسان طريقنه

نیز اگر فیخ کی محبت میسرند ہوتو پیر بھائی بھی غنیمت ہے اس تعلق کے لیے بیضرورنہیں کہ مريدى جوجاؤبس اينے كوسپر وكرووكيونكه غلام بے كسى كے صحبت الل القداوران كے بجائے ان کے ملفوظات کے متعلق عارف شیرازی کی رائے جھے کو بہت ہی پسندآئی۔ فرماتے ہیں: مقام امن و مئے بے عش ور فیق شفیق سے کرت مدام میسر شود زہے تو فیق ( یعنی اطمینان کی جگہ اور ذکر و شغل اور کسی محقق اور مشفق شیخ کی صحبت ہمیشہ میسرر ہے

توكيابات إكريبد بوتو يمر)

ورین زماندر فیقے کہ خالی از خلل است سارحی ہے ناب و سفینہ غزل ست صراحی سے تاب ذکر اللہ ہے اور سفینہ غزل ہو بدملفوظات ہیں۔ بزرگوں کے ' حضرات میں نے بیا یک دستورالعمل مختصر ساتجو پر کر دیا ہے جو کسی پر بھی دشوار نہیں اور اگر

ال يربهي عمل نه كيا تو بحريس به كبول كا:

جوال پر بھی نہ وہ مجھے تو اس بت کو غدا مجھے

خوب مجھ ہے جت المدختم ہو چی ہے اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں رہا ہے خدا کے سامنے پہال تک تو تہیں رہا ہے خدا کے سامنے پہال تک تو آپ کورخصت دے دی گئی کدا گرمس کی طرف توجہ نہیں ہے تو اس ہے تو اس ہے تو جبی ممل کا اقر اراور توجہ پیدا ہونے کی دعا تو کرلیا کر در بیا خیر بات ہے اب اس سے آگے اور کی چاہے ہو ۔غرض بیہے اسلام کی تفسیر اور اس کی تعمیل کی تیسیر ۔

اب میں ختم کرتا ہوں۔ دعا سیجے کرتی تعالیٰ ہمت توبیا ورفہم سیم عطافر ما کیں۔ (پھر ہاتھ افعا کراس طرح دی شروح کی "اللّٰھ موفقا لمما تحب و توضی" پھر آ ہت آ ہت دعا ما تگئے رہ بعد ختم دی احقر ہوئی مایا اکا تب )اس بیان کا نام طب ایرا ہیم مناسب ہے کیونکہ مولوی صاحب بعد ختم دی احقر ہوئی محمولوی محمد ایرا ہیم صاحب را تدیری محرک مفر ووعظ ۱۲ کا تب ) کا صاحب ( یعنی خطیب جامع مسجد مولوی محمد ایرا ہیم صاحب را تدیری محرک مفر ووعظ ۱۲ کا تب ) کا یہی نام ہے ( اس کے بعد اطان کیا گیا کہ اتوار کے دن آ تھ ہے دن کو مدرسہ میں وعظ ہوگا )

### مخضر كيفيت وعظ

المحمد القدر تكون كابي ببلا وعظ جونها بت زور وشور كے ساتھ اڑھائى گھنٹہ تک ہوتا رہائتم ہوا۔ بفضلہ تعالى بہت زیادہ مجمع تھا جس كا تخینہ زا كدا زوہ ہزار كیا گیا۔ سب لوگ نهایت متاثر تھے اور نهایت سكون كے ستھ سنتے رہے بعد وعظ بے حداشتیات كے ساتھ لوگوں نے مصافی كیا ایک دوسرے پر گرتا تھا ہوئى مشكل ہے وارآتا تھا۔ حضرت نے اپ دونوں ہاتھ ہوھاد ئے تھے اور لوگ تھے كہ مث قانہ ہو ھو ہو ھو گرچوم رہے تھے اور پروانہ وارثوث توٹ كر گرتے تھے ایسے موقع پر حضرت پرایک عجیب حالت اکسار اور تواضع كی طارى ہوجاتى ہے جود كھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت دور ان مصافی میں ہرخض كی طرف نظر توجہ بھی ڈالتے جاتے ہیں۔ جیسا كہ ديھنے والے پرخفی نہيں رہتا۔ غرض بجیب دلفریب منظر ہوتا ہے اور اس وقت حضرت پرایک بجیب شان مجو ہیت برتی ہے۔ (ختم شد)

نس بالخير

# تنين ناياب مواعظ

بیمواعظ پہلی مرتبہ شائع ہور ہے ہیں۔جورس لہ''احوال وآٹار'' سے نقل کئے جارہے ہیں۔ جن کو حصرت مولانا ناظر حسن فاروقی تھا نوی رحمہ اللہ نے قلمبند فرمایا تھا۔

## بېملا وعظ (جو۲۳ دې الحبرانه مين موا)

### إست مالله الرحين الرحيم

یابہا الذین امنوا لاتلہ کم اموالکم ولا اولاد کم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولنک هم النحسرون. (المنافقون: ٩) ترجمہ: "اے ایمان والو! تم کوتمہارے مال اوراولا داللہ کی یادے عاقل نہ کرنے یا ویں اورجوابیا کرے گاایے لوگ ناکام رہے والے ہیں۔"

یہاں سب ہے پہلے جانتا چاہے اور بہت ہوی شفقت اور بہت ہوی مہر ہائی ہے کہ جم لوگوں کے حال پراللہ جل جائا ہو جہ اس عمر نوالہ کی بہت ہوی عنایت اور بہت ہوی شفقت اور بہت ہوی مہر ہائی ہے کہ جو کام جمارے کرنے کے بیچے خود کرتے ہیں۔ 'مسبقت رحمتی علی غضبی'' کامضمون ہے۔ اس تقریرے کوئی شخص پیشبرنہ کرے کہ صاحب جو کام جمارے کرنے کے متصاللہ تعالیٰ نے خود کے ہیں۔ شایداللہ تعالیٰ کاکوئی نفع اور فائدہ ہوگا۔ جب تو اللہ تعالیٰ نے خود کیے۔ حدیث قدی ہے ہیں۔ شایداللہ تعالیٰ کاکوئی نفع اور فائدہ ہوگا۔ جب تو اللہ تعالیٰ نے خود کیے۔ حدیث قدی ہے ہیں۔ شایداللہ تعالیٰ جاس ہے خوب پیت لگتا ہے وہ بیے: اللہ تعالیٰ جل جالا لہ وہ ہماری اطاعت کریں' تب بھی ہمارا ملک ایک چھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو حسکتا ہے۔ ایسے ہی بر عکس اس کے عین تمام کافر تو ہیں ہی کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان بھی ایسے ہی ہو جا نمیں کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان بھی ایسے ہی ہو جا نمیں کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان بھی ایسے ہی ہو جا نمیں کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان بھی ایسے ہی ہو جا نمیں کہ وہ ہماری اطاعت نہیں ہو جا میں کہ وہ ہماری اطاعت نہیں ہو جا اس حدیث ہے خوب اور صاف طورے معلوم ایک جھرے پر کے برابر نہیں گھٹ سکت ہے۔ اس حدیث ہے خوب اور صاف طورے معلوم ایک جھرے پر کے برابر نہیں گھٹ سکت ہے۔ اس حدیث ہے خوب اور صاف طورے معلوم ایک جھرے پر کے برابر نہیں گھٹ سکت ہے۔ اس حدیث ہے خوب اور صاف طورے معلوم ایک جھرے پر کے برابر نہیں گھٹ سکت ہے۔ اس حدیث ہے خوب اور صاف طورے معلوم ایک جھرے کی برابر نہیں گھٹ سکت ہے۔ اس حدیث ہے خوب اور صاف طور

ہوگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع اور فا کہ وہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بطور شفقت اور رحمت ہے عنایت کردیتے ہیں کہ دیے ہیں کر یں گے۔ واقع میں ان کا موں کا کرنا ہم بی کو میں سب اور لائق تھا کیونکہ و نیا میں ہم و کیھتے ہیں اگر کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے کیسی کسی فاطریں ولداری اور ناز برواریاں کرتا ہے اس معثوق کی اور ہروفت اس کا تر دور ہتا ہے کہ شاید کہ ناراض تو نہیں ہوگیا تو نہیں ہوگیا اور ان سب سے بروھ کر بیام ہے کہ اس کے بغیر دل کوراحت اور چین حاصل نہیں ہوئی ہے اگر وہ معثوق کے کھر دیت ہے تو اس کو بہت غنیمت سمجھا کرتا ہے کہ برزے عنایت فرما اور کرم فرما ہیں کہ جو کام اپنی طبیعت کے خلاف فیسے ہیں اس کو کہد دیتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ليغفولك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخو (الفتح: ٢) " تاكرالله تعالى آپكى سباكلى چىلى دطائيس معاف قرمادے."

کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس بیس تا دیل کی جائے کہ صاحب! تقدم سے وہ لغزشیں مراد ہیں جو کہ جاہلیت میں ہوئی تھیں آپ سے اور تا خیر سے دہ مراد ہیں جو کہ بعد رسالت ہوئی ہیں یا ابھی تک نہیں ہوئیں وہ سب معاف کر دیں۔

کوئی حاجت اس تاویل کی نہیں ہے بلکہ ریکہا جائے کہ آپ (صلی انتدعلیہ وسلم) امتد علی جائے ہوئی حاجت اس تاویل کی نہیں ہے بلکہ ریکہا جائے کہ آپ (صلی انتدعلیہ وسلم) امتد علی جل جلالہ وعم نوالہ کے بہت بڑے عاشق تنے اور عاشق کی کیفیت ذکر کر چکا ہوں کہ تر آتا ہی طرح ہے آپ کے دل مبارک میں خیال گزرتے تھے ای واسطے القد تعالی فر ماتے ہیں .

ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخر

ا تنافر ما وینا الله جل جلاله وعم نواله کا آپ کے قلب کوراحت دے دیتا اور رہا ہیا مرکه
' ذنبک' کیول کہا' اس لیے کہ جب گناہ نہیں تھا پھر کیا حاجت تھی اس کی وجہ ہے آپ
صلی الله علیہ وسلم کے اعتبار سے فر ما دیا چونکہ آپ اس کو سمجھے ہوئے تھے گناہ' اس واسطے الله
تعالی نے '' ذنبک' ' لفظ فر مایا' یا بیہ کہا جائے کہ آپ کے گناہ نہیں ہیں بلکہ آپ کی اُمت
کے گناہ مقصود تھے وہ بھی معاف کے۔

یمی وجہ ہے کہ جس وفت بدلی یا آندھیاں وغیرہ آتی تھیں تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ موجاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر مایا کرتی تھیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسم ) کیا حال ہے؟ تو آب (صلی اللہ علیہ وسلم ) فرہ یا کرتے تھے اے عائشہ تو نہیں جنی ہے کیا وجھی کی وجھی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بورے عشق اللہ جل شانہ کے تھے تو بوجہ خوف کے آپ کی وجھی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بورے عشق اللہ جل شانہ کہ اسم سابقہ بوجہ خوف کے آپ کی چہرہ سرخ ہوجہ تا تھا۔ شاید کہ کہیں عذاب نہ ہو جیسا کہ اسم سابقہ ( بجیلی اُمتوں ) پر آیا تھا حالا نکہ حق تع کی قرآن میں فرما چکے تھے۔

وما كان الله ليعذِّبهم وانت فيهم (الانفال:٣٣)

ترجمہ "اورائلدتی کی ایسانہ کریں گے کدان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کوعذاب دیں۔ "
آیت موجود ہے اس سے میرحال ہوجاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کامل عشق سے ۔ واقع میں اللہ جل جل الدوعم نوالدا گرخود نہ فر وستے تو سر پکڑ کر جیٹے رہتے ۔ تب بھی ہم کو معلوم نہ ہوتا ۔ اب آ گے اللہ میاں ان کا مول کوارشا دفر ماتے ہیں جو ہمارے کرنے کے تھے خود کے نہیں خود کے جن خود کے جن خود کے جن دور کا رہے والے اللہ ین العنو ا" (ترجمہ: اے وہ لوگ جوائیان الے ہو)

یں۔ روسے ہیں، پیچہ سین ہیں ہیں ہیں ہیں۔ کہ اللہ اللہ ہیں ہیں۔ کہ اللہ ہیں۔ کہ اللہ ہیں ہیں۔ کہ اللہ ہیں ہیں ہی ہیارے خط ب سے می طب کرتے ہیں۔ کہ اللہ ہیں '' یک ساتھ اللہ اللہ ہیں ہم ویکھتے ہیں کہ اگر جا کم بالا کسی اونی طازم کو بلاکراس سے گفتگو کر ہے تو وہ اس کو نکہ دنیا ہیں ہم ویکھتے ہیں کہ اگر جا کم بالا کسی اونی طازم کو بلاکراس سے گفتگو کر ہے تو وہ اس کو اللہ ہی ہی نہ ہو اللہ کا باعث اور اختیاز کا باعث سمجھا کرتا ہے اور وجہ اس ''یا'' کے ساتھ خطا ہے کہ انہاں جو ہے اس کے درمیان یک نبست ہے۔

یکی تو وجہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے موئی علیہ السلام سے بوچھا! تمہارے واہنے ماتھ میں کیا ہے؟ کہا عصائے فیک نگا تا ہوں اس پراور ہے بھر بول کے واسطے جھاڑتا ہوں اور دوسرے منافع ہیں۔اب ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ موئی علیہ السلام نے ہاوئی کی کیونکہ جس بات کا سوال کیا گیا تقاصر ف اس کا مخضر جواب و بنا چاہے تھا 'بیالفاظ کیوں بردھائے؟ اس کی وجہ ہے کہ چونکہ موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے۔انہوں نے جس وقت کلم ''یا'' کی آ واز سی مرہوش ہو گئے کہ اس وقت محبوب خود ہی حال دریا فت کررہا ہے۔ پس فت نہرہ سکے سب حال کہد دیا۔ بہی وجہ ہاس کی ۔قرآن شریف کی وہ آ بیت:

انّا عرضنا الامانة على السموات والارض والحبال (الاحزاب: ٢٢) ترجمه: "بهم في بيامانت آسانول اورزين اور بها رول كسامة بيش كي شي و کیھے! اس آیت میں کہیں یہ ند کورنہیں ہے کہ صاحب انسان پر بھی ہم نے یہ اہ نت بیش کی گر پھر بھی انسان نے جواٹھ الی اس کی یہی وجتھی کہ جس وقت ابقہ جل شاند نے بیش کی آم پھر بھر بھر انسان نے جواٹھ الی اس کی یہی وجتھی کہ جس وقت ابقہ جل شاند نے بیس اٹھالوں ۔ تو اوروں بیس خطاب کی لذت نہ تھی اس واسطے انہوں نے نہ اٹھ کی اور انسان نے بنیہ ہوئیس سے تھا کہ ان (حق تعدلی شانہ) سے اس طر آیا تھی ہوا کریں گی اور تو کسی طرح ان سے اپنیں ہوئیس سے تھی سے مرور (ہے) کہ جب ان سے اپنیت رھا کیں گی اور جا کر (ایک) گھی باتیں ہوئیس سے آگے کہ کہتے رجیں گے اسکے بارے بیس کی گئی کہ کہتے رجیں گے اس کے اس کے ہمر پر رکھوا کر گھر لائے تو ضروری ہے کہ دراہ بیس اس سے کری کا خرید لے اور ایک گھی شہائے ۔ سکڑی کا خرید لے اور ایک گھی شہائے ۔ سکڑی کا خرید لے اور ایک گھی شہائے ۔ سکڑی کا خرید لے اور ایک گھی شہائے ۔ سکڑی کا خرید ہے اور وہتی ہوئی اس سے بیارا خطاب کر کے تھوڑ اس انتظار دلایا وہ انتظار داشد من الموت ' مشقت کی حاصل ہوج تی ہے اس کی کچھ قدر اور وقعت نہیں ہوتی اور دیکھئے بہت انتظار (بھی) نہیں دلایا تا کہ وہ صفمون صادق نہ آجائے: "الانتظار الشد من الموت ' رہھی) نہیں دلایا تا کہ وہ صفمون صادق نہ آجائے: "الانتظار الشد من الموت' (بھی) نہیں دلایا تا کہ وہ صفمون صادق نہ آجائے: "الانتظار الشد من الموت' (بھی) نہیں دلایا تا کہ وہ صفمون صادق نہ آجائے: "الانتظار الشد من الموت' (بھی) نہیں دلایا تا کہ وہ صفمون صادق نہ آجائے: "الانتظار الشد من الموت' (بھی) نہیں دلایا تا کہ وہ صفمون صادق نہ آجائے: "الانتظار الشد من الموت' النہ تظار موت سے بھی بھن ہے ۔

اس واسطے تھوڑا سا انتظار دلایا اور (اس لفظ ہے) خطاب کے بعد فرماتے ہیں۔ امنو السینی جو کچھ ہم کہیں گے وہ ضرور کریں گئے ایسی ہات نہیں جو وہ ہمارے کہنے کو ڈال ویں اور نہ مانیں بلکہ جو کچھ ہم کہیں گے وہ ضرور کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں:

لاتلكهكم اموالكم ولا اولادكم

ترجمه '' نىغفلت مى ۋالىل تم لوگور كو مال تىبار ئادراولا دتىبارى''

د کیھئے! اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بہت بڑی شفقت اور رحمت ہے اور بینہیں فر مایا:
"لاتلھ کم الاموال والاولاد" اس واسطے اگرا یسے فر ماتے نولوگ سن کر گھبرا ج تے کہ
مال اوراولہ دکا رکھنا احجِمانہیں ہے اس سب بھیٹر ہے (کوچھوڑ و) اور علیحد و کر وحالانک مال کا
اوراولا دکا ہونا فی نفسہ بری چیز نہیں ۔ اولا دے واسطے التہ جل جلالہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کوخودارشا دفر ماتے ہیں:

ولقد ارسلنا رسُلاً من قبلك وجعلنا لهم ارواجاً وَ ذرية (الرعد ٣٨)

ترجمہ:''اورہم نے یقیناً آپ ہے پہلے بہت رسول بھیجاورہم نے ان کو بیبیاں اور یج بھی دیئے۔''

لینی جینے آپ سے پہلے ہی گزرے ہیں سب کے بیبیاں تھیں اور مال کے واسطے حدیث ہیں آ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلال محف کو بلالا و اور کہوا ہے ہتھیں رلگا کر جاؤ 'جب وہ ہتھیں رلگا کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی خدمت ہیں ص ضر ہوئ تو فر مایا! رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں چا ہتا ہوں کہ ہیں تم کوفلال جگہ بھیجوں جب من م ہاں سے مالی نیمت کے کرلوٹو تو ہیں تم کواس میں سے حصد دول ۔ انہوں نے عرض کیا ، جب تم وہاں سے مالی اللہ علیہ وسلم ! ہم نے ہجرت اس واسطے نہیں کی کہ مال اور دولت حاصل کریں بلکہ محض رضا مندی خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے واسطے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کی مضا گھنے تھیں ۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ، ل ہونا فی نفسہ بری بات نہیں ہے۔ اوپر کے لفظوں ہے ۔ انہارہ ہوگیا۔ ایسے امرکی طرف کہ اللہ تعالی ایس کوئی امرارشاد فر ماتے ہیں کہ جس سے دل کو چین اور راحت حاصل ہو۔ وہ کیا ہے ذکر اللہ ہے اس واسطے تعلیم فر ، یا دیجھو تہاری اولہ واس ہے کہیں غافل نہ کردیں۔

ذ کرانندگی بیتفصیل ہوسکتی ہے کہ جینے منہیات (بری باتنیں)تھیں ان ہے بچٹا اور جینے امر بالمعروف ہیں ان کو بچالا نا۔آ گے فرماتے ہیں:

> و من يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون. (المنافقون: ٩) ترجمه: "اورجواليا كركاليكوك ناكام رئيدوالي ين." و يَحِيدًا سُموقع يريبين قرمايا:

> > فان تفعلوا فاولنك هم الخسرون

واقع میں موقع میں توبیدی تھا کہ "فان تفعلو افر مائے گرنہیں فرمایاس لیے کہ اوپرا سے
لفظوں سے خطاب کر چکے تھے کہ جس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہرگز نہیں کریں
گے۔ اگر "فان تفعلو افر ماتے تو معلوم ہوتا کہ خلاف ضرور ہی کریں گے۔ اس واسطے قصہ
کے طور برفر مای کہ جو محض کرے گائی کا نقصان ہے ہماراکو کی نفع اور نقصان نہیں ہے۔

### دوسراوعظ

### (بيه وعظ٣٦ ذي الحبيم الهارة ١٨ جون ١٩٥٥ وكيرانه ميس فرمايا)

### إِنْ مُ اللَّهُ الرَّمُونَ الرَّحِيمُ

الم تجعل الارض مهداً والجيال اوتاداً وخلفكم ازواجاً وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً. (النباء : ۵۸)

ترجہ "كيا ہم نے زين كوفرش اور پہاڑول كو يمنى بنايا اور ہم ہى نے تم كو جوڑا بنايا اور ہم ہى نے تم كو جوڑا بنايا اور ہم ہى نے دات كو پروہ كى چيز بنايا اور ہم ہى نے دات كو پروہ كى چيز بنايا اور ہم ہى نے دان كو مواش كا وقت بنايا - "اس سے پہلے اللہ جل جل الله وعم توالہ نے كا فرول كو جواب مجملاً ارش دفر مايا تناع كمانه" كلاسوف تعلمون "قريب ہے كہم جان لوگے" كيونكه وہ قيامت كا انكار كررہ ہے تھا اس واسطے فر مايا كھيراؤ مت جان جاؤ كے ۔ اب تفصيلاً ارشا دفر ماتے جيں: المم نحعل الارض مهداً والمجال او تاداً اس جي ووتقريرين ہوكتی جي يا تو يہ كہا جائے كہ اللہ جل جلاله وعم توالہ نے اس قيل الارض ميں ان كو بالد لاكل جواب ديا ہے يا يہ كہا جائے كہ اللہ جم توالہ نے اس آيت جي اپی پي ان او تاداً اس آيت جي ان كو جواب ديا تو اول صورت يہ عن ہوتے ہيں:

الم نجعل الارض مهداً ترجمه وكيانيس كيابهم في زهن كو يجفونا-"

بجنونے کی کیا صفت ہے۔ وہ میں کہ نیتو بہت نرم ہواور نہ بہت تخت ہو۔ اس واسطے کہ اگر بہت سرا ڈھیر ہوگا ہے ہی اس نے نفع حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔ نرم کی مثال تواہیے ہے جیسے کہ رونی کہ اگر بہت سرا ڈھیر نگا دیا جائے اور اس میں کوئی شخص لیٹے تو غرق ہوجائے گا تو زمین کو اندجل جلالہ وعم نوالہ نے ایسا نرم نہیں بنایا ایسا بنادیے تو اس میں نفع نہیں ہوسکتا تھا ور سخت کی مثال جیسے کہ لوہا اگر ایسی شخت بناویے تب بھی نفع حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ وجزم بنانے کی ہیہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ چار پائی اور تخت وغیر ہ کو جائے ہی کہ وہ اگر ایسی میں کہ وہ چار پائی اور تخت وغیر ہ کو جائے ہی ہیں۔

بشرحافی ایک بزرگ نتے۔ایک مرتبرتشریف لےجارے نتے انہوں نے سناایک قاری کو وہ پڑھ رہا ہے:والارض فوشنھا فنعم المهدون۔(الذاریات،۵۱) ترجمہ:''اورہم نے زمین کوفرش بنایا' سوہم ایسے بچھائے والے ہیں۔'' انہوں نے ان کون کرفر مایا کہ نیا کے جوام او بین ان کے فرش فرق پر ہم جو تیاں لے کرنیس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا فرش ہے کہ ہم اس پر جو تیاں لیے پھرتے ہیں۔ اس رور سے انہوں نے جو تیاں پیر مبارک سے دورکردیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو قاعدہ یہ ہی ہے جوان کا ہور بتا ہے وہ اس کے ہوج تے ہیں۔ تمام چرند و پر ندکو تھم دیا کہ داہ میں کوئی بیٹ ندرک نیار سے ندر کا پیرا کو وہ جو جائے گا۔ تب راہ میں کو چہ میں جانوروں نے بیٹ کا کہنا موقوف کر دیا۔ ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک روز بیٹ جانوروں نے بیٹ کا کہنا موقوف کر دیا۔ ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک روز بیٹ پڑی ہوئی دیکھی کہنا تھال ہوگیا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقع تا انتقال ہوگیا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقع تا انتقال ہوگیا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقع تا انتقال ہوگیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تو اللہ میں بندے ہوئی دیکھیں۔

آ مے فروسے ہیں و المجال او قاداً ترجمہ: ''کیانہیں کیا ہم نے پہاڑوں کواوتاد'' لیعنی جب کے القدت کی نے زمین کو بنایا تھا اس وقت میڈ ولتی تھی اور ہلتی تھی۔ ب اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو پیدا کیا۔ تب میڈو لئے اور ملئے سے ہازآئی۔ جسیا کہ کوئی شے ہلتی ہواس پر شیخ تھونک ویے ہیں تو وہ ملئے سے بازآ جاتی ہے۔ ای طرح اللہ نے پہاڑوں کو بیخیس بناویا ہے۔

اورد کھے! بینیں ہے کہ فقط بہاڑوں کو بنادیا نہیں بلک ان کے درمیان میں معد تیات اور کا نیس ہرتم کی چیزیں رکھیں۔ اس کے بعد جواس زمانہ میں انبیاء پیہم السلام سخصان کو وئی کی ان پر ٹروں کے درمیان سے چ ندی نکلوا کراس کو ڈھلوا کہ بعد کواس کا سکہ بناؤاور ایسارو پیے بناؤ علیٰ بٹرا القیاس! تا نبداور سیسہ کی وئی کے۔ ان میں ہے نکلوا کراس کا بیساور اشر فیاں بنا کیں ۔ اگر التد تی لی سجاندان کو وئی نہ کرتے تو بڑی مشکل پیش آئی ۔ ایسا ہوتا مشل کہ ایک شخص کپڑ ابنی ہے اور دوسر اکھیتی کرتا ہے۔ اب بیکھیتی کرنے وار اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ میں گیہوں لے چکا ہوں اب مجھ کو جوتا ہے۔ اب بیکھیتی کرنے وار اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ میں گیہوں لے چکا ہوں اب مجھ کو وئی کر کے اس کو معلوم کراویا ایسا کر وجبکہ رو بیہ بیسے تیار ہوگیا اور اب بیاس کپڑ ہے والے کے پاس کو یہ کر کے اس کو معلوم کراویا ایسا کر وجبکہ رو بیہ بیسے تیار ہوگیا اور اب بیاس کپڑ رے والے کے پاس کی اور کہا کہ بیرو پیم لے اگر چوتا فر بیراس کی اور کہا کہ میرو پیم لے کہوں اور کہا کہ بیرو پیم لے کہا ور کہا گر ہوگیا اور اب بیاس کپڑ رے والے کے پاس کو بیت نہیں مگر دیگر بہر (وقت) اور کام آ جائے گا ان سے لے کر جوتا فریدا یا اس کو اٹھا کر رکھ لین عور کرنے کا مقام ہے گئی بڑی اللہ جل شانہ کی شفقت اور رحمت ہے۔ آگے فر ماتے ہیں .

و خلفنگم از و اجاً. (النباء ۸۰) ترجمہ: "اور ہم نے تم کو جوڑا بنایا۔" تہارے توالداور تناسل کینے کیا عمد وانتظام کر دیا ہے۔ دیکھئے! یہ نکاح کرتا ایس سنت ہے ک جتنے انبیاء کیلہم السلام گزرے ہیں سب اس کو بجالائے۔ سوائے یکی عدیدالسلام اور عیسیٰ علیہ السلام ک ان دونوں صاحبوں نے نکاح نہیں کیا کیونکہ یکی علیہ السلام پر مقام خوف کا غرب تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پر مقام تجرید کا غالب تھا۔ تو انتدنعی لی نے دکھلا ویا کہ جسٹی تھی کی ایک حالت ہوتو وہ نہ کرنے کوئی حرج نہیں اور حدیث بیں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئی کی گے اور آ کرشاوی کریں گے اور اولاو ہوگی۔ اس میں اشارہ انتدنعالی نے اس امرکی طرف کردیا ہے کہ جوشی ایسا ہوکہ اس پراول میں ایسی حاست ہواورہ ہ انکاح نہ کر سکے۔ اگر بعد میں کرے گا ہے حرج نہیں اور یکی علیہ السلام کا بالکل ہوگا ہی نہیں۔

نی جوہوتا ہے اس کے قول اور فعل دوتوں کا اتباع ہوتا ہے اور شیخ جوہوتا ہے اس کے قول کا اتباع ہوتا ہے فعل کا اتباع نہیں ہوتا۔ اس کی حالت سمجھ میں نہیں آئے تنی ہے ان پر مقام ہر طرح مشخف ہوتا ہے فعل کا اتباع نہیں ہوتا۔ اس کی حالت سمجھ میں نہیں آئے تنی ہے حالاتکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں اور عام لوگ اس کو بجھتے ہیں کہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتے ۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ اس کی حالت نہیں سمجھ سکتے ہاں اگر شیخ کہدوے کہ میر التباع کروتو ہوتا ہوگا، فعلی نہیں ہوگا۔ اس مید دونوں باتیں ہجھ میں آگئیں کہ رسول القد صلی التباع قول وقعل دوتوں میں ہوتا ہے اور شیخ کا فقط تول میں ہوتا ہے۔

آگر کسی دلیل قطعی ہے معلوم ہوا کہ بیغل رسول (صلّی اللّہ علیہ وسلم) کے ساتھ مختص ہے تو البتہ اس تعل میں اتباع نہیں کریں گے۔ جیسا کہ تو ہو یوں کا ہونا رسول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وسلم کے ساتھ قاص ہے۔اب کوئی شخص تو ہویاں نہیں رکھ سکتا کیونکہ کلام اللّہ میں نہ کورہ

مثنى وثُلَث ورُبع قان خفتم الا تعدلوا قواحدة. (النساء: ٢٠)

ترجہ: "دود دعورتوں ہے اور تین تین عورتوں ہے اور چار جارتوں ہے اس آرتم کو اختیال
اس کا ہو کہ عدل ندر کھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو۔ "اس آیت ہے صاف معلوم ہو گیا اگر
چاہیں دو کرنی یا تین کرنی یا چار کرنی گر کب ہے جب کہ عدل کر سکیں اگر عدل نہ کر سکیں 'فو احدة "
یعنی بس ایک اس زمانہ ہیں تو عدل ہو ٹا بہت مشکل ہے۔ عدل بدون تین چیزوں کے بیس ہوسکیا۔
اول تو مال وافر ہو تا چاہیے تا کہ سب کو عدیدہ و عدیدہ دے۔ اس واسطے کہ اگر مال وافر بین ہوتا ہے جوتا ہے دوسرے انتظام بھی ہو تا چاہیے۔ (تیسری شرط موتا ہے ہو درج نہیں کی جگر ابوتا ہے دوسرے انتظام بھی ہو تا چاہیے۔ (تیسری شرط تاتل وعظ نے درج نہیں کی جگہ سادہ چھوڑ رکھی ہے۔ اور)

پس معلوم ہوا کہ نکاح دین کے کا موں میں سے ہے۔جیسا کے دین کے اور کا م کرتے ہو۔
ایسے ہی اس کو بھی کرنا چاہیے۔اس زبانہ میں لوگوں نے بہت بری بری فحش یا تیس نکالی ہیں' ناخی
بھی ہواورر گئے بھی ہواورا گریزی باجہ وغیرہ بھی آئے۔(اس کے بعد) کیا ہوتا ہے کہ
اگران کے پاس رو پیدہ تو اس کو ختم کر دیں گے ور نہ جا نیدا و (رئین کرکے ) قرض لے کرصرف
کریں گے ۔کل کو پھر جا نیدا و وغیرہ تو سب نیلام ہوجا کیں گئے یہ حضرت قرض دیتے وہے اور

مفلس ہوجا کیں گے۔ یہ تو ( ظاہری ) جبی ان کی ہوجائے گی اور اس امر کو بوجہ نہ کرنے امر شرع کے طور پر نوشہ اور دہمن سے اورا و ہری پیدا ہوگی اور ماں باپ کے حق کو پچھ نہ مجھیں گے اور ان کی اطاعت نہ کریں گے یا دونوں میں نا اتفاقی ہوجائے گی رتڈیوں وغیرہ میں جائے گا ہوی صاحب کی درویش کے پاس جاتی ہیں کہ صاحب تعوید لکھ دو کہ بچھ سے محبت ہوجائے یہ سب باعث شرع کے درویش کے پاس جاتی ہیں کہ صاحب تعوید لکھ دو کہ بچھ سے محبت ہوجائے یہ سب باعث شرع کے ختم پڑھل نہ کرنے کا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی کرتے ہوتو نماز بھی ایسی پڑھنی جا ہے کہ گلے میں دول پڑا ہوا ور بچرا ہور ہا ہو ( یہ نقرہ طنز کے طور پر فرمایا ہے۔ نور ) نکاح بے چارے نے کیا خطا کی دول پڑا ہوا ور بچرا ہوں کی طرح نہ کیا جائے۔ کہ اس کو دین کے کاموں کی طرح نہ کیا جائے اور ان فرایوں میں جتل ہوا جائے۔

آ كُرْمات مِن وجعلنا نومكم سباتاً (النباء: ٩)

ترجمه:"اورہم نے تمہارے سونے کوراحت کی چیز بنایا۔"

و یکھے سونا ( نینڈ ) اللہ تعالیٰ نے کسی اچھی چیز بنادی ہے۔ اگر مثل کوئی شخص ایہا ہے کہ وہ ایک وقت نہیں سویا تو اس کے سامنے محدہ محدہ کھائے رکھے ہوں تو اس کو پکھ بھی لفت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس کی آ تکھوں میں نیندکا خمار ہوگا۔ علاوہ اس کے ایک اور بڑی بات ہاللہ تعالیٰ کے بعض بن سالہ نے آئی کہ سونے سال کی آ تکھوں میں نیندکا خمار ہوگا۔ علاوہ اس کے ایک اور بڑی بات ہاللہ قرمات تھے کہ ایک بیزرگ تھے وہ سویا بہت کرتے تھے جہال فرض اور منیس پڑھ چکے کے لیا اور لیٹ رہ اور فرماتے تھے کہ یہ بڑے عارف تھے۔ اس معلوم ہوا کہ جولوگ اس تم کے ہوں اور ان کی حالت بچھ میں شآتی ہوان پر بڑے عارف تھے۔ اس معلوم ہوا کہ جولوگ اس تم کے ہوں اور ان کی حالت بچھ میں شآتی ہوان پر اعتراض شہر کرتا چاہئے آور بم بی نے رات کو پر وہ کی چیز بنایا۔" اس کے لباس کرتے ہیں: وجعلنا اللیل فیاسا (النباء: ۱۰) ترجمہ: "اور بم بی نے رات کو پر وہ کی چیز بنایا۔" اس کے لباس کرتے ہیں ان کے گناہ بھی لیل (النباء: ۱۰) توجمہ: "اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی لیل پوشیدہ کر لیتی ہے۔ اس کے درات آتی ہے سب کا حال پوشیدہ ہوجاتا ہے جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ بھی لیل وشیدہ کر لیتی ہے۔

دوسرے بیامر ہے۔ گردن ہی دن رہتا تو ہڑی انکیف ہوتی 'سوتے کس وقت و یکھے دن کواگر کوئی سے فخص سونا چا ہتا ہے تو انتظام ضرور کرنا پڑتا ہے اند جری جگہ ہویا پر دہ ڈالا ہوا ہو وجہ دن کو نیند ندائے نے ک بیہ ہے کہ جب دد نورہوتے ہیں ایک نور دوسرے نور کی طرف رہ جی ن کیا کرتا ہے کیونکہ دوح بھی ایک نور ہے اور آفیا ہے کہ جب دد نورہ ہوئے ہیں ایک نور ہے اور آفیا ہوا ہو کوئی روح ہی ایک نور ہے اور آفیا ہی گوردہ و میں ہوئی اور ہے اور آفیا ہوا کر لیے ہیں تو بہت جدی نیندا ہوئی ہے۔ جب اند چرا ہوروح اپنے قلعہ میں کہنی اور تیسرے بیامرامتہ جل جالا لہ وعم نوالہ کے جو سائل ہی رات کوان کا وقت با توں کا بنادیا۔ اس واسطے کہا گر وہ بہت کے دوسائل ہی رات کوان کا وقت با توں کا بنادیا۔ اس واسطے کہا گر وہ بہنو کر بہت کے دوسائل میں اسلے کہا گر اسلے ان کا وقت علی دہ مقرر فر مادیا '

عاہم واقبہ کریں جائے ہیں اور جعلنا النھار معاشاً ترجمہ: ''اورہم ہی نے دن کومعاش کا وقت بنایا۔'' آگے فرماتے ہیں او جعلنا النھار معاشاً ترجمہ: ''اورہم ہی نے دن کومعاش کا وقت بنایا۔'' اگر مثلاً رات ہی رات رہتی طبیعت گھبراجاتی اور دوسری بات بید کہ کماتے کس وقت اس واسطے فرماتے ہیں ہم نے دن میں تمہارا (وربعہ) معاش بنادیا ہے تا کہتم کھیتی وغیرہ کرو۔

یہ تقریر ہوئی جواب میں جب ریکہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب بالدلائل دیے ہیں۔ یعنی تم قیامت کا افکار کرتے ہو کیانہیں بنادیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو پیٹیں بعنی جب کہ ہم نے ایسے بڑے بڑے بڑے کام کیے تو کیا قیام کے کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں۔

ووسری تقریریہ ہے کہ اس آیت بیں اللہ جل جلالہ وعم توالہ نے اپنی نعمتوں کو جمع کردیا ہے۔ اس صورت میں یہ کہیں گے کہ الم نجعل الارض مھندا ترجمہ: ''کیا ہم نے زمین کو قرش نہیں بنایا''
دیکھوا کمتنی بڑی ہماری نعمت ہے اور دوسری بیرکہ ہم نے پہاڑوں کو جمخ بنادیا۔ اب و یکھے! اگر اللہ جل جلالہ وعم توالہ پہاڑوں کو جنوس نہ بناتے تو بڑی دفت اور تباہی جیش آئی۔ اس واسطے کہ جو شخص جہاز میں بیٹے چکا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جب موج آئی ہے سمندر میں تو گھڑی میں اوھر گھڑی میں اُرھ کو کئی کام ایسے میں نہیں ہوسکتا تو ایسے ہی اگر اللہ تعالی پہاڑوں کو مینے سے نہیں ہوسکتا تو ایسے ہی اگر اللہ تعالی پہاڑوں کو مینے سے نہیں ہوسکتا تو ایسے ہی اگر اللہ تعالی پہاڑوں کو مینے سے نہیں نہیں ہوتی کو کئی کام ایسے میں نہیں ہوتی نہاور چیشہ ہوتا کہ کہا تھے ہی ہوئی نہا ہوتی کو گئی کام

الله تعالى آ محفرمات بن و خلفنكم ازواجاً (النباء: ٨)

ترجمہ: ''اورہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا۔'' لیعنی ہم نے تہماری بقاء اور تولید کا بھی انتظام کردیا ہے۔ اگراس کا انتظام نہ فرماتے تو دنیا چل نہیں سے تھی۔ آگے فرماتے ہیں : و جعلنا نو مکم مساتا ترجمہ: ''اورہم ہی نے تہمارے سونے کوراحت کی چیزینایا''اب بہاں سے اشیائے ستہ ضرور یہ میں ہے بعض اشیاء کو بیان فرماتے ہیں۔ ہر چند کہ ضروری تو سب ہی تھیں مگر بیسب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بقاء تولید کا تو علیحہ وانتظام فرمایا اور بقاء شخصیت کا علیحہ وانتظام فرمایا اور بقاء شخصیت کا علیحہ وانتظام فرمایا اور ایمانی میں سے بیٹھی ہے۔ لیعن بقاء شخصیت سے اور'' کیا ہم نے سونے کوراحت''

و جعلنا نومكم مباتاً ترجمه: "اورجم بى قے رات كو پرده كى چيز بنايا" آ محفرهاتے بيں كه جم قے فقط ليل بى نيس ركھى بلكه ون بناديا تا كه اس بن معاش حاصل كرو۔ ديكھو! جم نے الي الي تعتيں بيداكيں كيا جم قيامت پرقا درنيس ہيں بلكه ضرور ہوں گے۔

## تنيسراوعظ (جوماشوال۱۵ساه کوکيرانه ميں ہوا)

### يست عُ اللَّهُ الرَّمُ لِنَ الرَّحِيمَ

سبخن الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي بركنا حوله لنريه من ايننا ءانه هو السميع البصير. (بي امراتيل: ا)

ترجمہ: "وہ ذات یاک ہے جواہے بندہ کوشب کے وفت محد حرام سے منجد افضیٰ تک جس کے گردا گردہم نے برکتیں رکھی ہیں کے گیا تا کہ ہم ان کواہے کہ بھی بات قدرت دکھلا ویں بیشک اللہ تعالیٰ برے سننے والے بروے و سینے والے ہیں۔ "بیجو آ بیتیں میں نے پڑھی ہیں ہی آ بیتی سورہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ اس بہلی آ بت میں اللہ جل جلالہ وعم نواا ہا بی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہوئے کو ارشادہ ماتے ہیں۔ و بیسے نوالہ کی اسری بعیدہ ارشادہ ماتے ہیں۔ و بیسے نوالہ کی اسری بعیدہ

اقعی اللہ جل جل اللہ علی کا کہ کہاں ہے کہ عبد نہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ عبد شخصہ آج کل کے تمام لوگ تو جتلا ہیں ہی بلکہ جاہل صوفیاء بھی جتلا ہیں۔ اس امر ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ معاملہ اجروں کا ساکرتے ہیں۔ یعنی اگر نماز پڑھیں ہے تو تو اب ملے گا ورزجہنم ہیں جا کیں گے۔ ورنہ جہنم میں جا کیں گے۔ ایسے ہی اگر دوزہ رکھیں سے تو تو اب ملے گا ورزجہنم میں جا کیں گے۔ اجروں کے درمیان میں اور عبد کے درمیان میں فرق ہے۔ اجر بخد مت معینہ ہوتے ہیں اور عبد کی خدمت معینہ ہوتے ہیں۔

وما خلقت الجنّ والانس الا ليعبدون

ترجمہ: ''اور میں نے جن اور اٹسان کوائی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔'' یہاں پر ''الا 'نہیں فرمایا بلکہ ''الا لیعبدو ن'فرمایا۔ وجداس کی بیہ ہے کہ عبد میں اور اجیر میں فرق ہے۔اجیر کی خدمت تو معین ہوتی ہے اور عبد کی کوئی خدمت معین نہیں ہوتی۔ کھا در ماں میں بھی رفیتم ہوساں کی تو مٹائی ہوگی گرکٹ بھیاں اتراس کیاں کے اور عبد کی اور سے

پھراجیروں میں بھی دونشمیں ہیں۔ایک تو مثلاً دھو بی اگر کپٹر ادھولا یا تواس کوان کپٹر وں کی اجرت دے دو گے اورا کر نہلائے دھو کے تواس کواجرت نہیں دو گے اس کومشتر کہ کہتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ مثلاً آپ نے کوئی مخص نوکررکھا کیڑ اسلوانے کے واسطے اور اس کی پھھا جرت مقرر کردی۔اب اگرآپ اس سے کہیں کے کھاٹا ایکادیٹوہ کھی نہیں ایکادیکا۔ایسے ہی اگرآپ اس سے کہیں کہ بت کچبری لے جل وہ محق نیس لے جاوے گا اور کے گا میں نے فقط کیڑا آپ کے سینے کی ملازمت کی ہے۔ آپ ما الدمت کی ہے تو حاصل اس کا بیہ واکہ وہ خدمت معینہ کرسکتا ہے اس کو اس کی اجرت ملے گی۔ اگر ندآ نے کیڑا سینڈ بہت اچھا اگر کہا اس کے کھانا پہان تک کہ اگر کہا اس کے کھانا پہان تک کدا گرآ ب اس کے بہت اچھا کہ کہ بت اچھا کہ کہ بت اچھا کہ کہ بت اچھا کہ اگر کہا اس کے کھانا پہان تک کدا گرآ ب اس کہ بس کہ پاخانہ کھینک وے گا۔ اگر نہ چھنگے تو سمجھ لینا عبودیت تاقص ہے اس کو بدل دینا چاہدار کھنا نہ چاہدا کو بدل دینا چاہدار کھنا نہ چاہدا کہ کہ بین بخلاف اس کا تلطف ہے اور احسان ہے اور مہر یا نی ہے جا اس واسطے کہ خلام کا مولی پر پھروی تو تھائی نہیں بخلاف اس اجیرے اس کو اس کی اجرت ملے گی۔ یہاں سے جناب رسالت میآ ب سلی اللہ علیہ وسلم کا کمتنا بڑا مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالی کے عبد ہیں۔

دوچیزیں تھیں ایک شقی دوسر سے سعید۔ شقی تو اس کو کہتے ہیں ایک چیز بنائی ایک موضع ایک محل کے واسطے وہ چیز اس موضع اور کل میں مذصر ف ہو بلکہ دوسر سے بیس صرف ہو فی اس کوشقی کہتے ہیں اور سعید اس کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز بنائی ایک موضع اور ایک کل کے واسطے وہ چیز اس بیل ایس موضع اور کی کے واسطے وہ چیز اس بیل ایس موضع اور کی میں صرف ہو گی اس کوسعید کہتے ہیں نے ور کرنا چا ہے کہ آپ کتنے بڑے سعید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس موقع اور کل کے واسطے بنایا آپ اس ای بیس صرف ہوئے۔ ویکھئے آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس موقع اور کل کے واسطے بنایا آپ اس ای بیس صرف ہوئے۔ ویکھئے آپ

وسلم)نے بہت سے قانون اور قاعدے بتائے ہیں۔ باعتبار شریعت کے اور باعتبار طبابت کے اور باعتبار مصالحت کے اور باعتبار باوشاہت کے کتب احادیث سے بخونی معلوم ہوتے ہیں۔

اب آ كفرمات إن البلا من المسجد انحرام الى المسجد الاقصى

اس مقام پراللہ تعالی نے لیا فر ایا ہے نہ ارائیس قربایا۔ وجہ بیہ کہ اوپر اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام عبدیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام عبدیت ہے۔ اب منظور ہوئی یہ بات کہ اس مقام کا اظہار ہو ساتھ ہی اس کے بیجی منظور ہوا کہ اخفاء بھی رہے۔ اب منظور ہوا کہ اخفاء بھی ہوائسی قدر اور اخفاء بھی رہا۔ بیروجہ ہے اس کے اندر اظہار بھی ہوائسی قدر اور اخفاء بھی رہا۔ بیروجہ ہے اس کے

ارشادفرمائي كي-آ كفرمائة بين: من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

معجد اقصیٰ کے چہار طرف بر کات ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں اور ہر طرح کی رونق ہے۔ اگر معجد اقصیٰ سے مرادعوش لیا جاوے تو وہاں پر بر کات کہاں ہیں (لیکن) وہاں پر بھی معجد ہے اور برکت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ:

وترى الملنكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

ترجمہ:"اورآپ فرشتوں کودیکھیں کے کہ عرش کے گرداگرد حلقہ باندھے ہوں گے اپنے رب کی تبیج وتحمید کرتے ہوں گے۔"اور بیسب کے نزدیک مسلم ہے۔"القرآن مفسر بعضہ بعضاً"اب کوئی قیاحت لازم نہیں آئے گی۔آ گے فرماتے ہیں: کنویه من ایاتنا

لنوید کے اندرلام عایت کا ہے لین اس واسطے لے سے تاکہ دکھلا دیویں حضور گوائی آیات میں سے۔من ایا تنا اور من تبعیضیہ بھی ہوسکتا ہے اور من بیانیہ بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی یا تو سب نشاتیاں آپ کو دکھانے کے واسطے لے گئے تھے یا بعض دکھلانے کے واسطے جو آپ کے متعلق تھیں۔آگے ارشاد فرماتے ہیں:اقد ہو السمیع البصیر

مفسرین نے کہا ہے کہ هوکا مرجع سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میری رائے ہیں بیآتا ہے۔ اس کا مرجع اللہ تعالی ہے۔ معنی یہ ہیں بیشک وہی اللہ تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔